



#### عرض مرتب

نحمده ونصلي على رسوله الكريم • امابعد!

محض الله رب العزت ك ففل وكرم احمان وتوفيل وعنايت سي"اضهاب قادیانت' کی چودھویں جلد پیش خدمت ہے۔ بی جلد حضرت علامہ ابوعبیدہ نظام الدین بی اے

سائنس ماسڑ گورنمنٹ ہائی سکول کو ہائے ہے مجموعہ کتب پرمشمل ہے۔ حضرت موصوف فاصل اجل عالم دین اور دنیاوی تعلیم کے ماہر تھے۔فن مناظرہ پر آپ کو بدطوں حاصل تھا۔روقادیا نیت میں عظیم ماہرفن کے طور پراپنے زماند میں جانے بہجانے جاتے تھے۔قدرت نے آپ سے خدمت خم نبوت کاعظیم کام لیا۔ان کے بیرسائل ۱۹۳۳ء کے . لگ جبگ کے ہیں۔ اس زمانہ میں وہ تمام مناظرین اسلام جوردقادیا نیت کے لئے گرانفذر خدمات انجام و برب تحان سرآب كمثال برادراند تعلقات تتع دهزت اميرشريعت معزت ميرشريعت معزت ميرشريعت معزت معزت معزت مولانا ثنَّاء الله امرتسريٌّ حضرت مولانا لال حسين اختر، فاتح قاديان حضرت مولانا محمد حياتٌ حفرت مولا نا حبیب الله امرتسری ایسے مناظرین کے گروہ کے سرخیل تھے۔ آپ کا اتمیازی وصف اورخو لی یہ ہے کہ آ پ قاد بانوں کو قاد با نیوں کی کتابوں سے جواب دیتے ہیں۔قاد بانحول کے ہر اعتراض کے سامنے قادیانی کتابوں کے حوالہ جات کی سد سکندری کھڑی کردیتے ہیں۔ یا جوج ماجورَج كى طرح قاديانى ان حواله جات كى ديواركو جائ جائ كرينم جان ہوكراول فول مجنے لگ جاتے ہیں۔موصوف کی بیا تنیازی شان ان کی کتابوں میں واضح طور پر یائی جاتی ہے۔تقریباً سو سال گزرنے کے باوجودان کی کتابوں کی ضرورت اور آب وتاب جوں کی توں باتی ہے۔ کوئی مناظران کی کتب سے بے نیازی نہیں برت سکتا۔ آج بھی قادیانیوں کےخلاف مناظرہ کا ہر صاحب ذوق مناظران کی کتب کاز بردست و منون نظر آتا ہے۔ان کی عظیم خدمات کو جتنا خراج

عسین پیش کیاجائے کم ہے۔ ان كى جاركت ميس ميسر آئى بين \_نمبرا ..... توضيح الكلام فى حيات عيسى عليه السلام \_

نمبر۲..... كذبات مرزا \_نمبر۳..... برق آسانی برفرق قادیانی \_نمبر۴.....منکوحه آسانی \_ جواس جلد کی زینت بنی ہیں ۔مزیدان کے رشحات قلم شائع نہ ہو سکے۔ان کی کتب دمسودہ جات ہیں سال کا عرصه ہواان کے ایک عزیز جونو جی آفیسر تھے اور لا ہور میں مقیم تھے۔انہوں نے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی لائبرری کو وقف کئے تھے۔ان کی نوٹ بکوں کوآج کوئی اللہ کا بندہ ترتیب دے۔حوالہ جات پر محنت کرے تو ردقادیا نیت کا خوبصورت انڈکس تیار ہوسکتا ہے۔لیکن اس کام کے لئے صلاحیت وتو فین اور فرصت در کار ہے۔ کے اللہ تعالیٰ تو فین دیتے ہیں بیا یک سوالیہ ہے؟ فیقیر حقیر راقم الحروف ہے جوہوسکاوہ عنایت الٰہی ہےاور آپ کےسامنے پیش خدمت ہے۔اپنی ڈائریوں میں وہ اینے صاحبزادہ جناب عبدالقوم کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ عزیز کہاں ہیں؟ نہیں معلوم ہوسکا۔ خدا کرے وہ زندہ ہوں۔ان تک اپنے والد مرحوم کی کتب کا پیمجموعہ بہنچ یائے۔وہ رابطہ کریں تو مرحوم کے مزید حالات جمع ہو سکتے ہیں۔قار ئین! قدرت کے کرم کودیکھیں کس طرح ہردوریس الله تعالى نے ایسے افراد کارامت کونصیب کئے جنہوں نے قادیا نیت کے خلاف اپنی صلاحیتوں کو وقف کئے رکھا۔ آج ان حضرات کی محنت کوحق تعالیٰ کس طرح اجا گرفر مارہے ہیں۔ یہان کے مخلصا نہ کا م اور جدو جہد کی عنداللہ مقبولیت کی دلیل ہے۔ہم ان کے صحیح وارث ہیں؟۔ یہ ہمارے پر مخصر ہے کہ ہم اینے آپ کواس کا اہل ثابت کر سکتے ہیں پانہیں ۔ یہی قارئین مسلفین اور رفقاء مع ميري درخواست عيد حق تعالى ان كوكروث كروث جنت نصيب فرما كين عالم آخرت مين ان مرحوم مصنفین سے ملاقات بقیناتمام تھاوٹوں کودور کردے گی۔اے مولائے کریم! توایے ہی فرما۔ ان کے علوم کا تیجے وارث بنادے اور قیامت کے دن تمام رسوائیوں سے محفوظ فرما کران حضرات کی صحبتوں کے مزی لوشنے کی توفیق عنایت کردے۔ ہماری مشکلات کو آسان اور پریشانیوں کو دور فرما اور زیاوہ ہے زیادہ جگر سوزی کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عنایت فراء آمين! ثم آمين! بحرمة النبي الكريم وخاتم النبيين!

والسلام!

(مولاتاً)اللدوسايا يكے از خدام عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ملتان یا کستان

٤ ا/شوال المكرّم ١٣٢٥ هـ ۳۰/نومبر۴۰۰۰ء



## هرست كتب مشموله جلد مذا

نبرا..... توضيح الكلام في حيات عيسى الطليق صفحه ٥ تا ٢٧٨٠

نمبرا..... كذبات مرزا صفح ۲۵۵ تا ۲۹۲۲

نمبر ۳ سانی بر فرق قادیانی صفحه ۲۹۵ تا ۲۹۲

نمبریم..... منکوحه آسانی صفحه ۳۹۳ تا ۳۹۲

### بسم الله الرحمي الرحيم!

# فهرست مضامین توضیح الکلام فی حیات عیسلی علیه السلام

| • •          | <u> </u>                                                            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| rı           | ٢وجة تعنيف رساله                                                    |
| rı           | ۳۰اعلان انعام                                                       |
| rr           | ٨رساله كے متعلق پیشگوئی                                             |
| rr           | ۵اسلامی ولائل کی فولا دی طاقت کاراز                                 |
| rr           | ۲ قاد ياني اصول وعقا كد                                             |
| ro           | ٤. مجدد ين مسلمة قادياني                                            |
| ra           | ٨ چود ہويں صدى كے مجددين ميں ہے بعض كے نام                          |
|              | حيات عيسىٰ عليه السلام!                                             |
|              | باب اوّل!                                                           |
| 1/1          | ٩ انجیل سے حفرت عیسی علیہ السلام کے زندہ آسان پر اٹھائے جانیکا شبوت |
|              | باب دوم!                                                            |
| <b>m</b> (r) | ١٠ قرآنى وليل نمبرا: مكروا ومكرالله والله خير الماكرين!             |
| ro           | اا مكروا ومكرالله كى اسلامي تغيير                                   |
| <b>r</b> A   | ١٢ أ. مكرواومكوالله كى قاديانى تغييرادراس كاتجزيه                   |
| ٧,           | الله قرم في ليل تمرم: وانقال ماعيسي اني متوفيك ورافعك الي:          |

توفی کی برلطف بحث مسوال وجواب کی صورت میں ~~ وتوفى كااستعال كلام اللديس ...10 توفی کے حقیق معنی از آئمہ لغت ...14 عيسى عليدالسلام كى توفى كى بحث کار.. توفی عیسی کے عنی مارنانہیں ہوسکتے (۱۴ دلاکل) 4 ...1A ١٩. قرآ في دليل غبرا: وماقتلوه وماصلبوه! قتل وصلب کی بحث مصلوب مقتول كامترادف نهيس ...٢1 بل کی بحث كلام الله من الله بال الله على مراد موتى ب ۲2 آيت کي تفيير کے متعلق ایک تابع ٧,٢ ٢٥. قرآنى وليل نمره: وأن من أهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته! ۲۳ اس آیت کی اسلامی تغییر برقادیانی اعتراضات کا تجزییه ۸۲ قبل موته مين خميره كامرجع حفرت عيسى عليه السلام بي ليؤمنن كابحث ۸9 ...**r**⁄\ اس آیت کے متعلق ایک پیلنج 41 ٣٠ قرآني ليل تمره: وانه لعلم للساعة فلاتمترن بها! 91 اسلامي تفسيرير قادياني اعتراضات كاتجزيه

آیت کریمه کی قاد مانی تفسیر کی حقیقت

سس قرآنى دليل تمرانا ذقال الله ياعيسى ابن مريم اذكر نعمتى عليك

٣٣ قرآ في دليل تمبر عنو اذكففت بني اسرائيل عنك !

وكهلا الناس في المهد وكهلا ا

(((

r. قرآ في دليل نبر ٨: اذ قالت الملائكة يامريم أن الله يبشرك بكلمة

منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها

في الدنيا والاخرة! 114

اسلام تفيركى تائيدازمرزا قادياني 111

٣٨ قرآ في ديل نبر ٩ وادقال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس

اتخذوني وأمي الهين .... فلماتوفيتني كنت

انت الرقيب عليهم! ۱۲۵

اذقال الله! من قال كي ماضويت اوراستقبال يربحث ۱۲۵

اسلامى تفسير برقادياني كايبلااعتراض مع جواب

دوسرااعتراضمع جواب ...٣1

قادیانی آینے دلائل کے چکرمیں

قاديائى اعتراض نمبر ساوراس كاجواب

قادياني اعتراض نمبره ادراس كاجواب 101

۵م.. قرآ في دليل تمروا: ما المسيح ابن مريم الارسول قدخلت

من قبلة الرسل!

باب سوم! ٣٧... حيات عيسي عليه السلام كاثبوت ازاحاديث نبوي على صاحبهما الصلوة والسلام

يه ... احاديث نبوي كي عظمت شان اورا بميت از كلام الله واقوال مرزا

والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ۴۸...حدیث تمبرا:

ابن مريم حكماعدلا · الحديث رواه البخارى!

حديث نمبرا كي صحت وعظمت ۱۵۰

|                 | 1*                                         |      |
|-----------------|--------------------------------------------|------|
| ۵۰حدیث نمبر۲:   | قال رسول الله عليه الانبياء اخوة لعلات     |      |
| •               | ولاني اولى الناس بعيسيٰ ابن مريم لانه      |      |
|                 | ً لم یکن بینی وبینه نبی وانه نازل ۰        |      |
|                 | الحديثرواه ابوداؤد واحمد!                  | ا۵ا  |
| ໌ລາ             | عظمت شان وصحت حديث بالا                    | ۱۵۱  |
| ۵۲حدیث نمبر۳:   | قال عليه السلام ينزل عيسىٰ ابن مريم الى    |      |
| •               | الارض فيتزوج ويولدله ويمكث خمسا            |      |
|                 | واربعین سنة ثم یموت فیدفن معی فی قبری      |      |
| •               | الحديث رواه ابن جوزى!                      | ۵۳   |
| ·ar             | عظمت وصحت حديث ازمرزا قادياني              | ۵۵   |
| ۵۴حدیث نمبر۴:   | قال عليه السلام أن روح الله عيسى نازل فيكم |      |
| •               | الى آخره الحديث رواه الحاكم!               | ۵۷   |
| ۵۵              | عظمت وصحت حديث                             | ۵۸   |
| ۵۲ حدیث نمبر۵:  | كيف انتم اذا نزل ابن مريم من السماء فيكم   |      |
| •               | وامامكم منكم ورواه البيهقي!                | ۵۸   |
| ۵۷هديث نمبر ۲:  | ينزل اخي عيسي ابن مريم من السماء على جبل   |      |
| <b></b>         | افيق الى آخر الحديث!                       | ۹۵۱  |
| ۵۸حدیث نمبرے:   | قال عليه السلام عرض على الانبياء • الحديث! | 14+! |
| ۵۹ جدیث نمبر ۸: | قال عليه السلام فيبعث الله عيسى ابن مريم!  | ۱۲۰  |

عن عائشه قالت قلت يارسول الله أني أرى

اني اعيش بعدك فتأذني أن ادفن الى جنبك!

عن جابرٌ قال ان عمرٌ قال أذن لي يارسول الله

۲۰ ... حدیث نمبر ۹:

الا .. حدیث نمبروا

|                    | ••                                          |                   |
|--------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| حبه                | فاقتله فقال رسول الله ان يكن هوفلست صاء     | •                 |
| 171                | انما صاحبه عيسى ابن مريم ، رواه احمد!       | •                 |
|                    | قال (عيسى) قد عهدالي فيما دون وجبتها        | ۹۲عديث تمبراا:    |
| H11"               | ···· فانزل فاقتله ، رواه ابن ماجه!          | •                 |
| ا۲۳ أ <sup>ل</sup> | كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم وامامكم منك  | ۲۴حدیث نمبر۱۲۰    |
|                    | فينزل عيسىٰ ابن مريم فيقول اميرهم تعال      | ۲۴ حديث نمبر۱۳    |
| PFI                | صل لناء الحديث!                             | •                 |
| ىث                 | عن نواس بن سمعانٌ فبينما هوذالك اذاب        | ۲۵حدیث تمبر۱۲:    |
| ساء                | الله المسيح ابن مريم فينزل عندالمنارة البيم | •                 |
| 14.                | شرقى دمشق الحديث!                           |                   |
| 4                  | قال عليه السلام لليهود ان عيسى لم يمت وانا  | ۲۲ صديث نمبر۱۵:   |
| 140                | راجع اليكم قبل يوم القيامة ، درمنثور!       | •                 |
|                    | قال عليه السلام الستم تعلمون ان ربنا حي     | ۲۷حدیث نمبر ۱۷:   |
| 149 !              | لايموت وان عيسي يأتي عليه الفناء قالو بلي   | •                 |
| اء                 | والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروح    | ۲۸ حدیث نمبر ۱۷:  |
| iAi                | حاجاً اومعتمراً اوليتنينهما • رواه مسلم!    | •                 |
| ر                  | ينزل عيسى ابن مريم عندصلوة الفجر فيقول      | ۲۹حدیث نمبر ۱۸:   |
|                    | انه اميرهم ياروح الله تقدم صل فيقول هذه     | •                 |
| IAF                | الامة أمراء بعضهم على بعض · الحديث!         | •                 |
| (                  | امامهم رجل صالح قدتقدم بهم الصبح اذا نزل    | ٠٤حديث تمبروا:    |
| ۸۳                 | عيسى ابن مريم ، الحديث!                     | •                 |
| سودا               | 1.1                                         | ا در این انگه مود |

اك...مديث تمبر ٢٠٠: مديث علي بصورت خطبه!

I۸۳

|     | (ترجمه) فرمایار سول الله ﷺ نے اول د جال ہوگا پھر عیسیٰ | ۲۵حدیث نمبر۲۱:       |
|-----|--------------------------------------------------------|----------------------|
| ۱۸۳ | ابن مريم                                               | •                    |
|     | كيف يهلك امة انااولها واثنا عشر خليفة من               | ۳۷ حدیث تمبر۲۲:      |
| IAO | بعدى والمسيح ابن مريم آخرها!                           | •                    |
|     | لن تهلك امة انا اولها وعيسى ابن مريم آخرها             | ۳۵ حدیث تمبر ۲۳:     |
| IND | والمهدى اوسطها ورواه احمد!                             | •                    |
|     | ليهبطن ابن مريم حكما عدلا واماماً مقسطاً               | ۵۵حدیث نمبر۲۳:       |
| IAT | وليأتين قبرى حتى يسلم على ولاردن عليه!                 | •                    |
|     | ينزل عيسى عليه السلام فيقتله (الدجال)                  | ۲۵ حدیث نمبر ۲۵:     |
|     | ثم يمكث عيسى في الارض اربعين سنة اماما                 | •                    |
| M   | عدلا وحكما مقسطا!                                      | -                    |
|     | لاتقوم الساعة حتى تروا عشر آيات طلوع                   | ۷۷ حدیث نمبر۲۲:      |
|     | الشمس من مغربها سياجوج وماجوج ونزول                    | •                    |
| ۱۸۷ | عيسى ابن مريم • الحديث!                                | •                    |
|     | در باره برتمنا وصى حفزت عيسى عليه السلام جن كوحفزت     | ۵۸ هدیث تمبر ۲۵.     |
|     | سعد بن وقاص کی ماتحت اسملامی فوج کے ہزار ہاصحابہ       | •                    |
| IAA | کرامؓ نے عراق کے بہاڑ دن میں دیکھا                     | •                    |
|     | باب چهارم!                                             |                      |
| 191 | سلام ازاقوال صحابه كرام رضى الثعنهم الجمعين            |                      |
| 191 | ال کی عظمت از اقوال مرزا قادیانی                       |                      |
| 191 | کی شرعی جحت ہے                                         | ۸۱اجماع صحابه کرام م |
| 191 |                                                        | ۸۲سکوتی اجماع        |

| 191          | ۸۳ اجماع کے جوت کے عجیب وغریب قادیانی معیار                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
|              | ۸۴ حفرت عيسى عليه السلام كي حيات جسماني اور رفع جسماني پراجهاع صحابه كرام |
| 192          | کے ثبوت میں اسلامی دلائل                                                  |
| 194          | ۵۸ <sup>چیلنج</sup> ازمولف                                                |
|              | اقوال صحابه كرامً!                                                        |
| API          | ۸۷ حفزت عمرُ کاعقیده در باره حیات عیسیٰ علیهالسلام                        |
| 19.4         | ٨٨. حضرت عبدالله بن عمر كاعقبيره                                          |
| IAA          | ۸۸حضرت ابوعبیده بن الجراح " امین الامت                                    |
| 199          | ٨٩ جفرت ابن عبائ حبر الامتهاستاذ المفسرين                                 |
| 199          | • ٩ آپ کی عظمت شان از اقوال مرزا قادیانی                                  |
| <b>r</b> •1  | ٩١حفرت ابو ہر بریهٔ کاعقیدہ حیات سے علیہالسلام                            |
| <b>r</b> •1  | ۹۲ جفرت عبدالله بن مسعودٌ كاعقبيه ه                                       |
| <b>**</b> *  | ٩٣حضرت على اسد الله الغالب كاعقبيره                                       |
| <b>r•r</b>   | هم ۹۰۰ حضرت ابوالعاليه كاعقبيه ه                                          |
| r• r         | ٩٥ _ حضرت ابو ما لک کاعقید ه                                              |
| <b>r•</b> r  | ۹۲ جفرت عکرمهٔ سپه سالا را سلامی کاعقیده                                  |
| <b>r•r</b>   | ٩٤حضرت عبدالله بن عمر وبن العاص كاعقبيده                                  |
| ۲۰۳          | ٩٨. حفرت عمرو بن العاصٌ فا تح مصر كاعقيده                                 |
| ۲۰۳          | ٩٩ <i>حضرت عث</i> ان بن العاص كاعقبيره                                    |
| ۲۰۳          | ••ا حضرت الوالا مامته البابل كاعقيده درباره حيات مسح عليه السلام          |
| <b>*</b> •1* | ١٠١ام المومنين حفرت عائشه صديقة كاعقيده                                   |
| <b>*•</b> 1* | ۱۰۲ام المومنين حضرت صفيه " كاعقيده                                        |
|              |                                                                           |

|             | . ·                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 4-1         | ١٠٣٠. حفرت حذيفه بن اسيرٌ كاعقيده                                          |
| r•0         | ۱۰۴۰حفرت امشر یک صحابیهٔ کاعقیده                                           |
| r•0         | ۵۰۱ <sup>حف</sup> رت انسٌ كاعقيده                                          |
| r•0         | ١٠١. حضرت عبدالله بن سلامٌ كاعقبيه ه                                       |
| r•0         | ٤٠١ حفرت مغيره ابن شعبهٌ كاعقبيه ه                                         |
| r•0         | ۱۰۸جعشرت سعد بن وقاصّ سپه سالا راسلامی                                     |
| <b>r•</b> 4 | ٩ • ١ حضرت نصله انصاري كاعقيده                                             |
| <b>r•</b> 4 | ۱۱۰اجماع صحابه گی آخری ضرب                                                 |
|             | باب پنجم!                                                                  |
| r=4         | اااحیات عیسیٰ علیهالسلام از اقوال مجد دین امت ومفسرین اسلام سلمه قادیانی   |
| <b>r•</b> ∠ | ۱۱۳مجدُد بن کی عظمت اوران کی بعثت کاراز از اقوال مرزامجد دین کی فهرست      |
| r• 9        | ۱۱۳۰۰ مام احمر بن هنبل مجرد دوامام الزيان صدى دوم كاعقبيده                 |
| <b>r</b> 1• | سهااا مام اعظم ابوحنیفهٌ        کوفی کاعقیده درباره حیات میسی علیه السلام  |
| ri•         | ١١٥ امام اعظم كي عظمت شان بالفاظ قادياني                                   |
| rii         | ١١١امام مالكٌ كاعقيده                                                      |
| rir         | ۱۱آپ کی عظمت شان                                                           |
| *11**       | ۱۸۰ات ادرامات کی بحث                                                       |
| ric         | ١١٩امام محمر بن ادريس شافعيٌ كاعقيده درباره حيات سي عليه السلام            |
| ria         | ۱۲۰رئیس المجد دین وسرتاج الاولیاء حضرت امام حسن بصری کاعقبیده              |
| rit         | ا١٢! مام نسائي ٌ مجد د صدى سوم مسلم قاديا في كاعقيده حيات مسيح عليه السلام |
| rit         | ۱۲۲ا مام محمد بن اساعيل بخاريٌ كاعقيده در باره حيات عيسي عليه السلام       |
| rit         | ۱۳۳آپ ک <sup>ی عظ</sup> مت شان از اقوال مرزا قادیانی                       |
|             | ·                                                                          |

| 114 | ۱۲۴ چیلنج ازمولف                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| riA | ١٢٥ امام سلمٌ كاعقيده حيات سيح عليه السلام                                               |
| rιλ | آir پ کی عظمت                                                                            |
| 119 | ١٢٤حافظ الوقعيمٌ مجد دصدي چهارم كاعقيده حيات مسيح عليه السلام                            |
| 119 | ۱۲۸ا مام بیهقی" مجد دصدی چهارم کاعقبیده                                                  |
| rr• | ۱۲۹امام حاکم نیشا پوری مجد دصدی چهارم کاعقیده                                            |
| rrì | ١٣٠٠امام غزاليٌ مجد دصدي پنجم كاعقيده                                                    |
| rri | ا ۱۳۱ امام فخر الدین رازیٌ مجد دصدی ششم کاعقیده                                          |
| rrr | ۱۳۲امام ابن کشیر کاعقیده                                                                 |
| ۲۲۳ | ساساامام ابن جوز ک کاعقیده                                                               |
| rra | ١٣٣ بيران بيرحفرت شخ عبدالقادر جيلاني ٌ كاعقيده حيات سيح عليه السلام                     |
| 220 | ۱۳۵ <u>. عظمت شان بالفاظ قا</u> ديانی                                                    |
| rry | ١٣٠١امام ابن جرير كلاعقيده عظمت شان بالفاظ قادياني                                       |
| 224 | ۱۳۷ا مام ابن تیمیه خبل <sup>د</sup> مجد دصدی مفتم کاعقیده در باره حیات عیسیٰ علیه السلام |
| 774 | ١٠٠٨آپ کې عظمت شان بالفاظ قاد يانی                                                       |
| rrr | ۱۳۹ <sub>۰۔ جمو</sub> ٹ بو <u>لنے</u> والے پرمرزا قادیانی کافتویٰ                        |
| 220 | •١٨ا مام ابن قيمٌ مجد دصدي مفتم كاعقيده                                                  |
| rra | الهماآپ کی عظمت شان بالفاظ قادیانی                                                       |
|     | ۱۹۲۲ دارج السالكين كى عبارت لوكان موسى و عيسى حييّن ١٠ الى                               |
| 112 | آخره! سے قادیا نیوں کا استدلال وفات سیح اوراس کا عجیب وغریب رد                           |
| 779 | ۱۳۳ امام ابن حزمٌ (فتا في الرسول ) كاعقيده                                               |
|     |                                                                                          |

۱۳۴۳ مام ابن حزم می عظمت شان بحواله قادیا نی

|            | • •                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| 461        | ۱۳۵امام عبدالو بإب شعراني ٌ كاعقيده                                 |
| ۲۳۱        | ٢ ١٣٠امام موصوف كي عظمت شان بالفاظ قادياني                          |
| ٣٣٣        | ١٩٧٤رئيس المعصو فين حضرت شيخ محي الدين ابن عربي " كاعقيده حيات مسيح |
| ۳۳۳        | ۱٬۰۱۳۸ پ کی عظمت شان بحواله قادیانی                                 |
| ۵۲۲        | ١٣٩حافظا بن حجر عسقلاني محبد دصدي جفتم كاعقيده                      |
| try        | • ۱۵امام جلال المدين سيوطئٌ مجد دصدى نهم كاعقيده                    |
| ۲۳۲        | ا ۱۵آپ کی عظمت شان                                                  |
| ۲۳A        | ۵۲امام الزمان مجد دصدي دېم المقلب بېملاعلى قارى كاعقىيەه            |
| ተሮለ        | ١٥٣حفرت مجد دصدي دېم څخ محمه طابرمي السنة گجراتي" کاعقیده حیات سیح  |
| 4009       | ىم ۱۵ىمجد داغظىم مجد دالف <del>ن</del> انى <sup>"</sup> كاعقبيره    |
| rr9        | ١٥٥آپ کى عظمت شان بالفاظ مرزا قاديانى                               |
| 10.        | ۵۲مجد دوقت امام الزمان حضرت شاه ولی الله صاحب محدث دہلوئ کاعقبیدہ   |
| 10+        | ١٥٤ آپ کي عظمت شان بالفاظ قادياني                                   |
| 101        | ١٥٨امام شوكاني مجد دصدي دواز دېم كاعقىيەه                           |
| rar        | ۵۹مجد دوقت حضرت شاه عبدالعزيز صاحب محدث دہلويٌ کاعقبیرہ             |
| rar        | ١٦٠مجد دوفت حضرت شاه رفيع الدين صاحبٌ محدث دہلوي کاعقبیدہ           |
| rom        | ١٦١مجد دوقت حفزت شاه عبدالقا درصا حبُ محدث دہلوی کاعقیدہ            |
| ram        | ١٦٢حفرت شيخ محمدا كرم صاحب صابرك كاعقيده                            |
| ram        | ۱۲۳آپ کی عظمت شمان                                                  |
| <b>100</b> | ۱۶۳قادیا نیوں کے اکا برصوفیاء کی فہرست                              |
|            |                                                                     |

۱۷۵... تمام بزرگان دین کے اقوال نقل نه کر کئے پرمؤلف کی عذرخوا ہی

#### باب ششم!

| rol         | ١٦٦حيات عيسىٰ عليه السلام كافبوت از اقوال مرزا قادياني وا كابر جماعت قاديانيه |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 104         | ١٧٧مرزا قادياني كے اقوال كى عظمت                                              |
| TOA         | ۱۲۸ بول مرزا تا دیانی ۱                                                       |
| TOA         | ١٦٩ ټول مرزا قاد یا نی ۲                                                      |
| 109         | ۰ <u>۱۷. ټول مرزا قادیانی ۳</u>                                               |
| 109         | ا ۱۷ ان تینوں اتوال کی عظمت شان                                               |
| <b>۲</b> 4• | ۲۷مرزا قادیانی کاعذر لنگ اوراس کا تجزیه                                       |
| 242         | ٣٤١قول مرزا قادياني                                                           |
| ۳۲۳         | ۱۷ ا ټول مرزا قادياني ۵                                                       |
| 216         | ٥١١. قول مرزا قادياني                                                         |
| 270         | ٢ ١٤. ټول مرزا قادياني ٢                                                      |
| 777         | ٤٤١ ټول مرزا قادياني ٨                                                        |
| ryy         | ۸۷۱ قول مرزا قادیانی ۹                                                        |
| 777         | 9-21 قول مرزا قاد یا نی ۱۰                                                    |
| <b>۲</b> 4∠ | ١٨٠. يول مرزا قادياني ١١                                                      |
| <b>17</b> 4 | ا ۱۸. بول مرزا قادیانی ۱۲                                                     |
| <b>77</b> ∠ | ۱۸۲. بقول مرزا قادیا فی ۱۳                                                    |
| 774         | ۱۸۳. قول مرزا قادیا نی ۱۳                                                     |
| PYA         | ۱۸۳ قول مرزا قادیانی ۱۵                                                       |
| rya.        | ۱۶۵ بخول مرزا قادیانی ۱۶                                                      |
| rya         | ١٨٧ بول مرزا قاد ياني ١٧                                                      |
|             |                                                                               |

۱۸۷ .. قول مرزا قاد یانی ۱۸ ۸۸.. ټول مرزا قادياني ۱۹ ۱۸۹. ټول مرزا قادياني ۲۰ ١٩٠. ټول مرزا قاد ياني ۲۱ اوا .. تول مرزا قاد ياني ۲۲ ١٩٢. قول مرزا قادياني ٢٣ ۱۹۳. ټول مرزا قاد ياني ۲۴ ۱۹۳ يول مرزا قادياني ۲۵ 12 + ١٩٥ يول مرزا قادياني٢٧ 14. ١٩٧. بول مرزا قادياني ٢٧ 121 121 ١٩٨. يول مرزا قادياني ٢٨: ١٩٨. بول مرزا قادياني ٢٩ 121 ١٩٩. ټول مرزا قادياني ٣٠ 141 ٢٠٠٠ مرز ابشير الدين محود احمه خليفة قادياني كا قوال 121 ٢٠١ .. نورالدين خليفه قادياني كأقول 121 ۲۰۲ .. سيدسر درشاه قادياني كاقول 121 ۲۰۳ .. سيدمحمراحس امروبي قادياني كي شهادت 121

٧ ٢٠.. اظهارتشكر دانتنان

۲۰۵...مع*ذر*ت



# توضيح الكلام فی اثبات حيات عسلى التلفية عقیدہ حیات عیسیٰ العلیٰ کی اہمیت

و قادیانیوں کے ساتھ مناظرہ کرتے وقت علاء اسلام کے لیے صدق و کذب مرزاکی بحث سے زیادہ عام فہم اور فیصلہ کن اور کوئی محث نہیں۔ باوجود اس کے میں نے حیات عیسی الظیلا کے ثبوت میں کیوں قلم اٹھایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ کلام الله میں مفصل بیان کیا گیا ہے۔ رسول کریم میافتہ کی سینکروں احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ بزار با صحابه كرامٌ اى عقيده برفوت موئ ـ بشار اولياءً وصلى بالخصوص مجددين امت اى

عقیدہ پر قائم رہے۔ پس اگر اب اس کی صداقت سے انکار کیا جائے تو اس سے ایک فساوعظیم بریا ہوتا ہے۔جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔

ا ... حیات عینی الله کے انکار کے بعد مانا یوے گا کہ قرآن شریف کا مطلب ساڑھے تیرہ سوسال تک نہ تو رسول کریم ﷺ کوسمجھ میں آیا۔ نہ سحابہ کرام سے ہی سمجما اور نہ کی مجدد امت یا مفسر قرآن کو اس کی حقیقت معلوم ہوئی اور یہ امر محال عقلی ہے۔

٢ .... قاديانيوں نے جس قدر تاويلات ركيكه كر كے حيات مسيح الطيع كے عقيدہ كو غلط تھبرایا ہے۔ اس کے تعلیم کر لینے سے ہرایک طحد اور محرف کو کلام اللہ کا مطلب بگاڑنے کا موقعه مل جاتا ہے۔ مثلاً گندم بمعنی گر، یانی جمعنی دورہ و بالعکس کرنے والا ایبا ہی سیا ہو

سكتا ب جبيها كدمرزا قادياني ... البب قرآن شريف كي تفيير رسول علية تفيير صحابة تفيير مجددين قابل اعتبار نديجي

جائے تو اسلام کی مکذیب لازم آتی ہے۔ جس ندجب میں بقول مرزا ایک مشرکاند عقیدہ

سینظروں سال سک اجماعی صورت میں قائم جلا آیا ہے۔ اس سے اور کون سی امید صداقت کی ہو سمتی ہے؟

م. ... اگر کوئی مخص نمی نبی مثلاً بیس الطفا کی نبوت سے انکار کرے۔ یا جنگ بدر یا جنگ احد کی واقعیت سے انکار کرے۔ یا حضرت نوح الظفی کی طوالت عمری کا انکار كرے يا مثلًا يوں كے كم بارون الظيلة حضرت موى الطبعة كے بھائى نہ تھے۔ يا حضرت المعيل الغيين حضرت ابراتيم الغين كے بينے نہ تھے۔ يا مثلًا حضرت يوسف الغين ك یساتھ ان کے بھائیوں نے کوئی بدسلوی نہیں کی تھی تو بظاہر یہ سارے اقوال ایسے ہیں کہ ایک ظاہر بین انسان ان کی تردید کرنے کو ایک لایعن فعل اور فضول کام قرار دے گا لیکن حقیقت سے ہے کہ ان اقوال کی رو سے تکذیب کلام الله لازم آتی ہے۔مثل کلام الله میں حضرت بیس الغیلا کی نبوت کا اقرار ہے اور قائل اس سے انکار کرتا ہے۔ پس اس سے محذیب باری تعالی لازم آتی ہے۔ ای طرح حیات من اللہ کے انکار سے تکذیب باری تعالى، تكذيب رسول على ، تكذيب محابة، تكذيب مجددين امت بكد تكذيب جميع ادلياء امت كا اقراركرنا چتا ہے۔ اس كے قبول كر لينے كے بعد اسلام ميں پھركوئى عقيدہ كوئى بات بھی قابل اعتبار جیل رہتی۔ اس واسط میں نے عوام الناس بالخصوص سائنس زوہ انگریزی تعلیم یافته حفرات کے سامنے مسلد کی حقیقت الم نشرح کرنی منروری مجھی۔

العارض بندہ ابو عبیدہ۔ بی۔ اے

# نهل مجھے پڑھے

محترم ناظرین! قادیانی جماعت کی ہر دوصنف اہل السقت والجماعت کے علاء کرام سے مناظرہ کی شرائط طے کرتے ہوئے ہمیشہ حیات و ممات سے الظاملا کو مجث قرار دینے پر سب سے زیادہ زور دیا کرتے ہیں اور دلیل یہ دیا کرتے ہیں کہ مرزائی جماعت اور مسلمانوں کے درمیان صرف یمی ایک فیصلہ کن مجت ہوسکتا ہے کیونکہ اگر ثابت ہو جائے کہ حضرت عینی الظاملا زندہ بجسد عضری آسان پر موجود ہیں تو مرزائیت کی عمارت جائے کہ حضرت عینی الظاملا زندہ بحسد علماء قصدا اس مورچہ (مجث) پر لائا پندنہیں خود بخو د دھڑام سے گر پڑے گی۔ ہمارے علاء قصدا اس مورچہ (مجث) پر لائا پندنہیں کرتے اس کی یہ وجہ نہیں کہ علاء اسلام کے پاس حیات عینی الظاملا کے ثبوت میں نصوص اور دلاکن نہیں بلکہ اس کی وجہ بیہ ہے کہ

ا .... حیات و دفات عیسی النظی کی بحث میں مرزا غلام احمد قادیانی کی شخصیت کے پر کھنے کا موقعہ نہیں ملتا۔ کا موقعہ نہیں ملتا۔

اعلال انعام اگر کوئی قادیانی میرے ولائل حیات عیلی الفیلا کو غلط قابت کر دے تو

بشرائط ذیل ایک ہزار روپیے نقتر لینے کا مستحق ہوگا اور قانونی طور پر مجھ سے اس رقم کا مطالبہ كرسكتا ہے۔ اگر میں انكار كرول تو ميرى ية تحرير بطور دليل كے عدالت ميں پيش كر ك ايك ہزار رو پيه مجھ سے وصول كرسكا ہے۔

شرائط ....ا قادیانی میرے اس رسالہ کا جواب لکھ کر ایک کا بی مجھے دے دیں۔ ٢..... پهر ميں جواب الجواب لکھوں گا۔ سا ..... تنوں مضامین تین مسلمہ غیر جانب دار ٹالثوں کو دے دیے جاکیں گے۔

٣ . . تينوں ثالثوں كا متفقه فيصله فريفين كوقبول ہوگا ـ ۵ ، اگر خالثوں کا فیصلہ میرے خلاف ہوتو میں فوراً ایک ہزار روپیے بطور انعام قادیانی

مناظر کو ادا کر دوں گا۔ بشرطیکہ

٢ ... اگر الثول كا فيصله ميرے دلاكل كى حقانيت ير مبر تقيديق مبت كر دے تو اوّل تو ساری جماعت قادیانی ورنه کم از کم ایک ہزار قادیانی یا صرف مرزا بشیر الدین محمود احمد

آف قادیان یا صرف محمعلی امیر جماعت احمد به لا بهور مرزائیت سے توبه کر کے جمہور اہل اسلام کے ہم عقیدہ ہونے کا اعلان کرنے کو تیار ہوں۔

ناظرين! خوب جانتے ہيں كه ان ميں كوئي شرط غير مناسب نہيں \_ اب كوئي وجه

نہیں آتی جس کی بنا پر قادیانیت کے علمبردار اپنے مایہ ناز مجث پر میرے سراں قدر انعام

چیش گوئی میں تو کلاً علی الله این نوراؤی دااک قرآنی و صدیثی کے بل بوتے پر اعلان کرتا ہوں کہ قادیانی اور لا ہوری دونوں سنفول میں سے کوئی بھی میرے اس چیلنے کو قبول نہیں کرے گا۔ کیونکہ ان کا جواب ان کے پاس سوائے دجل وفریب کے اور تو کچھ ہے ہی نہیں اور ٹالثوں کے سامنے دجل وفریب کی حقیقت الم نشرح کر دی جائے گی۔

میں اس رُسالے میں بحداللہ دلائل وہی دول گا جو علماء اسلام کا معمول بہاہیں

کیونکہ میں فخر بیاعرض کرتا ہوں کہ میں انھیں علمبرداران اسلام کا ریزہ چین ہول گر میرے دلائل کا لباس اور مزہ رنگ اور کشش بالکل مختلف ہوگا۔ تینی تمام کے تمام دلاک

ہمارے دلائل کی فولا دی طاقت کا راز

قاد پانیوں کے مسلمہ عقائد و اصولوں برمنی ہوں گے۔

کو لینے کی سعی ند کریں۔ صرف ایک ہی ممکن وجہ ہے اور وہ یہ کہ دہ اسنے دلائل کی بودہ پی اور ہو میرگ کو خوب سمجھتے ہیں۔

. قادياني اصول وعقائد

ا ..... " قرآن شریف کے وہ معانی و مطالب سب سے زیادہ قابل قبول ہوں گے۔ جن کی تائید قرآن شریف ہی میں دوسری آیات سے ہوتی ہو۔ یعنی شواہد قرآنی۔''

(بركات الدعاص ١٨ فزائن ج ٢ ص ١٨)

٢ .... جہاں كلام الله كے معانى و مطالب ميں اختلاف ہو جائے وہاں رسول كريم ﷺ كى تَفْيِر قابَل قبول ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ فَلا وَرَبَّکَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُونَكَ فِي مَا شَجَرَبَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حِرجًا مِمَّا قَضِيْت

وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (ناء ٢٥) ليني اح محريك مجص اني ذات كى فتم ب كه (بداوك)

مومن نيس موسكة جب تك كه ده اين اختلافات اور جمَّرُون من آب علي كواينا ثالث

نہ بنائیں۔ پھر آپ ﷺ کے فیصلے کے بعد دہ اپنے دلوں میں کوئی بوجھ یا کرورت محسوں

نہ کریں اور آپ ﷺ کے سامنے سرتنگیم فوثی کے ساتھ خم کر دیں۔" چنانچه مرزا قادیانی لکھتے ہیں" دوسرا معیار تفییر رسول کریم اللے ہے۔ اس میں

شک نہیں کہ سب سے زیادہ قرآن کریم کے سجھنے والے ہمارے پیارے اور بزرگ حفرت رسول الله على تقد يس اكر آنخفرت على السير ثابت بوجائ تو مسلمان کا فرض ہے کہ بلا توقف اور بلا دغدغہ قبول کر لے۔ نہیں تو اس میں الحاد اور فلسفیت کی

(بركات الدعاص ١٨ خزائن ج ٦ ص ايضا)

٣ . اگر قرآن اور حديث كے بحض من اختلاف مو جائے تو چرصحاب كرام رضى الله عنهم کی طرف رجوع نہونا جاہیے۔

چنانچه مرزا قادیانی کا ارشاد ملاحظه مو." تیسرا معیار صحابه کی تفسیر ب- اس مین

کچھ شک نہیں کہ صحابہ رضی الله عنہم آنحضرت ﷺ کے نوروں کے حاصل کرنے والے اور

علم نبوت کے پہلے وارث سے اور خدا تعالیٰ کا ان پر بردافضل تھا اور نصرت البی ان کی

قوتِ مدرکہ کے ساتھ تھی کیونکہ ان کا نہصرف قال بلکہ حال تھا۔'' (بركات الدعاص ١٨ فزائن ج ٢ ص ايساً)

سم .... چر اگر کسی وقت کلام الله عصد مدیث رسول الله عظی اور صحاب کرائم کے کلام سمجھنے میں

اختلاف رونما ہو جائے اور خلقت گراہ ہونے لگے تو اللہ تعالی ہر صدی میں ایسے علائے ربانین پیدا کرتا رہتا ہے۔ جو اختلافی مسائل کو خدا اور اس کے رسول ﷺ کے حکم اور منشاء کے مطابق حل کر ویتے ہیں۔ چنانچہ رسول کریم علی کا ارشاد ہے۔ إِنَّ اللَّهُ يَبْعَثُ

لِهِذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةٍ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِيْنُهَا.

(ابوداؤدج ٢ ص ١٣٢ باب مايذكر في قدر المائة)

"لینی الله تعالی ہر صدی کے سر پر اس امت کے لیے ایسے علماء مفسرین پیدا كرتار ہے گا۔ جواس كے دين كى تجديد كرتے رہيں گے۔ "اس كى تائيد مرزا قاديانى اس طرح كرتے ہيں۔"جولوگ خدا تعالى كى طرف سے مجدديت كى قوت ياتے ہيں وہ نرے

استخوال فروش تنبیس ہوتے بلکہ وہ واقعی طور پر ٹائب رسول اللہ ﷺ اور روحانی طور پر

آ نجناب کے خلیفہ ہوتے ہیں۔ خدا تعالی انھیں تمام نعتوں کا دارث بناتا ہے۔ جو نبیوں ادر

رمولول كودى جاتى بين ـ " (فخ اسلام ص و خزائن ج ساص ٤) چر دوسرى جله لكصت بين ـ "مجدد كا علوم لدنیہ و آیات ساویہ کے ساتھ آنا ضروری ہے۔' (ازالہ ادہام ص۱۵۳ فزائن ج ۳ ص ۱۷۹)

تیسری جگه لکھتے ہیں۔ ''میر یاد رہے کہ مجدد لوگ دین میں کوئی کی بیشی نہیں کرتے۔ گم شدہ

دین کو پھر دلوں میں قائم کرتے ہیں اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا پھے فرض نہیں۔ خدا

تعالی کے تھم سے انحراف ہے۔ وہ فرماتا ہے۔ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ فَالُولَئِكَ هُمُ

الْفَاسِقُونَ (شَهادة القرآن ص ٨٨ خزائن ج ١ ص ٣٨٨) چَوْتَى جَلَه مرزا قادياني كَلَيْتَ بيرٍ. ''مجد دول کوفہم قرآن عطا ہوتا ہے۔' (ایام اصلح ص ۵۵ فزائن ج ۱۲م ۲۸۸) یانچویں جگہ

ارشاد ملاحظہ کریں۔"مجدد مجملات کی تفصیل کرتا اور کتاب اللہ کے معارف بیان کرتا

ہے۔" (جامت البشري ص ۷۵ خزائن ج مص ۲۹۰) چھٹی جگد لکھا ہے۔" مجدد خدا کی تجلیات کا

مظہر ہوتے ہیں۔' (سراج الدین عیمائی ص ۱۵ خزائن ج ۱۲ ص ۳۸۱) اس سارے مضمون کا متیجہ یہ ہے کہ کلام اللہ اور حدیث رسول اللہ عظاف کا جومفہوم مجدوین امت بیان کریں وہی

قابل قبول ہے۔ اس کی مخالفت کرنے والا فاس موتا ہے۔

۵.....۱ "نصوص کو ظاہر پرحمل کرنے پر اجماع ہے۔" (ازاله خوردص ۹۹ م فزائن ج ساص ۱۳ وص ۵۸۹ فزائن ج ساص ۳۹۰)

حدیث بالقسم میں تاویل اور استثناء ناجائز ہے۔ چنانچہ مرزا قادیانی لکھتے ہیں۔

"وَالْقَسَمُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْخَبُرَ مَحْمُولٌ عَلَى الظَّاهِرِ لَا تَأْوِيْلَ فِيْهِ وَ لَا اِسْيِتْنَاءَ وَالْآ

أَيُّ فَأَنِدَةٍ فِي الْقَسم." (جاءت البشر) ص ١٦ خزائن ج ٢ص ١٩٢ ماشير) "وكسى حديث مل متم

کا ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس حدیث کے ظاہری معنی ہی قابل قبول ہوں۔ اس مين تاويل كرنايا استثناء جائز نبين ورندقتم مين فائده كيا ربا-"

۲..... "جو محض کسی اجماعی عقیده کا انکار کرے تو اس پر خدا۔ اس کے فرشتوں اور تمام

لوگوں کی لعنت ہے۔ یہی میرا اعتقاد ہے اور یہی میرا مقصود ہے اور یہی میرا مدعا ہے۔ مجھے اپنی قوم سے اصول اجماعی میں کوئی اختلاف نہیں۔''

(انجام آئقم ص ۱۴۴ فزائن ج ۱۱ص اليشا)

النصاب المنائي القان ج م ص ١٠٥ في شكلًم في الْقُور آنِ بَوَأَيْهِ فَاصَابَ فَقَدُ الْخُولَانِ وَدَاهِ النمائي القان ج م ص ١٠٥ في شروط المفر و آداب) (٢) مَنُ قَالَ فِي الْقُولَانِ بَخْطُاءَ (رداه النمائي القان ج م ص ١٢٣ باب ماجاء في الدي بغير القرآن بغير عِلْمٍ فَلْيَتَبُوا مَقْعَدَةً مِنَ النَّادِ. (ترفي ج م ص ١٢٣ باب ماجاء في الذي بغير القرآن برأيد القان ج م ص ٢٠٥ في شروط المفر و آداب) الى كى تائيد على مرزا قاد يائى كا قول فيش كرتا بدل-" موكن كا كام نبيل كرتفير بالرائ كرتا بدل-" موكن كا كام نبيل كرتفير بالرائ كريه"

(ازاله اوبام ص ۳۲۸ تزائن ج سم ۲۲۷)

٨ عسل معنى مصنفه مرزا خدا بخش قادياني، قادياني ندبب كي مسلمه كتاب ب- مرزا قادیانی نے اپنی زندگی میں اس کا ایک ایک لفظ سنا تھا اور مصنف کی داد دی تھی۔ قادیانی اور لاہور یوں کے سرکردہ ممبروں نے اس پر زبردست تقریظات لکھی ہوئی ہیں۔ بالخصوص محمد علی لاہوری اور مرزا بشیرالدین محمود احمد خلیفہ قادیانی نے۔ اس کے جلد اوّل ص ١٩٢١-١٢٦ ير گذشته تيره صديول كے مجددين كى فهرست درج ہے۔ ہم يهال مشهور مجددين مفسرین و محدثین نے اسائے گرامی ذیل میں آئندہ حوالوں کے لیے درج کرتے ہیں۔ ۲... امام احمد بن محمد بن طنبل مجدد صدى دوم ۱ - امام شافعی مجد د صدی دوم ۳۰۰۰ ما ما ما جدو سدن دوم ۳۰۰۰ ابوجعفر طحاوی مجدو صدی سوم ۲۰۰۰ ابوعبدالرحمان نسائی مجدد صدی سوم ۵.... . حافظ ابو نعيم مجد د صدى چهارم ۲. . امام حاکم نیشا پوری مجدد صدی چهارم ے....ام بیمی " " " " " ۸... امام غزالی ۱۱۱۱۱۱ پنجم ٩....امام فخرالدين رازي صاحب مجدد " ششم ١٠ ....امام مفسر ابن كثير " " " " " ششم اا الله عضرت شباب الدين سبروردي " " السلمام ابن جوزي " " " " " ا ٣٠..... حضرت شيخ عبدالقادر جيلاني ١١ ١١ ١١ ١٠ ١٠ ١١ ١١ ١١ مفتم ١٥ .... حضرت خواجه معين الدين چشتى ١١ بفتم ١٦ .... حافظ ابن قيم جوزى ١١ ١١ ١١ حافظ ابن حجر عسقلانی " " " بشتم ۱۸.... امام جلال الدین سیوطی " " " " نمم 19 ملاعلی قاری ۱۱ ۱۱ ۱۱ وجم ۲۰ محمد طاهر گجراتی ۱۱ ۱۱ ۱۱ وجم

٢١ .... عالمكير اوريك زيب " " " " يازوجم ٢٢ ..... شخ احمد فاروقي مجدد الف ثاني " يازوجم

۲۳..... مرزا مظهر جانِ جانان دہلوی "،" ۲۲ ..... حضرت شاه ولى الله صاحب محدث و راوی " " " " دوازدیم

۲۲ .... سید احمد بریلوی مجد د صدی سیز دہم ۲۵.....امام شوکانی ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳

٢٤ ..... شاه عبدالعزيز صاحب د بلوى ١١ ١١ ١٨ ... مولانا محمد اساعيل صاحب شهيد ١١

٢٩ ..... شاه رفيع الدين صاحب محدث وملوى ٣٠٠ شاه عبدالقادر صاحب مجدد صدى سيزديم یہاں تک ہم نے تیرہ صدیوں کے مشہور مشہور مجددین کے اسائے گرای درج كرديے ہيں۔ مرزا قادياني كا دعوىٰ ہےكه وہ چودهويں صدى كے مجدد بھى ہيں۔ اس كے بالقابل جہور علاء اسلام کے نزدیک چودھویں صدی کے مجددین میں سے بزرگان ذیل

خاص طور پرمشہور ہیں۔

اللهِ الله العرب والعجم حضرت حاجي الداد الله صاحب مهاجر كلُّ \_ ۲..... حفرت مولانا رحمته الله صاحب مهاجر گلّ.

إ السيشخ العرب والعجم المحدث الفقيد حفرت مولانا رشيد احمد صاحب النكوييّ. سم ..... قاسم العلوم حضرت مولانا مولوي محمد قاسم صاحبٌ باني دارالعلوم ديوبند

۵ ..... حضرت مولاتا مولوي محمر على صاحب مونگيري -

٢.....حضرت تحكيم الامت مولانا شاه اشرف على صاحب تفانوي مظلبمٌ \_ جضول نے کم و بیش ۱۵۰۰ کتابیں تصنیف فرمائی ہیں جن میں موجودہ صدی

کے پیدا کردہ الحاد کی تروید کر کے دین محمدی کو دوبارہ اصلی شکل میں دکھایا ہے آپ کی تغییر اور ترجمہ قرآن روئے زمین کے مسلمانوں میں مقبول ہو چکے ہیں۔ اپنی کتابوں سے مرزا قادیانی کی طرح کوئی دنیوی نفع نہیں اٹھایا۔ ۵۰۰ کتابوں میں کسی جگہ بھی ایل

تعريف مينه بحرنبين لكها\_ ٩ ..... انجيل كو بطور دليل كے پيش كرنا قاديانيوں كے ليے جمت ہے۔ چنانچه مرزا قادياني كَلِية بير - "فَاسْنَلُوا اهْلَ الدِّحْرِ إِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" "ليعن الرسمين ان بعض امور

كاعلم نه موجوتم ميں پيدا مون تو أمل كتاب كى طرف رجوع كرو اور ان كى كتابوں كے واقعات يرنظر دالوتا اصل حقيقت تم برمكشف مو جائے." (ازاله اوبام ص ۱۱۲ فزائن ج سوسسس)

دوسری جگه فرماتے ہیں۔''زبردتی سے سینہیں کہنا جاہیے کہ یہ ساری کتابیں (الجيل اورتوريت) محرف و مبدل مين - بلاشبدان مقامات (رفع جسماني اور پيشگوئون)

ہے تحریف کا کچھ علاقہ نہیں 🐪 پھر ہارے امام المحدثین حضرت اساعیل صاحب اپنی سیح بخاري ميں يہ بھي لکھتے ہيں كه ان كتابول ميں كوئى لفظى تحريف نہيں۔''

(ازاله خوردص ۱۲۳۸ خزائن ج ۳ ص ۲۳۸\_۲۳۹)

" انجیل برنباس نہایت معتبر انجیل ہے۔" ( سرمه چیم آربیص ۲۸۷ تا ۲۹۲ حاشید فخص خزائن ج ۲ ص ۲۳۹ تا ۲۴۲ فخص )

١٠ . مرزا قادياني في ١٨٨٠ يا ١٣٠٠ ها مين مجدد اور مامورمن الله اورملهم من الله موت كا وعوى كيا تقار چنانچ لكيت ميں۔"كتاب براين احمديد جس كو خدا تعالى كى طرف ے مؤلف نے ملہم و مامور ہو کر بغرض اصلاح وتجدید دین تالیف کیا ہے ... اور مصنف کو

اس بات كالبحى علم ديا گيا ہے كه وه مجدد وقت ہے۔"

(تبليغ رسالت جلد اوّل ص ١٦٥٥ مجوند اشتبارات ج اص ٢٣٠ ٢٣)

( دیکیمواز الداو بام خوردص ۱۸۱\_۱۸۵ خزائن ج ۳ ص ۱۹۹\_۱۸۹)

اب ذراملهم كى شان بھى ملاحظه كركيس فرماتے بيں۔"جولوگ خدا تعالى سے

الهام يأت جي وه بغير بلائ نبيس بولت اور بغير سمجمائ نبيس سمجعة اور بغير فرمائ كوكى وعوی خیس کرتے اور اپن طرف سے کسی قتم کی ولیری نہیں کر سکتے۔'' (ازاله اوبام ص ۱۹۸ خزائن ج ۳ ص ۱۹۷)

#### حيات عمينى الطيعلا

میں اپنے دلائل مندرجہ ذیل ۲ ابواب میں بیان کروں گا۔ باب ا دلائل از انجیل باب ۲ دلائل از قرآن شریف باب ۳۰ دلائل از حدیث باب ۴۰ دلائل از اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم باب .....۵ دلائل از انمکہ اسلام بالخضوص مجددین امت جن کو قادیانی بھی مجدد اور ائمکہ اسلام تسلیم کریچکے ہیں۔ باب ۲۰ دلائل از اقوال مرزا غلام احمد قادیانی

سوا الاست باب اوّل

حضرت عیسی النظامی حیات جسمانی و رفع جسمانی کا شوت از آنجیل استرون کے بہاڑ پر بیٹا تھا۔ تو اس کے شاگر و انگل اس کے پارٹ پر بیٹا تھا۔ تو اس کے شاگر و اللہ اس کے پاس آ کر بولے ہمیں بتا کہ یہ سب با تیں کب ہوں گی اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا۔ یبوع نے جواب میں ان سے کہا کہ خبردار! کوئی شمسیں ممراہ نہ کر دے کیونکہ بہتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں سے ہوں اور بہت سے لوگوں کو ممراہ کریں گے۔ اس دفت اگر کوئی تم سے کم کہ دیکھو سے بہاں ہے یا وہاں ہے تو یقین نہ کرنا۔ کیونکہ جھوٹے سے ادر جھوٹے نبی اٹھ کھڑیں گے ادر بہاں ہو یہ بڑے بدے کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہوتو برگزیدوں کو بھی ممراہ کر لیں۔ دیکھو میں نے پہلے ہی تم سے کہ دیا ہو گا۔ ابن آدم کو بڑی پورب سے کوند کر پیچھم تک دکھائی دیت ہوئے دیکہ جسے بجلی پورب سے کوند کر پیچھم تک دکھائی دیتی ہے ویک بی ابن آدم کا آنا ہوگا۔ ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے دکھائی دیتی ہے ویک بی ابن آدم کا آنا ہوگا۔ ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے

ساتھ آسان کے بادلوں پر آئتے دیکھیں گے۔' (آیت ۱۳ تا ۲۰ تک ص ۲۵)

اسس انجیل مرض باب ۱۳ آیت ۱۳ تا ع بھی کے میں یکی مضمون دیکھیں۔

اسس انجیل لوقا باب ۲۴ آیت ۱۳ تا ۵۴ ش ۸۵' وہ یہ باتیں کر بی رہے تھے کہ یبوع آب ان کے بچ میں آ کھڑا ہوا اور ان ہے کہا تمہاری سلائتی ہو مگر انھوں نے گھرا کر اور بخون کھا کر یہ مجھا کہ کسی روح کو دیکھتے ہیں۔ اس نے (یبوع نے) ان سے کہا کہ اور بخون کھا کر یہ مجھا کہ کسی روح کو دیکھتے ہیں۔ اس نے (یبوع نے) ان سے کہا کہ

تم كيول تحبرات مو اوركس واسطة تمعارے دل ميں شك بيدا موت بيں۔ ميرے باتھ اور میرے یاؤں دیکھو کہ میں علی ہوں۔ مجھے چھو کر دیکھو کیونکہ روٹ کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا کہ مجھ مین دیکھتے ہو اور یہ کہہ کر اس نے اٹھیں اپنے ہاتھ اور پاؤل د کھائے۔ جب مارے خوثی کے ان کو یقین نہ آیا اور تعجب کرتے تھے تو اس نے ان ہے کہا کیا تمحارے یا س کچھ کھانے کو ہے۔ انھوں نے اسے بھنی ہوئی مچھل کا قللہ دیا۔ اس نے کے کران کے رو برو کھایا ..... مجروہ اٹھیں پیت علیاہ کے سامنے تک باہر لے گیا اور این باتعد الله اکتار انھیں برکت دی۔ جب وہ انھیں برکت دے رہا تھا تو ایا ہوا کہ ان ے جدا ہو گیا اور آسان پر اٹھایا گیا۔" ٣ .... مرقس باب ١٦ آيت ١٩ ص ٥٣ ' غرض خداوند يوع ان سے كلام كرنے كے بعد آ سان پر اٹھایا گیا۔''

ه..... رسولوں کے انتمال باب اول آیت 9 تا ۱۱ص ۱۱۲ "بید کمه کر وه ان کے ویکھتے

و کھتے اور اٹھا لیا گیا اور بدنی نے اے ان کی نظروں سے چھیا لیا اور اس کے جاتے وقت جب دہ آ سان کی طرف فور سے دی رہے تھے تو دیکمودو مرد سفید ہوشاک سنے ان ك باس أ كفرت بوك اور كمن فك ال فليلي مردوا تم كون كفرت أسان ك طرف د کھتے ہو۔ یمی بیوع جوتمارے پاس سے آسان پر اٹھایا گیا ہے۔ ای طرح پھ آئے گا۔ جس طرح تم نے اے آیان پر جاتے د کھا ہے۔" ١ - انجيل برنباس قصل ٢١٣ آيت ١ ٢٣ ص ١٥٥ "اور يوع كمر ي نكل

كرياغ كي ظرف مزا تاكه نماز اداكر ... اور جونك يبوده أس جكه كوجانها تعاجس مي

یوع این شاگردوں کے ساتھ تھا۔ لبذا وہ کابنوں کے سردار کے یاس کیا اور کہا اگر تو

مجھے وہ دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے تو میں آج کی رات لیوع کو تیرے سرو

كردول كارجس كوتم لوگ دهونده رب بوراس ليے كه دو كيارال رفيقول كے ساتھ

الكل بي من فصل ممر ١١٥ آيت ١ ١٢ ص اليفا "اور جيكه سياي يبودا ك ساته اس جكه

کے نزد کیک پہنچے جس میں لیوع تھا۔ لیوع نے ایک بھاری جماعت کا نزد یک آنا سا۔ تب ای لیے وہ و رکز گھر میں چلا میا اور گیار ہوں شاگردسور ہے تھے۔ پس جبکہ اللہ نے ا بنے بندے کو خطرے میں دیکھا۔ اپنے سفیروں جبرائیل، میکائیل، رفائیل اور اوریل کو تھم دیا کہ بیوع کو دنیا ہے لے لیں۔ تب باک فرشتے آئے اور بیوع کو دھمن کی طرف

د کھائی دینے والی کھڑ کی سے لے لیا۔ پس وہ اس کو اٹھا لے مجئے اور اسے تیسرے آسان

میں ان فرشتوں کی صحبت میں رکھ دیا جو کہ ابد تک اللہ کی شبیج کرتے رہیں گے۔'' فصل بر ٢١٦ آيت ١ تا ١٠ ص ٣٥٨ ' اور يبودازور كے ساتھ اس كره ميں دافل موا بس یں سے بیوع اٹھا لیا گیا تھا اور شاگروسب کے سب سور ہے تھے۔ تب عجیب اللہ نے یک عجیب کام کیا۔ پس یہودا بولی اور چرے میں بدل کر یسوع کے مشابہ ہو گیا۔ یہاں تك كه بم لوگوں نے اعتقاد كيا وي يبوع ہے۔ليكن اس نے بم كو جگانے كے بعد تلاش كرنا شروع كيا تھا تاكه وكيھے كەمعلم (يوع) كبال ہے۔ اس ليے بم نے تعجب كيا اور جواب میں کہا۔ اے سید تو ہی تو ہمارا معلم ہے۔ یس تو اب ہم کو بھول گیا گر اس نے مسكراتے ہوئے كہا كياتم احمق ہوكہ يہودا احر يوطى كونہيں يہچائے اور اى اثناء ميں كه وہ

یہ بات کہدر ہا تھا۔ سابی داخل ہوئے اور انھوں نے اینے باتھ یہودا پر ڈال دیے۔ اس لیے کہ وہ ہرایک وجہ سے بیوع کے مشابہ تھالیکن ہم لوگوں نے جب یہودا کی بات تی اور سپاہیوں کا گروہ دیکھا تب ہم دیوانوں کی طرح بھاگ نکلے۔' (شاگردوں کا یسوع کو اكيلا خچوز كر بهاگ جانا ديكهومرش باب ١٦ آيت ٥٠) فصل نمبر ٢١٧ آيت ١ تا ٨٠ص ٣١٣ تا ٣٨٥ ( يس ساميون نے يبوداكو پكرا اور اس كواے نداق كرتے موئ باندھ

لیا۔ اس لیے کہ یہودا نے ان سے اینے بیوع ہونے کا انکار کیا بحالیہ وہ عیا تھا یہودا نے جواب میں کہا شایدتم دیوانے ہو گئے ہو۔ تم تو ہتھیاروں اور چراغوں کو لے کر يوع ناصري كو پكرنے آئے ہو۔ گويا كه وہ چور ہے تو كياتم مجھى كو باندھ لو كے جس نے كتمسي راه دكھائى ہے تاكہ مجھ بادشاہ بناؤ۔'' ...'ديبودا نے بہت ى ديوائى كى باتيں

کیں۔ یہاں تک کہ ہرایک آ دمی نے تمنخر میں انوکھا پن پیدا کیا۔ یہ خیال کرتے ہوئے

کہ وہ (یہودا) در حقیقت لیوع بی ہے اور یہ کہ وہ موت کے ڈر سے بناوئی جنون کا اظہار کر رہا ہے ... اور میں یہ کیوں کہوں کہ کا جنوں کے سرداروں بی نے بیہ جانا کہ یہودا

يوع ہے بلك تمام شاكردوں نے بھى معد اس لكھنے والے (حوارى برنباس) كے يكى اعتقاد کیا بلکہ اس سے بھی بردھ کر ہے کہ بیوع کی بیچاری مال کنواری نے معہ اس کے

قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کے یہی اعتقاد کیا یہاں تک کہ ہر ایک کا رہج تقیدیق ے بالاتر تھارفتم ہے اللہ کی جان کی کہ یہ لکھنے والا (میں برنباس حواری) اس سب کو بھول گیا جو کہ یسوع نے اس سے (جھ سے) کہا تھا۔ ازیں قبیل کہ وہ دنیا سے اٹھا لیا بئ گا اور ید کدایک دوسرا محض اس کے نام سے عذاب دیا جائے گا اور ید کہ وہ دنیا كا خاتمه بونے كے قريب تك ندمرے كا۔ اى ليے يه لكھے والا يبوع كى مال اور يوحنا

كے ساتھ صليب كے پاس كيا۔ تب كابنول كے سردار نے كم ديا كه يوع كومشكيس بندها ہوا اس کے رو برو لایا جائے اور اس سے اس کے شاگردوں اور اس کی تعلیم کی نسبت سوال کیا۔ پس ببودا نے اس بارہ میں کھے جواب بھی نہ دیا۔ گویا کہ وہ دیوانہ ہو گیا۔ اس وقت کاہنوں کے سردار نے اس کو اسرائیل کے جیتے جاگتے خدا کے نام کا حلف دیا کہ وہ اے سے کے یہودا نے جواب دیا۔ میں تم سے کہہ چکا کہ میں وہی یبودا احر يوطی بول جس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ بیوع ناصری کوتمھارے ہاتھوں میں سپرد کر دے گا۔ مگر میں نہیں جانتا کہتم کس تدبیر سے پاگل ہو گئے ہو۔ اس لیے کہتم ہر ایک وسیلہ سے یہی چاہتے ہو کہ میں ہی لیوع ہو جاؤں ..... کاہنوں کے سردار نے جواب میں کہا (یہودا کو یوغ مجھتے ہوئے)... کیا اب تم کو یہ خیال سوجھتا ہے کہ اس سزا سے جس کا تومستی ہوئے اس کی کہتو ہرگز ہے اور تو ای لائل ہے باگل بن کر نجات یا جائے گا۔ قتم ہے اللہ کی جان کی کہتو ہرگز اس سے نجات نہ پائے گا .... يبودانے (حاكم سے) جواب ميں كها اے آتا! تو مجھ سيا مان کہ اگر تو میرے قتل کا تھم دے گا۔ تو بہت بڑے ظلم کا مرتکب ہو گا۔ اس لیے کہ تو ایک بے گناہ کوتل کرے گا کیونکہ میں خود ببودا احر پوطی موں نہ کہ وہ بیوع جو کہ جادوگر ہے۔ پس اس نے اس طرح اپنے جادو سے مجھ کو بدل ویا ہے ... .. گر اللہ نے جس نے انجاموں کی تقدیر کی ہے۔ یہودا کوصلیب کے واسطے باقی رکھا تاکہ وہ اس ڈراؤنی موت كى تكليف كم بعكت جس كے ليے اس نے دوسرے كو سرد كيا تھا .... انھول في اس ك ساتھ بی دو چوروں پر صلیب دیے جانے کا حکم لگایا.... یہودا کو نگا کر کے صلیب پر لنکایا ۔ اور یہودا نے کچھ نہیں کیا۔ سوا اس چیخ کے کہ اے اللہ! تو نے مجھ کو کیوں چھوڑ دیا اس لیے کہ مجرم تو چے گیا اور میں ظلم سے مر رہا ہوں۔ میں سے کہتا ہوں کہ یبودا کی آواز اور اس کا چرہ اور اس کی صورت لیوع سے مشابہ ہونے میں اس حد تک پہنچ علی تھی۔

کہ یسوع کے سب بی شاگردوں اور اس پر ایمان لانے والوں نے اس کو یسوع بی سمجھا'' فصل نمبر ۲۳۲ آیت ۱ تا ۲۳ ص ۳۲۹ ''یسوع کے چلے جانے کے بعد شاگرو اسرائیل اور دنیا کے مختلف گوشوں میں پراگندہ ہو گئے۔ رہ گیا حق جو شیطان کو پند نہ آیا۔ اس کو باطل نے دبالیا جیسا کہ یہ بمیشہ کا حال ہے پس تحقیق شریروں کے ایک فرقہ نے وہ وہ کی کرتے ہیں کہ وہ یسوع کے شاگرہ ہیں یہ بشارت دی کہ یسوع مرگیا اور وہ بی نہیں اٹھا اور دوسروں نے بی تعلیم پھیلائی کہ وہ درحقیقت مرگیا۔ پھر جی اٹھا اور اوروں

نے منادی کی اور برابر منادی کر رہے ہیں کہ بیوع ہی اللہ کا بیٹا ہے اور انھیں لوگوں کے

شار میں لوبھن نے بھی دھوکا کھایا۔ اب رہے ہم تو ہم محض اس کی منادی کرتے ہیں جو کہ میں نے ان لوگوں کے لیے لکھا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں تا کہ اخیر دن میں جو الله كى عدالت كا دن ہوگا چھكارا يائيں\_آ مين\_ حضرت عليلي القليلاكي دعا (انجیل برنباس نصل نمبر۲۱۲ آیت ۱۳ ص ۳۵۳) "اے رب بخشش والے اور رحت میں غنی تو اینے خادم کو قیامت کے دن این رسول کی امت میں ہونا نصیب فرما۔" التماس مؤلف

ناظرین میں نے طوالت کے خوف سے انجیل برنباس کی ساری کی ساری عبارت نقل نہیں کی۔ تاہم جنتی عبارت آپ کے سامنے ہے اس سے مندرجہ ذیل نتائج

ا ..... یبود یون اور یبودا حواری نے حضرت عیسی الطفی کے گرفتار اورقتل کرنے کا منصوبہ کیا۔

سسب یبودا حواری کواین خباشت اور منافقت کی سزا کے طور پر وی سزا خدا نے دلوائی جو

وہ حضرت مسیح کے لیے حابتا تھا۔

سم ..... يبودا شكل وصورت اور آواز سب چيزول مين حضرت عيسلي الطيط سے مشابه مو كيا۔ ۵..... یبودا منافق حواری نے بہتیرا کہا کہ وہ یبودا اسر بوطی ہے گر یبودیوں نے اس کو

بالكل حضرت عيسى النفي بي سجه كراس كى ايك ندسى اوراس يهانسي برافكا ديا-۳.... یهودا اتر یوطی جس پر حضرت عیسیٰ الظیلا کی شبیه مبارک ڈال دی گئی تھی کو بہت

ذلت، تضحیک اور بے عزتی کے ساتھ پھانی دی گئی۔

ے..... حواری اور حضرت عیسیٰ الطفظا کی والدہ حضرت مریم سب کے سب یہودا کی لاش کو

حضرت مليني الظفظ كى لاش سجمت رب- تاآ نكه خود حضرت مليني الظفظ نے دوبارہ نازل ہو

كر برنباس حواري كو اطلاع دي\_ ( ديكمو انجيل برنباس فصل ٢٢١،٢٢٠,٢١٩)

٨..... يبودى سب كے سب يبودا كے قل كو قل مسى الفياد سمجھے رہے۔ ايا عى عيسالى بھی ۔ صرف تھوڑے سے آ دمی حقیقت حال سے واقف ہوئے گر باطل نے حق کو دبالیا

اور عیمائیوں میں سے بعض نے کہا کہ حضرت عیمیٰ الظیل قبل ہو گئے اور باقی کہنے لگے کہ

٢... خدا نے حضرت عیلی الظیلا کو آسان پر اٹھا لیا۔

قل کے تیسرے دن بعد زندہ ہو کرآ سان پر اٹھا لیا گیا۔ وغیرہ وغیرہ۔

9 ... یہودا کی گرفتاری اور حضرت سے الظیلا کے رفع جسمانی کے وقت سب حواری بھاگ کے تھے۔ اس واسطے وہ اصل حقیقت سے بخبر تھے۔ لہذا وہ بھی یہودیوں سے متفق ہو گئے۔

•ا.....حضرت سے الظیلا نے امت محمدی میں شامل ہونے کی دعا کی تھی۔ تلک عشرة کاملہ۔

نوٹ اگر اس بیان کو کوئی قادیانی غلط کہنے کی جرات کرے تو رسالہ ہذا میں قادیانی اصول و عقاید نمبر کے پڑھ کر سنا دیں۔ اگر شرافت اور انصاف کا نام بھی ہوگا تو تسلیم کر لے گا ورنہ مَعتَمَ اللّهُ عَلَى فَلُوْبِهِمُ کا مظاہرہ تو ضرور ہی ہوگا۔



# قرآن شریف سے حضرت عیسیٰ العلیٰ الملیٰ الملیٰ الملیٰ الملیٰ الملیٰ کا ثبوت کے حیات و رفع جسمانی کا ثبوت

آيت ا ..... فَلَمَّا أَحَسُّ عِيْسَى مِنْهُمُ الْكُفُرَ..... وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيُنَ٥ (آلَ عَران٥٣١٥٢)

اس کی تغییر میں ہم خود کھے بیان کرنانہیں چاہتے بلکہ ہم قادیانیوں کے مسلمہ مجددین امت کی تغییر بیان کرتے ہیں تاکہ ان کو ہماری دلیل کے رد کرنے کی جرأت نہ ہو سکے کیونکہ اپنے تسلیم کیے ہوئے مجددین کی تغییر کے انکار سے حسب قول مرزا انھیں فاس بنا پڑے گا۔

(دیکھواصول مرزانمبرم)

 مدد دی۔ پس جب یہود نے قتل کا ارادہ کیا تو جرائیل نے حضرت عینی الظیما کو ایک مکان میں داخل ہو جانے کے لیے فرمایا۔ اس مکان میں کھڑی تھی۔ پس جب یہود اس مکان میں داخل ہوئے تو جرائیل الظیما نے حضرت عینی الظیما کو اس کھڑی سے نکال لیا اور حضرت عینی الظیما کو اس کھڑی سے نکال لیا اور حضرت عینی الظیما کی شاہت ایک اور آ دی کے اوپر ڈال دی۔ پس وہی پکڑا گیا اور پھائی پر لٹکایا گیا۔ فرضیکہ یہود کے ساتھ اللہ کے کر کے معنی سے میں کہ اللہ تعالی نے حضرت عینی الظیما کو آسان پر اٹھا لیا اور یہود کو حضرت میں الظیما

تفیر سید اب ہم امام جلال الدین سیدطیؒ کی تغیر نقل کرتے ہیں۔ امام موصوف قادیانی عقیدہ کے مطابق نویں صدی ہجری میں مجدد مبعوث ہو کر آئے تھے اور ان کا مرتبہ ایما بلند تھا کہ جب انھیں ضرورت بڑتی تھی۔ حضرت رسول کریم عظیمہ کی بالمثافہ زیارت کر کے دریافت کر لیا کرتے تھے۔

(ديكيمو ازاله او بام ص ١٥١ ـ ١٥٢ نزائن ج ٣ ص ١٤٤)

فَلَمَّا اَحَسَّ (عَلِمَ) عِيْسلى مِنْهُمُ الْكُفُرَوُ (اَرَادُوا قَتْلَهُ)... وَمَكَرُوا (اَنُ كُفُّارُ بَارِهُ اللَّهُ (بِهِمْ بِاَنُ اَلْقَى كُفَّارُ بَنِي اِسْرَائِيْلَ بِعِيْسلى اِذَا وَكُلُو بِهِ مَنْ يَقْتُلُهُ غَيلَةً) وَمَكَرَ اللَّهُ (بِهِمْ بِاَنُ اَلْقَى كُفَّارُ بَنِي اللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنِ٥ شِبْهُ عِيْسلى) وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنِ٥ شِبْهُ عِيْسلى) وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنِ٥ (اَعْلَمُهُمْ بِهِ)
(اَعْلَمُهُمْ بِهِ)

''پس جب عیسیٰ النیلیٰ نے یہود کا کفر معلوم کر لیا اور یہود نے حضرت عیسیٰ النیلیٰ کے ساتھ کر کیا۔ جب انھوں نے مقرر کیا ایک آ دی کو کہ وہ آل کرے حضرت عیسیٰ النیلیٰ کو دھوکا سے اور اللہ تعالیٰ نے یہود کے ساتھ کر کیا اس طرح کہ ڈال دی شبیہ حضرت عیسیٰ النیلیٰ کی اس محض نرجس نے یہود کے ساتھ کر کیا اس طرح کہ ڈال دی شبیہ حضرت عیسیٰ النیلیٰ کی اس محض نرجس نے ارادہ کیا تھا ان کے آل کہ لیس یہود نے آل کیا اس شبیہ کو ادر اٹھا لیے گئے حضرت عیسیٰ النیلیٰ اور اللہ تعالیٰ تمام تدبیر یس کرنے والوں میں سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔'' تفسیر بیان کرتے ہیں جن کو قادیانی و تفسیر بیان کرتے ہیں جن کو قادیانی و تفسیر بیان کرتے ہیں جن کو قادیانی و لاہوری مجدد صدی دواز دہم مانتے ہیں اور مرزا قادیانی کھتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ صاحب کالی ولی اور صاحب خوارق و کرامات بزرگ تھے۔ وہ اپنے زمانہ کے مجدد تھے اور عالم ربانی تھے۔ (حامت البشری می خرات و کرامات بزرگ تھے۔ وہ اپنے زمانہ کے مجدد تھے اور عالم ربانی تھے۔ (حامت البشری می خرات میں فرائے ہیں۔

كَانَ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلامُ كَانَّهُ مَلَكٌ يَمُشِي عَلَى وَجُهِ الْاَرْضَ فَاتَّهَمَهُ

الْيَهُوُدُ بِالزِّنُدَقَةِ وَٱجْمَعُوا عَلَى قَتْلِهِ فَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِريْنَ. فَجَعَلَ لَهُ هَٰيُنَةً مِثَالِيَةً وَرُفَعَهُ اِلَى السَّمَاءِ وَالْقَى شِبْهَهُ عَلَى رَجُلٍ مِنُ شِيْعَتِهِ اَوُ عَلْدَوْهِ فَقَتَلَ عَلَى أَنَّهُ عِيْسَلَى النَّكِينَ ثُمَّ نَصَرَ اللَّهُ شِيْعَتَهُ عَلَى عَلَوْهِمُ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. "اور حضرت عيلى النفظ تو كويا ايك فرشة سے كه زمين ير عِلْت سے چر یہودیوں نے ان پر زندیق ہونے کی تہت نگائی اور قل پر جمع ہو گئے۔ پس انھوں نے تربیر کی اور خدا نے بھی تدبیر کی اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ نے ان کے واسطے ایک صورت مثالیہ بنا دی اور حضرت عیلی النا کو آسان پر اٹھا لیا اور ان کے گروہ میں سے یا ان کے دشمن کے ایک آ دمی کو ان کی صورت کا بنا دیا ہی وہ قبل کیا گیا اور يبودي اي كونيسلى الطِّينة بمجمعة تقهـ" الخ ( تاویل الاحادیث ص ۲۰)

تفير ..... امام وقت شخ الاسلام حافظ ابن كثيركى تفيير (قادياني اور لا مورى

و كيموعسل مصغل حصه اذل ص ١٦٥ ـ ١٦٥) فَلَمَّا اَحَاطُوا بِمَنْزِلَةٍ وَظُنُّوا انَّهُمُ ظَفَرُوا بِهِ نَجَاهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنُ بَيْنِهِمُ

وَرَفَعَهُ مِنْ رَوْزَنَةِ ذَالِكَ الْبَيْتِ اللَّي السَّمَاءِ وَٱلْقَىٰ شِبْهَةُ عَلَى رَجُلٍ مِمَّنُ كَانَ عِنْدَهُ فِي الْمَنْزِلِ فَلَمَّا دَخَلُوا أُولَئِكَ اِعْتَقَدُوهُ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ عِيْسَى فَاخَذُوهُ وَ صَلَبُوهُ وَوَضَعُواً عَلَى رَأْسِهِ الشُّوكَ وَكَانَ هَذَا مِنْ مَكِر اللَّهِ بِهِمُ فَإِنَّهُ نَجْى نَبِيَّهُ

وَرَفَعَهُ مِنْ بَيْنِ أَظُهُرِهِمُ وَتَرَكَهُمُ فِي ضِلاَئِهِمْ يَعْمَهُوْنَ. (ابن كثير طداص ٣٦٥)

'جب يهود نے آپ كے مكان كو هيرليا اور كمان كيا كه آپ پر غالب مو گئے ہيں تو خدا

تعالی نے ان کے درمیان سے آپ کو تکال لیا اور اس مکان کی کھڑی سے آسان پر اٹھا

ناظرین: جس قدر مجددین امت محربه میں گزرے ہیں۔ اس آیت کی ای

تفیر پر فوت ہوئے ہیں۔ انجیل برنباس کا بیان بھی ای تفیر کا مؤید ہے۔ پس مجددین کی تفیر بی قابل قبول ہے اور ان کا مکر فاس ہے۔ (دیموعقیدہ نبرہ) اب ناظرین کی تفریح

کے درمیان سے اور اٹھا لیااور ان کو ان کی مراہی میں جیران چھوڑ دیا۔

طع کے لیے ہم مرزا قادیانی کی پرلطف اور پر مذاق تفیر درج کرتے ہیں۔

بہ یک زبان) چھٹی صدی کے سر پرتجدید دین کے لیے ان کا مبعوث ہونا مانتے ہیں۔ لیا اور آپ کی شاہت اس پر ڈال دی جو اس مکان میں آپ کے پاس تھا۔ سو جب وہ اندر کے تو اس کورات کے اندھرے میں میلی اللہ خیال کیا۔ پس اے پڑا اور سولی دیا اورسر یر کاف یے رکھے اور ان کے ساتھ خدا کا بھی مرتھا کہ اپنے نبی کو بھا لیا اور اے ان

## یہود کا مکر حضرت میسکی الطفیلا کے ساتھ

ا ..... " يبود كے علماء نے ان كے (عيسى الليلا كے) ليے ايك كفر كا فتوى تيار كيا۔ اور ملک کے تمام علاء کرام وصرفیائے عظام نے اس فتوی ایر اتفاق کر لیا اور مہریں لگا ویں گر پھر بھی بعض عوام الناس میں سے تھوڑے ہی آ دمی تھے جو حضرت مسیح الطفاہ کے ساتھ رہ گئے۔ ان میں سے بھی میوویوں نے ایک کو رشوت دے کر اپنی طرف چھر لیا اور دن رات بدمتورے ہونے لگے کہ توریت کی نصوصِ صریحہ سے اس مخص کو کافر مخبرانا جاہے۔ تاعوام بھی کی دفعہ بیزار ہو جا کیں اور اس کے بعض نثانوں کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھا گیں۔ چنانچہ یہ بات قرار پائی کہ کسی طرح اس کوصلیب دی جائے پھر کام بن جائے گا کیونکہ توریت میں لکھا ہے جو لکڑی پر اٹکایا جائے وہ لعنی ہوتا ہے .... سو یہودی لوگ اس تدبیر مِن کے رہے۔" (تحفه كولزوييص ١٢ فزائن ج ١١ص ١٠٥\_١٠١) ب .... " يبوديون نے نعوذ باللہ حضرت مي الليك كو رفع سے بنصيب مظمرانے كے ليے صلیب کا حیلہ سوچا تھا تا اس سے دلیل پکڑیں کہ عیسیٰ ابن مریم ان صادقوں میں سے نہیں ہے۔ جن کا رفع الی اللہ ہوتا ہے مگر خدا نے مسیح سے وعدہ دیا کہ میں تختیے صلیب سے (ضميمه تحذ گولزويه ص ۵ خزائن ج ۱۷ص ۴۳) بحاؤل گا۔''

## حضرت عیسی الطّیعاز کا یبود کے مکر سے گھبرانا اور دعا مانگنا

ا ..... ' چونکه سیح النظی الی انسان تھا اس نے دیکھا کہ تمام سامان میرے مرنے کے موجود ہو گئے ہیں۔ لہذا اس نے برعایت اسباب گمان کیا کہ شاید آج ہی میں مر جاؤں گا سو بباعث هیب بخلی جلالی حالت موجوده کو د کی کرضعف بشریت اس پر غالب مو گیا تھا۔ تب بی اس نے ول برواشتہ ہو کر کہا۔ "ایلی ایلی لما سبقتنی" یعنی اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا اور کیوں اس وعدہ کا ایفا نہ کیا جو تو نے سملے سے کر رکھا تھا کہ تو مرے گانہیں۔'' (ازاله اوبام ص ۱۹۳ خزائن ج ۳ ص ۴۰۰۰ ۲۰۰۳) ب .....و" دعزت مسيح الظيلا نے تمام رابت رو كر اينے بينے كے ليے وعا ما كلي تهي اور بيه بالكل جعيداز قياس بي كه اليها مقبول دركاهِ اللي مين تمام رات رو روكر دعا مائك اور وه دعا (ليام السلح صساافزائن جساص ١٥١)

ج ... "بية قاعده مسلم الثبوت ہے كه سيج نبيول كى سخت اضطراركى ضرور دعا قبول مو جاتى ہے۔" (تبلغ رسالت جدد ٣ ص ٨٨ مجمور اشتبارات ج ٢ ص ١٠ حافيه)

## حضرت مسیح الطیلا کی دعا کی قبولیت کا مظاہرہ

لینی بہود کے مربیسی الطین اور خدا کے مربد بہود کا عجیب وغریب نقشہ ا ..... " پھر بعد اس کے مسیح النظیظ ان کے (یبود کے) حوالہ کیا گیا اور اس کو تازیانے

لگائے گئے اور جس قدر گالیاں سننا اور فقیہوں اور مولویوں کے اشارہ سے طمانچہ کھانا اور ہلی اور مختصے سے اڑائے جانا اس کے حق میں مقدر تھا اس نے دیکھا۔ آخر صلیب ویے

جانے کے لیے تیار ہوئے۔ یہ جعد کا دن تھا اور عصر کا وقت .... تب یہودیوں نے جلدی ے میں النے کو دو چوروں کے ساتھ صلیب پر چڑھا دیا۔ تا شام سے پہلے ہی الشیں

اتاری جائیں۔ گر اتفاق سے ای وقت ایک آندهی آئی۔ جس سے سخت اندھرا ہو گیا۔

یبود یوں کو بی فکر پڑ گئی کہ اب اگر اندھیری میں ہی شام ہو گئی تو ہم اس جرم کے مرتکب

ہو جائیں گے۔ جس کا ابھی ذکر کیا گیا ہے۔ سو انھوں نے ای فکر کی وجہ سے تنوں مصلوبوں کوصلیب پر سے اتار لیا۔ .... جب (سیابی) چوروں کی مڈیاں توڑ کیے اور مسے کی نوبت آئی تو ایک سابی نے بول ہی ہاتھ رکھ کر کہدویا کہ بیاتو مر چکا ہے۔ پھھ ضرور

نہیں اس کی ہڈیاں تو ڑی جا کیں ..... پس اس طور ہے مسیح زندہ نجے گیا۔'' (ازاله اوبام ص ۳۸۰ تا ص ۳۸۲ خزائن چ ساص ۲۹۵\_۲۹۷)

ب.... دمسیح پر جومصیبت آئی کہ وہ صلیب پر چڑھایا گیا اور کیلیں اس کے اعضاء میں

ٹھونگی گئیں۔ جن سے وہ غثی کی حالت میں ہو گیا۔ یہ مصیبت در حقیقت کچھ موت سے تم نہیں تھی۔'' (ازالدادبام ص۳۹۲ نزائن ج ۳ ص۳۰۲)

ج .....، دمس نے تو ول پر چ مرک کی کہا۔ ایلی ایلی لما سبقتنی اے میرے خدا اے ميرے خدا تو نے كيول مجھے چھوڑ ديا۔ " رتبلغ رسالت جلد ٢ ص٥٨ محموء اشتبارات ٢ ٢ ص ١١ ماشيه)

و .... '' حضرت می کا النا ملیب ہے نجات یا کر نصیبین کی طرف آئے اور پھر افغانستان أح ملك ميل ہوتے ہوئے كوونعمان ميں كنچ ... . وه ايك مدت كوونعمان ميں رے۔ پھراس کے بعد پنجاب کی طرف آئے آ خرکشمیر میں گئے ..... آخر سری نگر میں ۱۲۵ برس کی عمر میں وفات یائی اور خانیار کے محلّہ کے قریب آپ کا مقدس مزار ہے۔"

(تبلیغ رسالت جلد ۸ص ۲۰ مجموعه اشتبارات ج ۳ ص ۱۳۹

نيز ديكھوتخفه گولزويه ص ١٠١ خزائن ج ١٥ص ٢٧٣ حاشيه) ه ..... "توریت میں لکھا سے کہ جو مخص صلیب دیا جائے۔ اس کو رفع روحانی نہیں ہوتا

رفع روحانی پر گواہی دے۔ سو اس گواہی کی غرض سے اللہ تعالی نے فرمایا۔ یا عیسلی اِنّی مُتَوَقِيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لِيْنَ السِّيلِ! مِن كَبِّم وفات دول گا اور وفات کے بعد کتھے اپنی طرف اٹھاؤل گا اور مختبے ان الزامول سے یاک کروں گا۔ جو تیرے پر ان لوگوں نے لگائے۔ (ایام اصلح ص ۱۱۱ فرائن ج ۱۲ ص ۳۵۳) متیجہ ..... ا " بہود بعد صلیب مسے کے ملعون ہونے کے قائل ہو سے اور نصاری نے بھی . لعنت کو مان لیا۔'' (تخفه کولژومیص ۱۲ نزائن ج ۱۰۹ (۱۰۹)

سوال از روح مرزا

ا ..... مرزا! آپ کی ساری تحریر کا مطلب تو یہ ہے کہ یہود حضرت عیلی النظافی کو مجانی . دے كركعنتى ابت كرنا جا جے تھے اور يبى ان كا كر تھا۔ اس كے مقابلہ ير خدا نے كھائى

یر جان نہ نکلنے دی اور کسی کو حفرت عیسی النک کے زندہ ن جانے کا سوائے آپ کے پتد بھی نہ لگ سکا اس بناء پر تو یہودی اپنی تدبیر میں خوب کامیاب ہو گئے۔ لینی نہ صرف حضرت عیسی القیم کو ملعون ہی تابت کر دیا بلکہ کروڑ ہا نصاری سے عیسی القیم کے ملعون مونے کے عقیدہ کا اقرار بھی لے لیا۔ پس بتلائے! کون اپنی تدبیر میں غالب رہا۔ یہودیا خدا احكم الحاكمين؟ آب كے بيان كے مطابق تو يہود كا مربى غالب رہا۔ سجان الله! یہ بھی کوئی کمال ہے کہ یبود یوں نے جو کھے چاہا حضرت مسے الطبع

سے کہدلیا خدامنع نہ کر سکا۔ اگر کیا تو یہ کہ عزرائیل کو تھم دے دیا کہ دیکھنا اس کی روح مت نکالنا پھر ساتھ ہی دعویٰ کرتا ہے کہ میں تمام تدبیریں کرنے والوں سے بہتر تدبیر

٢ ... مرزا قادياني! آپ نے لکھا ہے كەتورىت مىل لكھا ہے۔ جو كاٹھ پر انكايا جائے۔ وہ

لعنتی ہوتا ہے۔ ایمان سے کہیا کیا وہاں یہ لکھا ہے کہ ہر مصلوب لعنتی ہوتا ہے۔ کیوں توریت یر افتراء باندھتے ہو؟ بلکہ واجب اُنقل مصلوب لعنتی ہوتا ہے۔ دیکھوتوریت باب ۲۱۔ سا .... پھر آپ کے خیال میں خدا کے ہاں بھی کہی قانون مروج ہے کہ ہر مصلوب

اگر چہ وہ بے گناہ ہی کیوں نہ ہو کھنتی ہوتا ہے کیونکہ آپ کے عقیدہ کے مطابق خدانے ای وجہ سے حضرت عیسیٰ الظفظ کی روح صلیب پر نہ نکلنے دی۔ یہ آپ کامحض افتراء ہے۔ كيا ب كناه مقول شهيد بين موتاكيا جس قدر انبياء عليم السلام قل كي كي ره سب ك

سب نعوذ بالله لمعون مص الله تعالى يهود كا حال بيان فرمات بيس ويَقَعَلُونَ الأنبياءَ بعَيْر -حَقّ (سورهُ آل عمران ١١٢) وَيَقْتُلُونَ النَبِينُنَ. (سورهٔ بقر ۲۱ و آل عمران ۲۶)

مومن کے قل کرنے واکے کے متعلق الله تعالی فرماتے ہیں۔ مَنُ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّداً فَجَزَأُهُ جَهَنَّمَ خَالِداً فِيْهَا. (سورة نساء٩٣) لِعِنْ جومومن كو جان يوج كرقل كرے۔ اس كے ليے وائكي جہنم ہے ليني خود قاتل ملعون ہو جاتا ہے۔ موكن متقول ك مُتَعَلَّقُ ارْشَادَ ہے۔ لَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٱمُوَاثَاط بَلُ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُوزُ فُونَ النح (سورة آل عران ١٦٩) "ات خاطب تو نستجهمروه ان لوكول كوجو خدا ك راستہ میں قل کیے گئے بلکہ وہ اپنے خدا کے ہال زندہ ہیں۔ رزق دیے جاتے ہیں۔ ' پس بتلایے کہ اگر حضرت عیلی الظیلا صلیب دیے جاتے اور قل ہو جاتے تو وہ خدا کے ہاں لمعون کس طرح ہو جاتے؟ بلکہ وہ بھی دیگر مقتول انبیاء کی طرح شہید ہو گئے ہوتے۔''

نوك: "صليب يرمرا بوابهي مقول بي بوتا ب-(ديكموايام السلح صهماايسااا خزائن جهماص ٣٥٠ ٢٥١)

## قرآنی ولیل....۲

ا..... وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيْسَى اِنِّى مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اللَّي يَوْمِ الْقِيَامَةِ الخ (آل عران ۵۵) ہم اس آیت کر بمہ کا ترجمہ اس مفسر اعظم کی زبان سے بیان کرتے ہیں جن کو قادیانی اور ا لاہوری، صدی ششم کا مجدد اعظم قرار دے چکے ہیں ادر دنیائے اسلام میں دہ امام فخرالدین رازی کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ تفییر کبیر میں بذیل آیت کر يمه فراتے ہيں اور قریباً سات سو (۷۰۰) سال پیشتر قادیانیوں کے الحاد اور تحریف کا جواب دیتے ہیں۔ فرمات بين ووجَدَ هٰذَا الْمَكُرُ إِذْ قَالَ اللَّهُ هٰذَا الْقَوْلَ (اني متوفيك) وَمَعُنَى قَرُلِهِ تعالٰي إِنِّي مُتَوَقِّيُ اي مُتَمِّمُ عُمُرَكَ فَحِنتيذِ اَتَوَقَّاكَ فَلاَ ٱتُرُكُّهُمْ حَتَّى يَقْتُلُوْكَ بَلُ اَنَا رَافِعُكَ اِلَى سَمَانِي وَمَقَّرِ مَلَائِكَتِي وَاصُوْنُكَ اَنُ يَتَمَكَّنُوُا مِنُ قَتْلِكَ وَهَٰلَذَا تَاوِيُلُ حَسَنَّ ..... أَنَّ التَوَفِّي ٱنُّحُذُ الشيءِ وَافِيًا وَلَمَّا عَلِمَ اللَّهُ أَنَّ مِنَ النَّاسِ مَنُ يَخُطُرُ بِبَالِهِ أَنَّ الَّذِى رَفَعَهُ هُوَ رُوحُهُ لَا جَسَدُهُ ذَكَرَ هَلَا الْكَلاَمَ لِيَدُلُّ عَلَى ائَّهُ عَلَيْهِ الصَّلُوتُ وَالسَّلامُ رُفِعَ بِتَمَامِهِ إلى السَّمَاءِ بِرُوْحِهِ وَبِجَسَدِهِ.... وَكَانَ. إِخُواجُهُ مِنُ ٱلْاَرُضِ وَاصْعَادُهُ إِلَى السَّمَاء تَوْفِيًّا لَهُ فَإِنْ قِيْلَ فَعَلَى هِلْذَا الْوَجُه كَانَ التَّوَفَى عَيْنَ الرَّفع اِلَيْه فَيَصِيْرُ قَوْلُهُ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ تَكْرَاراً قُلْنَا قَوْلُهُ اِلِّي مُتَوَقِيْكَ يَدُّلُ عَلَى حَصُولِ التَّوَفِّى وَهُو جِنْسٌ تَحْتَهُ أَنُواعٌ بَعْضُهَا بِالْمَوْتِ وَبَعْضُهَا بِالْمَوْتِ وَبَعْضُهَا بِالْاَمُوتِ وَبَعْضُهَا بِالْاَمُونِ وَبَعْضُهَا بِالْمَوْتِ وَبَعْضُهَا بِالْمَوْتِ وَبَعْضُهَا بِالْمَوْتِ وَبَعْضُهَا اللَّهُ عَ وَلَمُ بِالْاَصْعَادِ اللَّي السَّمَاءِ فَلَمَّا قَالَ بَعْدَهُ وَرَافِعُكَ اللَّي كَانَ هاذا تَعْيِيْنًا لِلنَّوْعَ وَلَمُ يَكُنُ تَكُورارًا .... وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا والمعنى مُخْوِجُكَ مِنَ بَيْنِهِمُ وَمُفَرِقٌ بَيْنَكُ وَبَيْنَهُمُ .

وَمُفَرِقٌ بَيْنَكُ وَبَيْنَهُمُ ...
(تَشْيرَكِير ثَرُ ١٨٥ ٤٢١٤)

امام رازی مجدد صدی ششم فرماتے ہیں "اور بیکر اللی اس وقت پایا گیا جبکہ کہا فدانے انی متوفیک اور انی متوفیک کے معنی ہیں (اے عیلی) میں تیری عربوری كرول كا اور پير تجم وفات دول كار پس مين ان يبودكو تيرے قتل كے ليے نہيں چھوڑوں گا بلکہ میں تھے اینے آسان اور ملائکہ کے مقر کی طرف اٹھا لول گا اور تھے کو ان کے قابو میں آنے سے بچا لول گا اور بی تغییر نہایت ہی اچھی ہے .... تحقیق تونی کے معنی ہیں کسی چیز کو ہر لحاظ سے این قابویس کر لینا اور کیونکہ اللہ تعالی کومعلوم تھا کہ بعض آ دمی (سرسیدعلی گڑھی اور مرزا غلام احمد قاویانی وغیرہم) خیال کریں گے کہ حضرت عیسیٰ الظیما کا جسم نَبيس بلكدروح المالي كي تقى اس واسط إنّى مُتَوَقِيْكَ كا فقره استعال كيا تاكه بيكلام دلالت كرے اس بات ير كه حفرت عيلى الظيلاجهم بمعدروح آسان كى طرف الله الي محے ان کی توفی ہے معنی زمین سے فکل کر آسان کی طرف اٹھایا جانا ہے اور اگر کہا جائے كه اس صورت مين تو توفى اور رفع مين كوئى فرق نه موا بلكه دونول بم معنى موع اور اگر ہم معنی ہوئے تو پھر دافعک الّی کا فقرہ بلاضرورت تکرار کلام میں ٹابت ہوا (جس سے كلام الله ياك عبى) جواب اس كا جم يه وية بين كه الله تعالى ك قول انى متوفيك ے صرف حضرت علی الله کی تونی کا اعلان کرنا ہے اور تونی ایک عام لفظ ہے جس کے ماتحت بہت قشمیں ہیں ان میں سے ایک تونی موت کے ساتھ ہوتی ہے اور ایک تونی آسان کی طرف بمعرجم اشا لیا ہے۔ اس جب انی متوفیک کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا ورافعک الّی تو اس فقرہ سے تونی کی ایک قتم مقرر ومعین ہوگئ (یعنی رفع جسمانی) پس کلام میں کرار نہ رہ اور مطهر کف من الذین کفروا کے معنی سے بیں کہ میں تھے ان یہود کی محبت سے جدا کرنے والد ہوں اور تیرے اور ان کے درمیان علیحدگی كرنے والا ہوں۔' ختم ہوا ترجمہ تفسير كبير كا۔

سستفیر از امام جلال الدین سیونی جمن کو قادیانی اور لا ہوری دونوں مجدد صدی تہم مانے - کے علاوہ اس مرتبہ کا آوی سجھتے ہیں کہ وہ آنخضرت عظی سے بالشافہ سائل متازع فیہ

(ازاله اوبام ص ١٥١ خزائن ج ٣ص ١٤١)

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيْسَلَى إِنِّي مُتَوَقِّيْكَ (قَابِضُكَ) وَرَافِعُكَ إِلِيَّ (مِنُ الدُّنْيَا مِنْ غِيْرِ مَوْتٍ) وَمُطَهِّرُكَ (مُبَعِّدُكَ) مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ (صَدَّقُوا نَبُوَّتَك مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالنَّصَارِيٰ) فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بك (تفيير جلالين ص٥٢)

وَهُمُ الْيَهِيوُدُ يَعْلُونَهُمُ بِالْحُجَّةِ وَالسَّيْفِ. "جب كما الله تعالى نے اے مسئى الطبع ! ميں تھ كو اين بضه ميں كرنے والا

والا ہوں کافروں کی صحبت سے اور تیرے تابعداروں کو تیرے مخالفوں پر قیامت تک

ہوں اور دنیا سے بغیر موت کے آسان کی طرف اٹھانے والا ہوں اور تجھے الگ کرنے

ولائل اور تکوارے غالب رکھنے والا ہول۔''

وگرمجدوین امت نے بھی اس آیت سے حضرت عیلی النظا کے رفع جسمانی عی کو ثابت کیا ہے۔ ایک مجدو یا محدث بھی آبیا پیش نہیں کیا جا سکتا جس نے اس آیت میں رفع کے معنی رفع روحانی کیے ہوں۔ ہاں بعض بزرگوں نے اس آیت میں تونی کے عبازی معنی لینی موت دینا اختیار کرنے کی اجازت دی ہے گر ساتھ ہی تقدیم و تاخیر کی شرط لگا كر پر بھى رفع جسمانى كے قائل رہنے پر مجبور كر رہے ہيں۔ ليجيّ اس كے متعلق بھی ہم صرف تین مجددین کے اتوال پیش کرتے ہیں جن کا رد کرنے والا مرزا قادیانی کے فتوی کی رُو سے فاس ہو جائے گا۔

ا ..... امام فخرالدین رازی مجدد صدی ششم کا ارشاد ملاحظه هو-

وقوله رافعك الى يقتضي انه رفعه حيا والوا ولا تقتضي الترتيب فلم يبق الا ان يقول فيها تقديم و تاخير و المعنى اني رافعك الى و مطهرك من الذين كفروا و متوفيك بعد انزالي ايّاك في الدنيا و مثله من التقديم والتاخير كثير في القرآن (تغير كيرج ٨ص٤) "قول اللي رافعك الى تقاضا كرتا ب كم الله تعالی نے آپ کو زندہ اٹھا لیا اور واؤ ترتیب کا تقاضا نہیں کرتی۔ پس سوائے اس کے کھے نہ رہا کہ کہا جائے کہ اس میں تقدیم و تاخیر ہے اور معنی سے ہیں کہ میں تھے اپنی طرف اشانے والا ہوں اور کفار سے بالکل پاک و صاف رکھنے والا ہوں اور مجتبے دنیا میں نازل کرنے کے بعد فوت کرنے اللہ موں۔ ادر اس فتم کی تقدیم و تاخیر قرآن شریف میں بکثرت ہے۔''

اس سے درا پہلے فرماتے ہیں۔ اَنَّ الْوَاوَفِي قَوْله مُتَوفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىّٰ

لِاتُفِيْدُ التَّرُتِيْبَ فَالآيةُ تَدُلُّ عَلَى أَبَّهُ تعالَى يَفُعَلُ بِهِ هَذِهِ ٱلْاَفْعَالَ فَامًّا كَيْفَ يَفْعَلُ وَمَتَى يَفْعَلُ فَالْاَمْرُ فِيْهِ مَوْقُوفَ عَلَى الدَّلِيُلِ وَقَدْ ثَبُتَ الدَّلِيْلُ آنَّهُ حَيَّى وَوَرَدَ الْخَبُرُ عَنُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ سَيَنُولُ وَيَقُتل الدَّجَّالَ ثُمَّ انه تعالَى يَتَوَفَّاهُ بَعُدَ ذَالِكَ. (تفيركبيرج ۸ص ۷۱\_۷۲)

''واؤ عاطفہ جو اس آیت میں ہے وہ مفید تر تیب نہیں۔ یعنی وہ تر تیب کے لیے

نہیں پس یہ آیت صرف اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالی حضرت عیلی النفاظ سے

ریسب معاملات کرے گالیکن کس طرح کرے گا اور کب کرے گا۔ پس سیسب مجھ کی اور دلیل پر موقوف ہے اور اس کی دلیل تابت ہو چکی ہے کہ آپ زندہ میں اور نبی ساتھ

ے صدیث وارد ہے کہ آپ ضرور اتریں کے اور دجال کو قتل کریں گے۔ پھر اللہ تعالی

آپ کواس کے بعد فوت کرے گا۔''

٢. أ. الم سيوطيٌ مجدد صدى تهم فرمات بيل عن الضحاك عن ابن عباسٌ في قوله

اني متوفيك و رافعك الى يعنى رافعك ثم متوفيك في آخر الزمان. (درمنثور ع ٢ ص ٣٦) " حضرت ضحاك تابعي حضرت ابن عباس سے قول البي انبي متوفيك ورافعک الی کے متعلق روایت کرتے میں کہ آپ نے فرمایا۔ مراد اس جگہ یہ ہے کہ

تحقیے اٹھا لوں گا۔ پھر آخری زبانہ میں فوت کروں گا۔'' ٣ . تغيير از علامه محمد طاهر مجراتي مصنف مجمع البحار جن كو قادياني مجدد صدى وبهم تشليم

كرتے إلى ـ "انى متوفيك و رافعك الّى على التقديم و التاحير و يحيى

احوالزمان لتواتر حبر النزول" ''انی متوفیک و رافعک الی ش تندیم و تاخیر ہے لین معنی سے بیں کہ میں تجھے اوپر اٹھانے والا ہول اور پھر فوت کرنے والا ،ول حضرت عینی النا آخر زمانہ میں آ جا کی کے کیونکہ احادیث نبوی نزول کے بارہ میں

تواتر تک پیچی ہوئی ہیں'۔غرضیکہ تمام علاء اسلام سلف و ظف کا یبی فدہب ہے کہ بیہ آیت حضرت عینی النی کے رفع جسمانی کا اعلان کر رہی ہے۔ اگر قادیانی است ۱۳

صدیوں کے علاء مجددین میں سے ایک مجدد بھی ایسا پیش کر سکے۔ جس نے اس آیت

میں رفع سے مراد رفع روحانی لیا ہو۔ تو ہم انعام مقررہ کے علاوہ اعلان کرتے ہیں کہ ایک سال تک تر دید مرزائیت کا کام چھوڑ دیں گے۔ جب یہ طعے ہو گیا کہ تیرہ صدیوں

ے مجددین امت (جن کی فہرست قادیانیوں کی مایہ ناز کتاب ، وعسل مصفیٰ ج اوّل ص

١١٢-١٢١ ' يرككسي ب) ميں سے ايك بھى اس رفع كے معنى رفع روحانى نہيں كرتا بلكة تام

کے تمام اس کے معنی رفع جسمانی پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو جو آدمی ان کے فیصلہ کے سامنے سرتسلیم خم نہیں کرے گا وہ قادیانی فتوی کی روسے فاس ہو جائے گا۔ (ديكموقادياني اصول نبرس)

توفی کی پرُ لطف بحث میرے معمزز ناظرین! توفی کی تغییر میں نے ایسے مفسرین کی زبان سے بیان

نہیں رہ سکتا کیونکہ یہ سارے حضرات قادیانی اور لاہوری مرزائیوں کے مسلمہ مجددین گزرے ہیں اور مجدد علوم لدنیہ اور آیات ساویہ کے ساتھ علوم قرآنیہ کی صحیح تعلیم کے لیے

مبعوث ہوتے ہیں۔ وہ دین میں نہ کمی کرتے ہیں نہ زیادتی۔ (دیکھو قادیانی اصول ۴) گر تاہم چونکہ قادیانی مناظر ہر جگہ توفی کے متعلق بری تحدی اور زور سے چیننے دیا کرتے

ہیں۔ لہذا مناسب مجھتا ہوں کہ بقدر ضرورت میں بھی اس پر روشیٰ ڈال کر این ناظرین

کو حقیقت حال ہے مطلع کر دوں۔ پہلے میں مرزا قادیانی کے خیالات کو ان کی کتابوں

ك حواله سے "توفى كى بحث" آپ كے سامنے ركھتا ہوں۔ اس كے بعد خود اپنا مائى

الضمير عرض كروں گا۔ سوال....ا توفی کے حقیق معنی کیا ہیں؟

جواب .....ا از مرزا "تونی کے حقیق معنی وفات دینے اور روح قبض کرنے کے ہیں۔ ٢.....٢ تونى كمعنى حقيقت مين وفات دين كے بين ـ"

(ازاله او بام ص ۲۰۱ خزائن ج ۳ ص ۳۲۵) سوال ....١ توفى كے مجازى معنى كيا بين؟

جواب "(قرآن شریف میس) دونوں مقامات میں نیند پر توفی کے لفظ کا اطلاق کرنا

ایک استعارہ ہے جو بہ نصب قرینہ وم استعال کیا گیا ہے۔ یعنی صاف لفظول میں نیند کا

ذكر أيا كيا ب تابر ايك تخص مجھ لے كه اس جگه توفی سے مراد حقیقی موت نہيں؟ بلكه مجازى .

(ازالداوبام ص ٣٣٢ فزائن ج ص ص ٢٦٩) موت مراد ہے جو نیند ہے۔"

سوال..... من ترآن كريم مِن بيلفظ كن معنول مِن استعال ہوا ہے؟

جواب ....ا از مرزا قادیانی "قرآن شریف میں اوّل سے آخر تک جس جس جگ

کر دی ہے کہ جس آ دی میں ذرا بھی انصاف اور حق بری کا مادہ ہو۔ وہ قبول کیے بغیر

توفی کا لفظ آیا ہے ان تمام مقامات میں توفی کے معنی موت ہی لیے مجتے ہیں۔'' (عاشیہ ازالہ او بام ص ۲۳۶ خزائن ج س ۲۲۳ عاشیہ)

۲. .... "تونی کے سید سے اور صاف معنی جوموت ہیں وہی اس جگہ (قرآن کریم میں) چیاں ہیں۔" (ازالہ اوبام ص ۲۳۲ خزائن ج سم ۲۳۳)

سوال ...... از ابوعبیده "مرزا قادیانی! به کیے معلوم ہو که کوئی لفظ کس جگه اپنے حقیق معنوں میں مستعمل ہوا اور کس جگه مجازی معنوں میں؟"

جواب از مرزا قادیانی: "اس بات کے دریافت کے لیے کہ متکلم نے ایک لفظ بطور حقیقت مسلمہ استعال کیا ہے یا بطور مجاز اور استعارہ نادرہ کے بھی کھلی کھلی کھامت ہوتی ہے کہ وہ حقیقت مسلمہ کو ایک متبادر اور شائع و متعارف لفظ سجھ کر بغیر احتیاج قرائن کے یونمی مختصر بیان کر دیتا ہے گرمجاز یا استعارہ نادرہ کے وقت ایسا اختصار پندنہیں کرتا بلکہ اس کا فرض ہوتا ہے کہ کی الی علامت سے جس کو ایک دانشمند سمجھ سکے اپنے اس ما کو فلامر کر جائے کہ یہ لفظ اینے اصلی معنوں پر مستعمل نہیں ہوا۔"

(ازاله اوبام ص ٣٣٣ فرائن ج شاص ٢٦٩)

سوال ...... از ابوعبیده "مرزا قادیانی! یج یج فرمایئ که موت یا حیات دین کا افتیار خدا کے سواکس اور بستی کو بھی ہوسکتا ہے؟"

جواب از مرزا قادیانی: "خدا تعالی اینے اذن ادر ارادہ سے کسی شخص کو موت اور حیات ضرر اور نفع کا ما لک نہیں بناتا۔" (ازالداوہام ص ۱۳۳ خزائن ج سم ۲۵۹ عاشیہ)

جواب از مرزا جی

ا ..... وَالَّذِيْنَ يُتَوَقُّونَ مِنْكُمُ. (يَرُوبِ)

٢ ... وَالَّذِيْنَ يُتَوَقَّوُنَ مِنْكُمُ. (بَرِّه بٍ٢)

|                                        |                 | 4                  |                        |                     |               |            |
|----------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------|------------|
| (ناءپ٩)                                |                 |                    | ۇڭ.                    | تَوَفُّهُنَّ الْمُ  | حَتَّى يَا    | ٠.٣        |
| (ناءپ۵)                                |                 | <del>هُ مُ</del> . | ظَالِمِي اَنْفُدِ      |                     |               | <b>^</b>   |
| (انعام پ ۷)                            |                 |                    |                        | زُسُلُنَا.          | تَوَقَّتُهُ   | 🕹          |
| (اعراف پ ۸)                            |                 |                    |                        | يَتَوَفُّونَهُمُ    | رُسُلُنَا     | ۲          |
| (انفال پ١٠)                            |                 | ِکَةُ.             | كَفَرُوا الْمَلَإَ     | لَى الَّذِيْنَ      | إِذْ يَتُوَا  | <b>∠</b>   |
| هُ. (گرپ۲۲)                            | نَ وُجُوْهَهُ   | يَضُرِبُو          | هُمُ الْمَلَئِكَةُ }   | ، إِذَا تَوَفَّتُهُ | فَكُيْفَ      | <b>^</b>   |
| (نحل پ۱۴)                              | هُمُ.           | ءُ ۔<br>ی اَنْفُسَ | مَلَئِكَةُ ظَالِمِ     | تَتَوَفُّهُمُ الْ   | ٱلَّذِيۡنَ    | ٠٩         |
| (کحل پ۱۳)                              |                 | ن.                 | مَلَئِكَةُ طَيِّيُ     | تَتَوَفُّهُمُ الُ   | ٱلَّذِيْنَ    | 1 •        |
| (الم تجده پ ۲۱)                        | كِلَ بِكُمَ.    |                    | بُ الْمَوَٰتَ أَ       |                     |               | 11         |
|                                        |                 |                    | ضَ الَّذِي نَعِ        |                     |               | 1 ٢        |
| (سورهٔ رعد پ۱۳)                        | **              | **                 | 11                     | **                  | 11            | ۰۱۳        |
| (سورهٔ مومن پ۲۲)                       | **              | 11                 | H                      | 17                  | . 11          | I f*       |
| ( لحل پ۱۳)                             |                 |                    |                        | ئُكُمُ.             | ثُمَّ يَتُوا  | 1 &        |
| (سورهٔ حج پ ۱۷)                        |                 |                    | ي.                     | مَنْ يُتَوَفِّم     | وَمِنْكُ      | I Y        |
| (سورهٔ مومن پ۲۴)                       |                 |                    | ي.                     | مُ مَنُ يُتَوَقُّمُ | ومنك          | 1 ∠        |
| (آل عمران پ ۴)                         |                 | •                  | ر.                     | مَعَ الْاَبُوَا     | وَتُوَفَّنَا  | I A        |
| (اعراف پ P)                            |                 |                    |                        | نَسُلِمِيُنَ.       | تَوَفَّنَا مُ | 1 9        |
| (بوسف یاره ۱۳)                         | ٠.              | بالحير             | الُحِقْنِي بالطُّ      | مُسْلِمَا وَا       | تَوَفَّني     | ٢ •        |
| هَارِ ثُمَّ يَبُعَثُكُمُ فِيْهِ لِيقضى | برَ خُتُمُ بالُ | لكمُ مَاجَ         | لُمُ بِالَّيْلُ وَيَهُ | ى يَتَوَفَّكُ       | هُوَ الَّٰذِ  | <b>r</b> 1 |
| (انعام پ ۷)                            | , 1             | '                  | - ,,                   |                     | اَجَلَ مُ     |            |
| ، فِيُ مَنَامِهَا فَيُمْسِكَ الَّتِيُ  | يُ لَمُ تَمُتُ  | بِهَا وَالَّةِ     | سَ حِيْنَ مَوْا        |                     | - ,           | ۲۲         |
| (زمر پ۲۳)                              | •               |                    |                        |                     |               | قَضَى عَلَ |
| ا۳ ۱۳۳۳ نزائن ج سم ۲۲۸)                |                 |                    | - 0                    |                     | - •           | •          |
| ں کرنے میں دیانت سے کام                |                 |                    | رزا قادیانی!           | وعيده: ''م          | ול ני         | سوال       |
| ے<br>مراکب آیمة سرمتعلق ابھی           |                 |                    |                        |                     |               |            |

سوال ..... از ابوعبیده: "مرزا قادیانی! آپ نے آیات نقل کرنے میں دیانت سے کام نہیں لیا۔ صرف آخری دو آیتی کماحقہ نقل کی ہیں۔ میں ہر ایک آیت کے متعلق ابھی مفصل عرض کروں گا۔ گراتنا تو آپ کے اصول سے سمجھ میں آگیا کہ اگر میں ثابت کر

دوں کہ توفی کے حقیقی معنی موت دینانہیں بلکہ جس طرح آپ توفی کے مجازی معنی نیند دینا مانتے ہیں۔ بعینہ ای طرح ہم توفی کے مجازی معنی موت دینا بھی مانتے ہیں۔ دلائل ذیل میں ملاحظہ کیجئے اور پھرائیان سے فرمایے کہ آپ کے جھوٹا ہونے میں کوئی شک ہے؟

توفی کے حقیقی معنی کسی چیز کو اینے تمام لواز مات کے ساتھ قبضہ میں کر لینا ہے وجه ملاحظه کریں۔

ا ..... توفی کا لفظ وفائے لکلا ہوا ہے اور باب تفعل کا صیغہ ہے۔ اس طرح ایفاء توفیہ اور

استیفاء بھی ای مادہ وفاء سے بالتر تیب بال افعال، تفصیل اور استفعال کے صینے ہیں۔ اب یہ بات تو اونی طالب علم بھی جانتا ہے کہ سی صیغہ کے حقیقی معنوں میں مادے (اصلی

رُوٹ) کے معنی ضرور موجود رہتے ہیں۔ پس ان سب صیغوں میں وفا کے معنی یائے جانے ضردری ہیں۔ وفاء کے معنی میں بورا کرنا۔معمولی طالب علم بھی جانتے ہیں کہ باب

تفعل اور استفعال میں اخذ یعنی لینے کے معنی زائد ہو جاتے ہیں۔ پس توفی اور استیفا

ے معنی ہوئے اخذ الشیعی وافیاً تیعن کسی چیز کو بورا بورا لے لینا۔ یعنی تمام جزئیات

سمیت قابو کر لیا۔ چنانچہ ہم اپنی تصدیق و تائید میں ماہرین زبان عرب کے اقوال پیش

کرتے ہیں۔

ا ..... "اساس البلاغ" من لكما بـ "استوفاه و توفاه استكمله. لين استيفاء اور توفى

دونوں کے معنی پورا پورا لے لیما ہے۔''

ب..... ' لسان العرب ج ١٥ ص ١٥٩ ' ميس بهي يبي لكها ہے۔

ج.....تفسير كبيريس علامه فخرالدين رازى مجدد صدى ششم نے بھى دونوں كو جم معنى قرار ديا ہے۔

۲۰۰۰ مرزا قادیانی! آیات نمبر۱۱۰۱۰،۹۰۸،۷۰۵،۳ میں توفی کرنے والے فرشتے قرار

دیے گئے میں اور آپ کے جواب نمبرہ میں آپ نے فرمایا ہے کے موت و حیات بغیر خدا

ك كوئى دے نہيں سكتا۔ پس مانا برے كا كد اگر توفى كے حقيقى معى موت ديے كے بي تو

پھر فرشتے آپ کے نزدیک خدا تھہریں کے اور اگر فرشتے خدانہیں اور یقینا نہیں تو پھر

پہلی صورت میں فعل مجبول ہے اور دوسری صورت میں معروف ہے۔ دوسری

صورت میں توفی جمعی موت کرنے، نامکن ہیں کیونکہ والذین اس کا فاعل ضمیر ہے مرزا

توفی کے حقیق معنی موت دینانہیں ہو کتے اور یقینانہیں ہو کتے؟

٣ .... آيات نمبرا ونمبر من يُتُوَفُّونَ وَيَتَوَفُّونَ دونول طرح برُهنا جائز ہے۔

قادیانی! آپ کے معنی قبول کر لیس تو یوں معنی کرنے پڑیں گے۔''وہ لوگ جو اپنے آپ كوموت دئية بين-' يه بالكل بمعنى موار اس في بهي ثابت مواكر توفى كي حقيقى

معنی بول کریں گے۔ یہاں تک کہموت ان کوموت دے دے۔

موت تو خدا دیتا ہے۔ پس اس سے بھی ثابت ہوا کہ توفی کے حقیقی معنی موت وینانہیں۔ ۵... قرآن شریف میں توفی کے معنی بطور مجاز جہاں موت دینا کیے گئے ہیں۔ وہال ای

فعل کا فاعل یا تو خدا ہے یا فرشتے۔ یا موت یا خود آ دی۔ حالائکہ اس کے برعس اماتت

جس کے حقیقی معنی موت وینا ہے اس کا فاعل قرآن کریم۔ یا حدیث نبوی۔ یا اقوال صحابہٌ

یا اقوال اہل لسان میں کی جگہ بھی سوائے خدا کے اور کی کو قرار نہیں دیا۔ اگر تونی کے

حقیقی معنی موت میں تو قرآن کریم میں اس کا فاعل بھی سوائے خدا کے اور کوئی نہ ہوتا۔ پس اللہ تعالی کا دونوں فعلوں کے فاعل مقرر کرنے میں اس قدر اہتمام کرنا ابت کرتا ہے کہ اگر امات کے حقیق معنی موت دینا ہے تو یقینا تونی کے حقیق معنی موت دینا نہیں ہو سكتے۔ ورنہ وجہ بتائی جائے كہ كيوں سارے قرآن كريم ميں احياء اور امات كے استعال

میں نبت فاعلی خدائے اپی طرف کی ہے اور تونی میں سب طرح جائز رکھا ہے؟ ٢. .... آپ نے جس قدر آیات نقل کی ہیں۔ اگر کمل پڑھی جائیں تو ہر ایک میں قرینہ

اس کے آگ و يذرون ازواجاً وصية لا زواجهم متاعاً الى الحول غير اخراج المن (معن) تم میں سے جو لوگ اپن عمر پوری كر ليتے ہيں۔ (يعن فوت ہو جاتے ہيں)

ع بروا المع يهال بهي بيبول كاليجي بهور جانا اور ان كى عدت كاحكم صاف صاف قريد

بعض میں حیات کا ذکر کرنے کے بعد تونی کا استعال ہوا ہے۔ جو قرید کا کام دیتا ہے۔

اور چھوڑ باتے میں اپنی عورتیں۔ وہ وصیت کر جایا کریں اپنی بیدوں کے واسطے۔"

صارفہ موجود ہے۔ لینی ہتوفون کے معنی ہول کے اپنی عمر پوری کر لینا۔

نبرا.... میں آپ نے صرف اتنافقل کیا ہے۔ والذین یتوفون منکم اور

آيت نميرًا هِمَ بَكِي وَ يَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَربصن بَانفسهن اربعة الشهر و

ای طرح آیات نمبر اسے اا تک موت کے فرشتوں کا فاعل ہونا قرینہ ہے۔

موت موجود ہے مثلاً

الله .... آیت نمبر میں بیوفی کا فاعل الموت ہے۔ اگر توفی جمعنی موت دینا ہوتو آیت کے مرزا قادیانی! کچھتو انصاف کیج کیا موت ہم کوموت دیا کرتی ہے۔ یا خدا؟

بعض آیات میں خاتمہ بالخیر کی دعا قرینہ موت موجود ہے۔ آیت نمبر ۲۱ میں بالیل دغیرہ ،
قرینہ نیند کا موجود ہے۔ اس واسطے یہاں توفی کے معنی نیند دیتا ہے۔ ورنہ اگر توفی کے حقیقی معنی موت کے ہوں تو مرزا قاویانی کو باٹنا پڑے گا کہ تمام دنیا رات کو حقیقی موت مر جاتی ہے۔ جبح گیر دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے۔ (اور یہ بات مرزا ئیوں کے نزد کیے بھی حیح نہیں) آیت نمبر ۲۲ تو توفی کے معنوں کا فیصلہ عی کر دیتی ہے۔ توفی کا مفعول انفس ہے یعنی روح۔ اگر آپ کے معنوں کا فیصلہ عی کر دیتی ہے۔ توفی کا مفعول انفس دے ویتا ہے۔ حالانکہ یہ امر بالکل غلط ہے۔ ہاں۔ پھر وَالَّتِی لَمْ مَنْ فَیْ مَنَامِهَا (اور اللہ ان روحوں کی بھی توفی کرتا ہے جن پر موت وارونہیں ہوئی) کا اعلان کر کے مرزا تادیائی! آپ کے سارے تانے بانے کو توڑ پھوڑ دیا ہے کیونکہ یہاں توفی کا حکم بھی جاری ہے اور لم محمد (نہیں مریں یعنی زندہ ہیں) کا اعلان بھی ہورہا ہے۔ یعنی توفی کا حکم بھی علی ہو جانے کے بعد بھی آ دمی کا زندہ رہنا ممکن عی نہیں بلکہ ہر روز کروڑ ہا انسانوں پر عاری طور پر مارنے کے بعد بھی آ دمی کا زندہ رہنا ممکن عی نہیں بلکہ ہر روز کروڑ ہا انسانوں پر اس کا عمل ہو جانے کے بعد بھی آ دمی کا زندہ رہنا ممکن عی نہیں بلکہ ہر روز کروڑ ہا انسانوں پر اس کا عمل ہو رہا ہے۔ غرضیکہ اس آیت میں ایک بی لفظ توفی مستعمل ہوا ہے۔ اس کا عمل ہو رہا ہے۔ غرضیکہ اس آیت میں ایک بی لفظ توفی مستعمل ہوا ہے۔ اس کا معنی بجازی طور پر مارنے کے بھی ہیں اور بجازی طور سلانے کے بھی۔

نتیجہ ، آپ نے سوال جواب نمبر میں فرمایا تھا کہ اگر کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں میں استعال ہوتو اس کے ساتھ قرائن نہیں ہوتے اور جن کے ساتھ قرینہ موجود ہو۔ وہ ضرور عبادی معنوں میں استعال ہوتا ہے چونکہ ان تمام آیات میں موت اور نیند کے معنی کرنے کے لیے زبردست قرائن موجود ہیں۔ اس واسطے ثابت ہوا کہ تونی کے حقیقی معنی صرف اخذ المشی وافیاً یعنی کسی چیز کو پوری طرح اپنے قضہ میں کر لینا ہے اور اس کے معنی کرتے وقت قرینہ کا ضرور خیال رکھنا ہوگا۔ بغیر قرینہ کے اس کو اپنے حقیقی معنوں سے بھیرنا جائز نہ ہوگا۔

ک... قُرآن شریف میں حیوٰۃ اور اس کے مشتقات کے مقابلہ پرصرف موت اور اس کے مشتقات کے مقابلہ پر صرف موت اور اس کے مشتقات عی مستعمل ہیں۔ تمام کلام اللہ میں کہیں بھی حیات کے مقابلہ پر توفی کا استعال نہیں ہوا۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ بمعہ اپنی جماعت کے قرآن کریم ہزارہا اصادیث رسول کریم ہی اللہ اقوال صحابہ اقوال بزرگان دین اور سینکڑوں کتب لسان عرب سے کہیں ایک عی ایسا مقام دکھا دو۔ جہاں احیاء (زندہ کرنا) اور توفی (پوری پوری گرفت کرنا) بالقابل استعال ہوئے ہوں۔ انشاء اللہ تاقیامت نہ دکھا سکو گے۔

٨..... امام ابن تيميه كو مرزا قادياني! آپ ساتوي صدى كا مجدد تسليم كر ي علي بين اور مجدد

كے فيصله سے انحراف كرنے واللا فاسق موتا ہے۔ ديكھنے وہ فرماتے ہيں۔ "لَفَظُ التَّوْفَى فِى لُغَةِ الْعَرَبِ مَعْنَاهُ الْإِسْتِيْفَاءُ وَالْقَبْضُ وَذَالِكَ ثَلْثَةُ

أَنُواعِ اَحَلُهَا تَوَفَّى الْنَوُمِ وَالنَّانِيُ تُوَفِّى الْمَوْتِ. وَالنَّالِثُ تَوَفَّى الرُّورُحُ وَالْبَدُنِ جَمِيْعًا فَإِنَّهُ بِذَالِكَ خَرَجَ عَنْ حَالِ اَهْلِ الْاَرْضِ"

(الجواب الصحيح لمن بدّل دين أسيح ح ٢ ص ١٨٠)

''لفظ توفی کے معنی ہیں کسی چیز کو پورا پورا لے لیما اور اس کو اپنے قابو میس کر لینا اوراس کی پھر تین قشمیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک نیندکی توفی ہے۔ دوسری موت کی تونی اور تیسری روح اور جسم دونوں کی تونی ہے اور عیسی اظیمی اس تیسری تونی کے

ساتھ الل زمین سے جدا ہو گئے۔" و ..... توفی کے یکی معنی امام فخرالدین رازی آپ کے مجدد صدی ششم اور ۱۰ .... امام جلال

الدین سیوطی آب کے مجد دصدی تم بھی تسلیم کر رہے ہیں۔

وكي تفيركبر اورتفير جلالين وغيره للك عشوة كامله

توفی عیسلی النکیکلا کی بحث ناظرین بآمکین! جب یہ امر ثابت ہو چکا کہ توفی کے حقیق معنی احد الشمی

وافیا کے میں اور یہ کہ مارنا اور سلانا اس کے مجازی معنی میں۔ یہ بھی ولائل سے ثابت ہو چکا ہے کہ کلام اللہ میں جہال کہیں تونی جمعنی مارنا استعال ہوا ہے۔ وہاں موت کا قرینہ موجود ہے ادر جہاں بمعنی سلانا مستعمل ہوا ہے وہاں نیند کا کوئی نہ کوئی قرینہ موجود ہے۔ پس جب بدلفظ بغیر قرینه موت اور نیند پایا جائے گا۔ تو کوئی محض اس کے معنی موت وینا

یا سلانا کرنے کا مجاز نہیں ہوسکتا۔ کلام اللہ میں حضرت عیسی الطبع کے لیے توفی دو جگه آیا -- ایک تو آیت انی متوفیک و رافعک الّی می*ن دومرا* فلما توفیتنی مین ـ اب میں ولائل سے ثابت كرتا ہوں كہ إنّى مُتوَقِيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَى كَا تونى

کے معنی کیا ہیں۔

حضرات! یه کلام الله کا مجرو ہے اور علام الغیوب کے علم غیب پر زبروست

دلیل ہے کہ اس آیت کے الفاظ کی بندش اور لفظ توفی کا استعال بی اس طریقہ ہے کیا گیا ہے کہ توفی کے سارے معنی حقیقی یا مجازی چہاں کر کے دیکھیں سب ٹھیک بیٹھتے ہیں۔ ای واسطے جس کسی مفسر نے جو معنی اس کو مرغوب کیے وہی لگائے۔ گر یہ تقییر

اجماع امت کا حکم رکھتی ہے کہ اس آیت کی روسے تمام امت حفرت عیلی الظی کے رفع جسمانی کی قائل ہے۔

ا ..... بعض نے فرمایا اس کے معنی سلانا یہاں خوب چیاں ہوتے ہیں۔ یعنی "اے عيسى الكلية من تحمد كو نيند دين والا مول اور اين طرف الفان والا مون ـ " جونكه جا كت ہوئے ہزار ہا بلکہ لاکھوں میل کا برواز او ہر کی طُرف کرنا طبعًا تو حش کا باعث ہوتا ہے۔

اس واسطے خدا نے نیند کی حالت میں رفع کا وعدہ کیا۔

٢ ..... بعض علاء نے فرمایا كداس كے معنى عمر بورى كرنے كے بيں بي ب پس مطلب يد ہے کہ"اے عیسی النفیہ! میں تیری عمر پوری کرنے والا ہوں۔ (ید یہودتم پر قبضہ کر کے مسمیں

قتل نبیں کر کتے ) اور میں تختیے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ ' اور اس کا مطلب اٹھیں

علماء اسلام نے جن میں سے حمر الامت و ترجمان القرآن حضرت ابن عباسٌ بھی ہیں یہی

بیان کیا ہے کہ رفع جسمانی کا زماندعمر پوری کرنے کے وعدہ کا جز ہے یعنی رفع جسمانی پھر نزول جسمانی کے بعد آپ کی عمر پوری کی جائے گی اور پھر موت آئے گا۔

س..... مرزا غلام احمد قادیانی نے مجدد و محدث و ملہم من الله ہونے کے بعد این الہامی كتاب "برابين احمدية على اس كمعنى بورا بورا اجر وين اور بورى نعمت وي كمعنى كي بين وه بهى يهال خوب چسيال موت بين- "لينى السينى النينى إلى المنافظ بين مرايى نعت

پوری کرنے والا ہول اور تجھے آئی طرف اٹھانے والا ہول۔" (براین احدیدص ۵۲۰ ماشیدخزائن ج اص ۲۲۰)

سم الله الله الله من تونى كے حقیقی معنی على يهال مراد ليے ہيں۔ تعنی ال

عينى الظير إلى من تير جم و روح دونول ير قبضه كرف والا مول اور ايى طرف اشاف

والا موں۔" اور یہی معنی موزوں ہیں۔جس کے ولائل ہم ابھی عرض کرتے ہیں گر یقیناً یہ مجرہ کلام اللہ ہے کہ اس آیت کی بندش الفاظ تونی کو اینے تمام معنوں میں چیاں کرنے کے بعد بھی حیات عسی الطین کا بہا لگ وال اعلان کرتے ہیں۔ خدائے علام الغیوب نے مرزا قادیانی کی پیدائش سے تیرہ سوسال پہلے می ان کے دھوکا کا انظام کر دیا تھا۔

فالحمدلله رب العالمين. توفی عیسیٰ کے معنی ''مارنا'' کرنے کے خلاف

جسم وروح پر قبضہ کرنے کی تائید میں دلائل اسلامی ناظرین انجیل کے بیان اور وَمَكُرُوا وَمَكُرُاللَّهِ كَى بحث سے میں قادیانی

مسلمات کی رو سے ثابت کر آیا ہوں کہ یہود نے کر وفریب کے ذریعہ حضرت عسی النا اللہ پر قبضہ کر کے انھیں قتل کرنے کا اہتمام کر لیا تھا اور مرزا قادیانی کے اپنے الفاظ سے ثابت كرآيا ہوں كه حضرت عيسى القيم كوموت سامنے نظر آنے لگ كى اور يہ بھى ثابت كر آیا ہوں اور وہ بھی مرزا قادیانی کی زبانی کہ حضرت عیسی اللی نے اس مصیبت سے دیجنے کی دعا تمام رات کی ۔ وہ قبول بھی ہوگئی۔ قبولیت کی آواز بذریعہ وجی ان الفاظ قرآنی مِن آئَى "يَاعِيُسْلَى اِنِّي مُتَوَقِّيْكَ وَرَافِعُكَ اللَّي وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبِعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إلى يَوْمِ الْقِيَامَةَ. " (آل عران ٥٥)

حسب اصول مرزا تادياني إنِّي مُتَوَقِّيْكُ وَرَافِعُكَ إِلَى مِن توني بَعْني مجازی لینے کے لیے کوئی قرینہ یا علامت ضروری چاہیے تھی مگر کوئی قرینہ موت کا اس کے ساتھ موجود نہیں بلکہ باوجود تونی ایخ حقیق معنول میں یعنی روح بمعہ جسم کو بتضه میں لے لیما یہاں مستعمل ہے۔ پھر یمی مرزا قادیانی جیسے محرفین کلام اللہ اور مدعمیان مجددیت و مسحیت کا ناطقہ بند کرنے کے لیے اللہ تعالی نے یہاں بہت سے ایسے قرائن بیان فرما دیے ہیں جو قبض روح معدالجسم پر ڈیکے کی چوٹ اعلان کر رہے ہیں اور وہ قرائن یہ ہیں۔ قرینہ....ا تونی کے بعد جب رفع کا لفظ استعال ہوگا اور رفع کا صدور بھی تونی کے بعد ہوتو اس وقت تونی کے معنی بقیناً غیر موت ہول گے۔ اگر کوئی قادیانی لغت عرب سے

اس کے ظاف کوئی مثال دکھا سکے تو ہم کی صدروپیہ خاص انعام دینے کا اعلان کرتے ہیں۔ آیت وَمَكُرُوا وَمَكُرُ اللَّهِ وَاللَّهُ خَیْرُ الْمَاکِرِیْنَ کے بعد اِنِّی مُتَوَقِيْكُ وارد موفى ہے اور یہ اللہ کے مرکی گویا تغییر ہے۔ یہود کے مراور اللہ تعالی کے مریس تضاد اور خالفت ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالی فرمانے میں۔ یہود بول نے مرکیا اور اللہ نے بھی ممر کیا اور اللہ سب ممر کرنے والوں سے اچھے ہیں۔ اللہ کا محر (تدبیر

لطیف) سجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہود یوں کی تدبیر معلوم کریں۔ سٹیئے! اور بالفاظ "چنانچ به مات قرار پائی که کسی طرح اس کوصلیب دی جائے پھر کام بن جائے گا۔" مرزا سنيے! جب حضرت عیسی الظفا نے یہ حالت ریکھی تو ان کے ظلم و جور سے بجنے کے

ليه دعا مائلي ينانچه مرزا قادياني اس كمتعلق لكمتا بيد "دهرت ميح في خود اين

بینے کے لیے تمام رات دعا مانگی تھی اور یہ بالکل بعید از قیاس ہے کہ ایسا مقبول الہی تمام رات رو روكر وعا ما تك اور وه دعا قبول نه بور" (ايام السلح ص١١١ فزائن ج ١١٥ س١٥)

اس وعا عیسوی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی حضرت عیسی النظیع؛ کو فرمایا۔ ''اِنِّیُ مُتَوَقِیْکَ وَرَافِعُکَ اِلَی وَمُطَهِّرُکَ مِنَ الَّذِیْنَ کَفُرُوًا'' اگر توثی کے معنی موت دینا یہال تسلیم کیے جائیں تو مطلب یوں ہوگا۔ اے عیسی النفی بہودیوں نے جوتممارے قل اورصلیب کی سازش کی ہے۔ ان کے مقابلہ پر میں نے یہ تدبیر اطیف کی ہے کہ میں ضرور شمصیں موت دول گا۔ بہودی بھی حضرت عیسیٰ الظیلا کو مارنا جائے تھے اور خدا تعالی ان کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ہاں تم مرد کے اور ضرور مرد گے۔ سجان اللہ! یہ یبودیوں کی تجویز اور تدبیر کی تائید ہے یا اس کا رد ہے۔ اگر کبو کہ اس سے مراوطبی موت دینا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ طبعی موت کی پیچر کس طرح قبول کی جا سکتی ہے۔ اگر بہودی قل کرنے اور صلیب ویے میں کامیاب ہو جاتے تو اس صورت میں موت ویے والے کیا یہودی ہوتے۔ کیا اس حالت کی توفی خدا کی طرف منسوب نہ ہوتی؟ پس اگر اِنِّی مُتَوَقِیْک کے معنی سے کیے جائیں کہ میں شمصی موت ویے والا ہول۔ تو سے يبوديوں كى تائد اور ان كے كركوكامياب كرنے كا اعلان تھا۔ حضرت عسى الليني كے ليے اس میں کون ی تسلی تھی۔ اس واسطے تونی عیسیٰ کے معنی روح وجسم پر قبضه کرنا ہی تصحیح ہے۔ قرینہ....سا مرزا قادیانی کو بھی خدائے مرزا نے الہام کیا تھا۔ اِنّی مُعَوَفِیْکَ وَرَافِعُكَ إِلَى (براين احديث ٥٥٦ و ١٥ فزائن ج ١ص ٢٦٠، ٦٦٠) وبال مرزا قادياني

اپنے لیے تونی جمعنی موت سے گھراتے ہیں۔ وہاں میمعنی کرتے ہیں۔' إِنِّی مُعَوَفِيْكَ لیتی میں تجھے پوری نعمت دول گا یا پورا اجر دول گا۔'' پھر یہی مرزا کس قدر دیدہ دلیری ہے لکھتا ہے۔ "وثبت ان التوفى هو الا ماتة والافناء لا الرفع والاستيفاء <sup>ليم</sup>ن ثابت (انجام آتھم ص ١٣٠ نزائن ج ١١ ص ايونا) پس جيها اپنے ليے موت كا وعده مرزا قادياني كو

ہو گیا کہ توفی کے معنی موت دینا اور فنا کرنا ہے نہ کہ رفع اور پورا پورا لینا یا دینا۔'' مرغوب نہیں ہے حضرت عیسی الطبی کے لیے موت دینے کا وعدہ خداوندی کیوکر قبول کر سكتا ہے۔ بالخصوص جبكہ موت حفزت عيلي النين كوحسب قول مرزا نظر آئى رہى تھى۔ جيسا كهمرزا قادماني لكصة بين-

" است الله انسان تھا اس نے دیکھا کہ تمام سامان میرے مرنے کے موجود ير \_... (ازاله ادبام ص ۳۹۳ تزائن ج ۳ ص ۳۰۳) معزز تاظرين اس حالت مي حفرت عینی الطین نے جو دعا کی تھی اس کا ذکر بھی مرزا قادیانی کے الفاظ میں ملاحظہ سیجے۔ " حفرت مسيح النبط نے تمام رات اسنے بیخے کے لیے دعا مانگی تھی۔"

(ایام السلح ص ۱۱۱ خزائن ج ۱۱س ۳۵۱) "يد بالكل بعيد از قياس ہے كه ايها مقبول اللي تمام رات رو روكر دعا ماتكے اور

وه دعا قبول نه ہو۔ (حوالہ بالا) یہ قاعدہ مسلم الثبوت ہے کہ سے نبیوں کی سخت اضطرار کی ضرور وعا قبول ہو (تبلغ رسالت ج ٣ ص ٨٨ مجموعه اشتبارات ج ٢ ص ١٠)

ان حالات میں بقول مرزا اللہ تعالی حفرت عیسی الفیلی کو بشارت ویتے ہیں کہ

اے عیسی النی میں واقعی تجھے موت دینے والا ہوں۔ خوب مرزا قادیانی کو تو اللہ تعالی

بغیر کسی خطرہ کی حالت کے وعدہ اِنِّی مُتَوَقِیْکَ کا دیں اور مرزا قادیانی بقول خود بمطابَق'

لفت عرب اس كمعنى اسى ليے موت تجويز نہيں كرتے بلكه لغت كے فلاف اس كے معنی کرتے ہیں۔ '' بیس مصیر پورا بورا اجر دول گا۔' کیکن حضرت عیسیٰ الطبع کو ان نا گفت

به حالات کے درمیان اللہ تعالی بشارت ویتے ہیں۔ اِنٹی مُتوَقِیْکَ اور مرزا قادیانی اس

تلک اذا قسمة ضيزي (سورة النجم) (يوتو بهت بي ب وهنگي تقسيم ب)

ك معنى كرتے بيں۔ " بيل شمعيں موت وينے والا ہول۔" قرین سیم اینی مُنوفِیک کے معنی رسول پاک ﷺ سے لے کر آج کک جس قدر

علاء مفسرین و مجددین مسلمہ قادیانی گزرے ہیں انھوں نے تو یہ کیے ہیں۔''اے

عيلى الك من تحمد كو بمعدجهم آسان كى طرف اتفان والا بول " قادياني اس كمعنى يول كرتے جين" اے عيلي الكلي ميں تمهارا رفع روحاني كرون كا-" بخے صليب ير مرنے نہیں دوں کا بیشک میووی شمصیں ولیل کریں گے۔ تمھارے منہ پرتھوکیں گے۔ تمھارے

جسم میں کیل تفویس کے مصی مردہ سمجھ کر چھوڑ جائیں سے مرتمہاری میں روح نہیں

نظنے دوں گا۔ روح تمہاری کسی اور موقع پرطبعی موت سے نکالول گا کیونکہ اگر اس وقت نكال لوس توتم لعنتي موت مرو عين (مفضل ديكيس بحث وَمَكُرُوا وَمَكُرُ الله) سجان اللہ یہ بین قادیانی کے نکات قرآ فی۔ بھلے مانس کو یہ سمحھ نہیں کہ رفع روحانی کا تو ہر ایک

مومن کو خدا وعدہ دے چکا ہے۔ بالخصوص حضرت علیلی الطفاق کو تو پہلے سے پند تھا۔ ' الله تعالی فرماتے ہیں۔

ا..... يَرُفَع اللَّهُ الَّذِيْنَ امَنُوا مِنْكُمُ وَالَّذِيْنَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجات (سورة مجاوله ١١) "الله

تعالی مومنوں اور علم والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔"

لین رفع روحانی ہے۔ (دیکھیے رفع کے ساتھ درجات کا لفظ ندکور ہے۔ اس

واسطے یہاں اس کے معی درجات کا بلند کرنا ہے)

٢ ..... حضرت عيلى اللي الله في خود بحيين من كهدويا تها ..... وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِذَتُ وَ

يَوْمَ أَمُونَتُ وَيَوْمَ أَبْعَتُ حَيًّا (سورة مريم ٣٣) "اورسلام ب الله كا محمد يرجس دن من پدا ہوا اور جس دن مرول گا اور جس دن دوبارہ زندہ کیا جاؤل گا۔" ٢ ..... وجعلنی . مباركاً اینما كنت (مريم m) "اور الله نے بنايا مجھ كو بركت والا جہال كہيں رہول\_"

٣ ... الله تعالى نے حضرت عيلى الله كري ميں فرمايا تھا۔ وجيها في الدنيا و الاحره

ومن المقربين (آل عران ٢٥) "حضرت عيلى الطيخ دنيا اور آخرت دونول من صاحب

عزت وجابت میں اور خدا کے مقرب بندول میں سے میں۔' ہم ... کلِمَةُ اللهِ اَلْقَاهَا

۵.... خود مرزا واین کلفت بین. "مرمومن کا رفع روحانی خود بخود بوتا ہے۔ تمام انبیاء کا (ازاله اوبام ص ۲۷۵ نزائن ج سم سههم ملخصاً) رفع روحانی ہوا ہے۔''

الی مارا سوال یہاں یہ ہے کہ یہ آیت چونکہ بطور بثارت ہے جو حفرت

عسى الطيعة بر نازل مولى تقى \_ رفع روحانى كا وعده آپ كے ليد كيا بشارت موسكتى تقى؟

كيا اس وعده سے پہلے ان كوعلم نه تقاكيا أتھيس وجيهد كلمة الله روح الله نبي اولوالعزم

ہونے کا یقین نہ تھا۔ کیا انھیں اپنی نجات کے متعلق کوئی شک بیدا ہو گیا تھا؟ جس کا دفعیہ يهال كيا كيا على تفام بركز نبيس أنهي ايني نجات، معصوميت، روح الله، كلمة الله اور ني

كر كيك ) چربتقاضائ بشريت خيال آياكه خداوندكريم كس طرح ببضه كريس ك- اس می صوانت کیا ہوگ ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وَ دَافِعْکَ إِلّی اور قبضہ کر کے (تم کو این طرف یعنی آسان کی طرف) اٹھانے والا ہوں۔ پس ٹابت ہوا۔ یہاں توفی اور رفع

إِلَى مَوْيَهُمُ (سورة نباء الما) "وه الله كح كلمه تح جو القاكيا كيا تها\_ طرف مريم ك\_" ہونے کا یقین تھا۔ ہاں سارے سامان قتل اور صلیب اور ذلت کے دیکھ کر بتقاضائے بشریت فکر پیدا ہوا تھا، جس پر اللہ تعالی نے بطور بثارت ارشاد فرمایا۔ اِلَّنِّي مُتَوَقِّيْكَ اعلى الكلي الملك من خودتم ير قطم كرن والا بول- (لي محبراو نبيس يبودي تم ير قبض نبيل

دونوں کے معنی موت دیتا اور رفع روحانی نہیں ہو کئتے بلکہ قبض جسمانی اور رفع جسمانی کے بغیر اور معنی سیاق وسباق اور قوانین لغت عرب کے مخالف ہیں۔

قريينه..... ما الرتوني بمعى طبى موت اور رض الى الله سے مراد رفع روماني موتا تو الله ان افعال کو حفرت عیلی النظی کے لیے مخصوص نہ کرتے اور نہ بی بہود کے مر و فریب کے مقابلہ پر اس فعل کو تدبیر لطیف بیان کر کے سب کر کرنے والوں پر اپنا غلبہ ظاہر

كرتے كونكه بيسلوك تو الله تعالى برمون مسلمان سے كرتے بيں۔ قریینه.....۲ اگر تونی جمعنی موت طبعی دینا ہوتا اور رفع الی اللہ سے مراد رفع روحانی

صلیبی موت سے بیانا تھا۔ لینی لعنتی موت سے بیا کر رفع روحانی کی غرض سے اِنیی مُتَوَقِيْكُ كَها مُيا لَي يَهر رفع الله الله كي كيا ضرورت نقى؟ الله تعالى اين قصيح و بليغ كلام

میں مرزا قادیانی کی طرح اندھا دھند الفاظ کوموقعہ بےموقعہ استعال نہیں فرمایا کرتے۔

قریند ..... می یه آیت وفد نجران کی آید پر نازل ہوئی تھی۔ یعنی عیسائیوں کا ایک گروہ ر سول یاک ﷺ کے باس آیا تھا۔ ان کے سوالات کے جوابات میں اللہ تعالیٰ نے یہ

آیات آل عمران اتاری تھیں۔ اب ہر ایک آدمی بڑھا لکھا جانتا ہے کہ عیسائی حضرت عیلی القید کے رفع جسمانی کے قائل ہیں۔ اگر فی الواقع حضرت عیلی القید کا رفع جسمانی

نہ ہوا ہوتا تو ضرور اللہ تعالی اس کی بھی تروید فرماتے جیسا کہ آپ کی الوہیت کی تردید

فرمائی تھی۔ گر اللہ تعالیٰ نے دَافِعُکَ اِلّی کا نظرہ بول کر ان کی تصدیق فرمائی۔ جس میں وفد نصاریٰ نے اپنی تصدیق سمجی اور اس پر بحث بی نہ کی۔ پھر اگر مان لیا جائے کہ بھی مجھی رفع کےمعنی رفع روحانی بھی ہوتے ہیں تو خدانے کیوں نصاری کے مقابلہ برایے الفاظ استعال کیے۔جس سے ان کوبھی دھوکا لگا۔ وہ اپنی تصدیق سمجھ کر خاموش ہو سکتے اور

صحابه کرام اور علائے اسلام مفسرین قرآن اور مجددین امت محربید سلمه قادیانی بھی ای

دھوکا میں بڑے رہے۔ کسی نے رفع عیسوی کے معنی بغیر رفع جسمانی نہ لیے۔ لیجے! ایسے مواقع کے کیے ہم مرزا قادیانی کا قول نقل کرتے ہیں۔ "أيه بالكل غيرمكن اور بعيد از قياس ب كه خدا تعالى اي بليغ اورفضيح كلام

میں ایسے تنازع کی جگہ جو اس کے علم میں ایک معرکہ کی جگہ ہے۔ ایسے شاذ اور مجہول الفاظ استعال كرے۔ جو اس كے تمام كلام ميں جرگز استعال نہيں ہوتے۔ (تمام كلام الله

میں کہیں بھی صرف رفع الی اللہ کے معنی رفع روحانی نہیں آئے۔ (مؤلف) اگر ایبا كرے تو كويا وه خلق الله كوآپ ورطه شبهات عن ڈالنے كا اراده ركھتا ہے اور ظاہر ہے كه اس نے ہرگز ایبانہیں کیا ہوگا۔" (ازاله ص ۲۲۹ فزائن ج ۳ ص ۲۲۷)

اس سے بھی معلوم ہوا کہ چونکہ صرف رفع إلى الله سے مراد تمام قرآن میں کہیں بھی رفع روحانی نہیں کیا گیا۔ اس واسطے عیسی النہ کی دفع اِلّی اللّٰہ ے رفع جسمانی مراد ہوگا۔

قريينــــــــــــــ آيت كريمه وَإِنْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ لِعَنْ حضرت عیلی النفظ کے وفات یانے سے پہلے اس وفت کے تمام الل کتاب ان پر ایمان لے آئیں کے چونکہ دنیا میں ابھی تک اہل کتاب کفار موجود ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ حضرت عینی الظین بھی اہمی تک فوت نہیں ہوئے۔ اس لیے رَافِعُکَ إِلَى سے بَهِلِ إِنِّي مُتُوَ لِيْكُ كِمِعَىٰ سوائِ قَبْل جسمانی و روحانی اور نہیں ہو سکتے۔

نوا: اس آیت کی مفصل بحث تو آ کے آئے گی۔ گر مناظرین کے کام کی چند با قیس یہاں بھی نقل کرتا ہوں۔

ا .... اگر قَبْلَ مَوْتِهِ مِن في كاخمير كتالي كي طرف راجع بوتي تو لَيُؤْمِنَنَ بسيغة متعقبل مؤكد بہ نون تقیلہ وارد نہ ہوتا۔ اس کے معنی ''ایمان لاتے ہیں'' کرنا لغت عرب کے قوانمین پر چیری پھیرنے کے مترادف ہے۔ اگر ضمیر کتابی کی طرف پھرتی تو ہر ایک کتابی ایمان لاتا موكًا اس صورت من لِيُؤْمِنُ عاية تقانه كه لِيُؤْمِنَنَّ.

۲..... اگر ضمیر موته کی کتابی کی طرف چھیری جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے "کہ اپنی · موت سے سلے تمام الل كتاب حضرت على الك يرايان لے آئي گے۔ جس قدريد معنی بے معنی ہیں اور محالات عقلی و نعلی میں مجرے ہوئے ہیں ان کی تشریح محتاج بیان نہیں۔ واقعات ان معنوں کی تصدیق نہیں کرتے۔ یعنی ہم مشاہدے میں کسی اہل کتاب کو اس حالت میں مرتے ہوئے نہیں و کھتے۔ اگر حالت نزع میں ایمان لانے کا جواب دیا جائے تو یہ بھی صحیح نہیں اس وقت کے اقرار کو ایمان نہیں کہتے۔ اگر وہ ایمان کہلا سکتا ہے تو اییا ایمان تو ہرایک کافر کومیسر ہوتا ہوگا۔ پھر یہود کے ایمان کی تخصیص کیوں کی گئ؟

س سسموت سے پہلے تو ہر کتابی کا ایمان مشاہرے کے خلاف ہے۔ اگر اس سے مراد عین موت کے وقت کا ایمان لیا جائے تو وہ ''قبل'' کے خلاف ہوگا۔ اس صورت میں "عند موند" موزول تھا۔ معلوم ہوتا ہے۔ قاویانیوں کے نزدیک جس طرح کہ خود مرزا غلام احمد قادیانی لغت عرب اور اس کے محاورات بلکہ واحد اور جمع، فدکر اور مونث کے فرق علام احمد قادیانی لغت عرب اور اس کے محاورات بلکہ واحد اور جمع، فدکر اور مونث کے فرق سے نابلہ محض تھا۔ شاید خدا بھی (نعوذ باللہ) قبل اور عند کے درمیان فرق نہیں جانا تھا۔ قریبہ سیمن میں مقت کریمہ۔ وَمَا فَتَلُوهُ یَقِینًا بَلُ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اللّٰهِ مِیں رَفَعَهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ کے معنوں کے معنوں میں تمام امت کا اجماع ہے۔ اس واسطے امت قادیانی کو اجماع امت ماننا پڑے گا۔ یہ میں نہیں کہتا بلکہ بالفاظ مرزا آنجمانی چیش کرتا ہوں۔

"جو محض کسی اجماعی عقیدہ کا انکار کرے تو اس پر خدا اور اس کے فرشتوں اور تمام اوگوں کی لعنت ہے۔ یہی میرا اعتقاد ہے اور یہی میرا مقصود ہے اور یہی میری مراو مجھے اپنی قوم سے اصول اجماعی میں کوئی اختلاف نہیں۔" (انجام آتھم ص۱۳۳ خزائن ج ۱۱ ص ابینا)

کیا کوئی قاویانی ایبا ہے جو قرآن، حدیث یا لغت عرب میں سے کی میں یہ دکھائے کہ وَمَا قَتَلُوهُ یَقِیْنًا بَلُ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَیْهِ مِیں قُل اور رفع جس ترکیب کے ماتحت استعال ہوئے ہیں۔ لینی قُل کی نفی کر کے اس کے بعد رفع کا اعلان کیا گیا ہوتو وہاں رفع کے معن قبض روح بھی ممکن ہے۔ ہم اعلان کرتے ہیں کہ کوئی قادیانی قیامت تک ایسے موقع پر رفع کا معن قبض روح نہیں دکھا سکے گا۔

قریبند... ۱۰۰ یه تمام امتوں کا مسلمہ اور متفقہ مسئلہ ہے کہ انبیاء کے لیے ہجرت کرنا مسنون ہے۔ چنانچہ مرزا قادیانی نے لکھا ہے۔

ہر ایک نبی کے لیے ہجرت مسنوں ہے اور مسیح نے بھی اپنی ہجرت کی طرف انجیل میں اشارہ فرمایا ہے اور کہا کہ نبی ہے عزت نہیں گر اپنے وطن میں۔ (تخد گولا دیں ۱۳ فزائن ج ۱۵ ۱۹ ماشیہ)

"دبجرت انبیاء علیهم السلام میں سنت اللی یکی ہے کہ وہ جب تک نکالے نہ جاکمیں ہرگز نہیں نکلتے اور بالاتفاق مانا گیا ہے کہ نکالنے یا قتل کونے کا وقت صرف فقت

اس الصول سے عابت ہوا کہ حضرت میسی الطبیعی پر دوسر سے بیوں کے طریقے پر ہجرت کرنا ضروری تھا یہ معلوم ہوا کہ فتنہ صلیب سے پہلے انھوں نے ہجرت نہیں کی تھی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ہجرت سے مراد بعزتی سے نکل کرعزت حاصل کرنا ہے۔

مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ بیہ بجرت صلیب پر چڑھنے، بے عزت ہونے اور وجود میں مخیں تھوے جانے، منہ پر تھوے جانے اور یبودیوں کی طرف سے طمانیے کھانے اور قبر میں تین دن تک مردول کی طرح بڑا رہنے کے بعد اس طرح ہوئی کہ ان

کے زخموں کا علاج کیا گیا۔ وہ اچھے ہوئے حوار اول کو چھوڑ کر چیکے چیکے بھاگے بھاگے افغانستان کی راہ لی۔ درہ خیبر میں نے ہوتے ہوئے پنجاب، یونی، نیال، جول کے راسته تشمیر میں جا کر سانس لیا۔ وہاں ۸۷ سال زندہ رہ کر خاموثی میں مر گئے۔ سجان الله! قادیانی نے اینے اس بیان کے ثبوت میں کوئی ثبوت کلام اللہ

ے، حدیث ہے، انجیل ہے یا تاریخ ہے پیش نہیں کیا۔ لہذا یہ سارا داقعہ ایجادِ مرزاسمجھ کر مردود قرار دیا جائے گا۔ ہم سے سینے حضرت سے الطبی کی ہجرت کا حال۔ وقت اجرت تو وہی تھا جو قاویانی نے بیان کیا تعنی فتنه صلیب کا وقت۔ جرت

مسىح مين الله تعالى نے كى باتوں كا خيال ركھا ہے۔ حفرت مسى الفيد مين ملكوتيت كا غلب

تھا۔ کلمۃ اللہ تھے۔ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ یہود ان کی پیدائش کو ناجائز قرار

دیتے تھے۔ اس واسطے اللہ تعالی نے ان کی جمرت کو بھی آسان کی طرف رفع کو قرار دیا۔

وہاں وہ قرب البی صحبت ملائکہ اور آ رام کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور قرب قیامت میں آ كر پھرايني ممراه امت اور اينے مكر يبود بول كو دائره اسلام ميں داخل كريں گے۔ يہ ب ہجرتِ عبسوی کی حقیقت ہے کوئی فادیانی مجھی بینہیں دکھا سکتا کہ نبی بعد بجرت کے مصائب و آلام برواشت کر کے ممنا کی کی زندگی بسر کرنے کے بعد مرائی ہو۔ بلکہ نبی بعد بجرت کے ضرور كامياب اورعزت حاصل كر كے رہتا ہے۔ قادياني كى مزعومه بسروي جريت سيحى ميں

كون مى بات لائق جرت انبياء ہے؟ چونكه حسب قول مرزا حضرت سيح اليكي ف صليب سے پہلے تو ہجرت نہیں کی تھی اور واقعہ صلیب کے بعد قرآن اور حدیث اور تاریخ سے ان ک ارضی زندگی کا کوئی ثبوت نہیں مالا۔ البذا معلوم ہوا کہ واقعہ صلیب کے زمانہ ہی میں وہ

کہیں جرت کر گئے تھے اور وہ جگہ قرآن و حدیث اور اجماع امت کی روسے آسان ہے اس ثابت ہوا کہ اِنّی مُتوَقّیٰک کے معنی ''میں تجھ کو مارنے والا ہوں۔' غلط ہیں۔

قرینہ.....ا یہود نے بہت ہے سے رسولوں کو جھوٹا سمجھ کرفتل کرا دیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالى فرمات بين - سورة بقره الا وسورة آل عمران ٢١ ميل وَيَقْتُكُونَ النَّبيِّينَ بهرسورة آل

عمران ١١٢ ميس دوسرى جكه ارشاد ہے۔ وَيَقْتُلُونَ الْلانبِياءَ بِغَيْرِ حَقِّ لِعِن يهود ناحق الله تعالی کے نبیوں کوقتل کر دیتے تھے اور یاد رہے کہ صلیب دینا بھی قتل ہے۔ جیبا کہ خود مرزا جی (تحد گوارویه س ۲۲ وص ۲۰ خزائن ج ۱۷ ص ۱۰۸ وص ۱۰۸) پرتشلیم کرتے ہیں۔ نیز

(ایام اصلح ص ۱۹۳۷ و ۱۱۳ خزائن ج ۱۱م س ۱۵۱-۳۵۰) پر صلیبی موت کوتل بی تسلیم کیا ہے اور اینے

زعم باطل میں یہودی ان تمام نبیوں کو جھوٹے نی سمجھ کرفتل کرتے تھے۔ لبذا ان سب کو وہ طعون ہی قرار دیتے تھے۔ ایبا ہی انھول نے حضرت مسى الطبط كوسمجا۔ (معاذ الله)

اب سوال یہ ہے کیا وجہ ہے کہ صرف حضرت میں اللہ کے حق میں رفع کا لفظ استعال کیا ہے اور کسی نبی کے حق میں استعال نہیں فرمایا؟ اگر اس کے معنی قبض روح یا

رفع روحانی لیے جائیں تو کوں دوسرے نبیوں کی خاطر یہ لفظ استعال نہیں کیا گیا۔ کیا ان کی طہارت بیان کرنے کی ضرورت نہ تھی؟ معلوم ہوا کہ دَافِعُک کے معنی رفع

جسمانی کے بغیر اس آیت میں ممکن عی نہیں۔ پس جب یہ ثابت ہوا تو ساتھ عی یہ بھی

ثابت ہو گیا کہ اِنِّی مُتَوَقِیْکَ کے معنی موائے قبض جسمانی اور لینے ممکن بی نہیں کیونکہ رفع جسمانی سے بیلے مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ بلکه موت سے بچانے کے لیے رفع جسمانی عمل میں آیا۔

قرینہ.....۱۲ توفی کے معنی قادیانی کے زعم باطل میں سوائے موت دینے کے اور

ہوتے بی نہیں اور مراد اس سے وہ طبی موت لیٹا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں جہال توفی ے مراد موت لی گئ ہے۔ وہاں برقتم کی موت ہے نہ کہ طبعی موت، کوئی ایک جگہ بھی تمام کلام اللہ سے پیش نہیں کی جا سکتی جہاں توفی کے معنی صرف طبعی موت ہی لیے گئے ہوں۔ پھر یہاں کیوں طبی موت سے مارنا معنی لیے جاکیں؟ اگر صرف موت کے معنی

لیے جاکیں تو اس میں یہود کے دعویٰ کی تائید ہے نہ کہ تردید اور اس میں بجائے حضرت

یں۔ خود قاریانی شلیم کرتا ہے۔ حضرت کی النظیلا کا قتل کیا جانا ہر ایک کو معلوم ہے۔ یعنی وہ

قَلَ كَ موت مرے مِنْ مُر پُر بِهِي الله تعالى فرماتے بيں۔ سَكامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ

مسى النام كو يبوديوں كى سازشوں كے خلاف تىلى دينے كے يبوديوں كى كاميابي كا يقين دلایا گیا ہے۔صلیب بھی قتل کی ایک صورت ہے جیسا کہ میں قادیانی کے اپنے الفاظ سے ٹابت کر چکا بول اور قتل موت کا ایک ذرایعہ ہے۔ یعنی مقتول کے لیے بھی ہم کہ کھتے

میں۔ تُوَفَّاهُ اللَّهُ يَا اماتَهُ اللَّه جيباكه كلام الله مين توفى كالفظ سب متمكى موتول كے ليے

یَمُوْتُ (مریم ۱۵) لینی سلام ہے ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ فوت ہوئے۔ ثابت ہوا کہ اس آیت میں تونی کے معنی طبعی موت کرنا تمام کلام اللہ کے ظاف ہے اور صرف مارنا کے معنی لینا اس میں یہود کی کامیا لی کا اعلان ہے۔ حضرت میں النظیا کی کوئی تعلی نہیں۔ اس واسطے ثابت ہوا کہ اِنّی مُتَوَقِیْکَ میں توفی کے معنی یقینا جم و رح دونوں پر قبضہ کر کے یہود نامسعود کے ہاتھوں سے حضرت میں النظیم کو محفوظ کر لینے کا اعلان ہے۔

قريد السام ومَا قَتْلُوهُ يَقِينًا بَلُ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ اللَّهُ الله عَلَى اور رفع ك ورمیان تضاد ظاہر کیا گیا ہے۔ قادیانی دَفَعَهُ الله کے معنی کرتے ہیں کہ خدا نے حضرت عیلی الظین کوطعی موت سے مار لیا۔ صلبی موت سے بیا کرطعی موت دینا لعنت کے خلاف ہے۔ ادھر یہ بھی کہتے ہیں کہ'' إِنّی مُعْوَقِیْکَ میں بھی یہی اعلان ہے کہ اے عسى الطنع تولعنتي موت يعنى صلبى موت يرنبيس مرے گا۔ " مارا سوال يہ ہے كه چريهال توفی کا لفظ کیوں استعال نہیں کیا گیا۔قش اور رفع روحانی میں تو کوئی ضد اور مخالفت نہیں۔ کیا حضرت کی النظام کو یہود نے قل نہیں کیا تھا؟ الله تعالی نے ان کے حق میں الیا اعلان کہیں نہیں کیا حالانکہ یہودانہیں بھی نعوذ باللہ الیا ہی ملعون سجھتے تھے۔جیہا کہ حضرت عیسی الطنین کو، علاوہ ازیں بل کا لفظ بتا رہا ہے کہ حضرت عیسی الطنین کے مزعومہ قتل اور رفع کا وقت ایک بی ہے۔ مثل جب ہوں کہا جائے کہ زید نے روثی نہیں کھائی بلکہ دودھ پیا ہے۔ اس فقرہ میں روئی کھانے کا انکار اور دودھ پینے کا اقرار ایک ہی وقت معنقات بن \_ ينهيس كدروني تونهيس كهائي تقى ايك سال يهلي اور دوده پيا تهاكل، بلكه روٹی نہ کھانے اور دودھ پینے کے فعل ایک ہی وقت سے تعلق رکھتے ہیں۔ بعینہ ای طرح نفی قتل یعنی قتل نه کیا جاناً حضرت عیسی الطفیز کا اور ان کا رفع عمل میں آنا ایک ہی وقت میں وقوع پذیر ہوئے تھے۔ گر قاد مانیول کے نزدیک آپ کا رفع روحانی واقعہ صلیب کے ٨٨ سال بعد كشمير مين موا- اس سے بھى ابت مواكد حضرت عيلى الفيلة زنده ايل ي توفی عیسیٰ الظیلا کے معنی موت کرنے ناممکن ہیں۔

موت کے مقابل پر استعال کیا گیا ہے البذا اس کے معنی موت دینا مصحکہ خیز تھرتا ہے۔ ان تمام دلائل سے ثابت ہوا کہ اگر اِنِّی مُتَوَقِیْکَ وَرَافِعُکَ اِلَیّ مِن ہم مرزا قادیانی کی ضد مان کر واو کو خلاف علوم عربیه ترتیب وقوعی کے لیے قبول بھی کر لیس تو پر بھی حضرت عیسی الفیلا کی موت ٹابت نہیں ہو سکتی بلکہ اس صورت میں بھی یقینا ان کی حیات عی ثابت ہوتی ہے۔

حيات عيسلي الطَّيْطِيَّ بِرَقْرَ آني وليل .....

وَقَوْلِهِمُ إِنَّا قَتَلُنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنَّ شُيِّهَ لَهُمُ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيُهِ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مَالَهُمُ بِهِ مِنْ عِلْم إِلَّا اتِّبَاعَ الظُّنِّ وَمَاقَتَلُوهُ يَقِينًا بَلُ رَفَعَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيْمًا ٥ ﴿ (نَاء ١٥٨ ـ ١٥٠)

اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی ببا تک وال اعلان فرما رہے ہیں کہ حضرت

عینی اللہ اس جم عفری کے ساتھ آسان پر اٹھا لیے گئے تھے۔ ترجمہ ہم اس آیت مبارکہ کا اس بستی کے الفاظ میں پیش کرتے ہیں کہ جس کے انکار پر قادیانی عقیدہ کے

مطابق آدی کافرو فاسق ہو جاتا ہے۔ یعنی مجدد صدی تم جو امام جلال الدین سیوطی کے

اسم گرای سے دنیائے اسلام میں مشہور ہیں۔ "اور لعنت کی ہم نے یہود پر اس وجہ سے بھی کہ وہ فخر کے ساتھ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دعویٰ قبل کی تروید کرتے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دعویٰ قبل کی تروید کرتے ہوئے فرماتے ہیں اور نہ قل کر سکے یبود حضرت عینی الظی کو اور نہ جھانی پر بی لٹکا سکے ان کو۔ بلکہ بات یوں ہوئی کہ یہود کے لیے حضرت مسی الطبی کی شیبہ بنا دی گئ اور وہی قتل کیا گیا اور سولی دیا گیا اور وہ یبود کا آ دی تھا حضرت عیسی النکی کے جمراه لیعن تفصیل اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسی النظام کی صورت و شبیبہ یہود کے آدمی ير ڈال دي اور يبود نے اس هيبه عيل الظيلا كوعين عيني الظيلا سمح ليا اور تحقيق جن لوگوں نے حضرت عیسی النقط کے بارہ میں اختلاف کیا وہ ان کے قبل کے متعلق شک میں جتلا

تھے کوئلہ ان میں سے بعض نے جب مقتل کو دیکھا تو کہنے گئے کہ اس کا منہ تو بالکل

عیسی اظن کا ہے اور باتی جسم اس کا معلوم نہیں ہوتا اور باتی کہنے گے کہ نہیں بالکل وہی ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان کو حضرت عیسیٰ النہ کا کے تارہ کوئی بیٹی علم نہیں ب بلكه صرف اس طن كى بيروى كرنے كيے۔ جوخود انھوں نے گھر ليا اور يقيني بات ہے

کہ انھوں نے حضرت عیسی الطبی کو قتل نہیں کیا بلکہ اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اور الله تعالی این بادشای می برا زبردست اور این کامون میں برا بی حکمت والا ہے۔' (ديكموتفير جلالين ص ٩١ زير آيت كريمه)

ناظرین اس تغییر کے بعد حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی قادیانی دم نہیں مارسکتا کیونکہ ہم نے ان کے اپنے مسلم امام اور مجدو کے الفاظ کا اردو میں ترجمہ کر ویا ہے۔ اگر انکار

كرين تو رساله بذا ك ابتداء من درج شده قادياني عقائد واصول سامن ركه دير اب

ہم کھ تکات اس آ سے کریمہ کی فصاحت و بلاغت اور اس کے الفاظ کی بندش کے متعلق ا ..... اس آیت میں لعنت یہود کا سبب صرف ان کا دعویٰ قتل قرار دیا گیا ہے۔ لینی یہود

نے حضرت عیسی اللی کے ساتھ کوئی ایسا فعل نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ قابل لعنت تظہرائے جاتے۔ یعنی اللہ تعالی کے علم کے مطابق یہود نے حضرت عیسی الظیما کو نہ صلیب

پر چر حمایا اور نہ ان کے ہاتھوں میں میخیں لگا کیں۔ نہ ان کے منہ پر تھوکا گیا۔ اگر فی الواقع اليا ہوا ہوتا تو الله تعالى ضرور لعنت كا سبب ان كے فعل كو تفہراتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ الطّیعادی ذات گرامی تک یہود کو پہنچنے تک نہیں دیا۔

٢ ..... إِنَّا قَتَلْنَا لِعِيْ بَم نِ يقينا قُلْ كر ديا لن الفاظ من الله تعالى يبود كا دعوى بيان فرماتے ہیں۔ یعنی یہودکو یقین تھا کہ انھوں نے حضرت عیسی الطبعہ کو ضرور قبل کر دیا تھا۔

س..... فَتَلْنَا لِعِنْ (وقتل كر ديا جم نے'' ان الفاظ مِن قتل كا اعلان ہے اور قتل صليبي موت، کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ چنانچہ سیمسلمد حقیقت ہے کہ یہودی حضرت عسی الطبع کی صلیبی موت بی کے قائل تھے۔ خود مرزا قادیانی لکھتے ہیں۔''بہود بوجہ صلیب مسے کے ملعون ہونے کے قائل ہو گئے۔ (تحنه کولژوییص ۱۴ خزائن ج ۱۵ص ۱۰۹) · پر تریر کرتے ہیں۔"نالائق یبودیوں نے حضرت میں اظاما کوقل کرنے کے

ليصليب ير چرها ديا تها-"يبودي صرف ات صليب دينا عاجة تع كى اورطريق ت قتل کرنانہیں جا ہے سے کوئکہ یبود ہوں کے ندہب کی رو سے جس مخص کوصلیب کے

ذرایعہ سے قبل کیا جائے خدا کی لعنت اس پر پڑ جاتی ہے۔'' (ایام اسلح ص ۱۱۱ خزائن جے ۱۲ ص ۳۴۹–۳۳۸) الله على المات بواكة تل عيسى القيدة ك دعوى من يبودكا مقصد قل بالصليب عى تعا

ین صلیبی موت کے لیے قل کا لفظ خود یہود نے استعال کیا۔

سم ..... وَمَا قَتَلُوهُ مِن الله تعالى يبود ك وعوى قل عيلى بالصليب كى ترديد كررب ميل. یبود کا دعویٰ تھا جیما کہ ہم اتوال مرزا سے ثابت کر آئے ہیں کہ ہم (یبود) نے

عیسی الطفی کوصلیب کے ذریعہ قبل کر دیا ہے۔ اللہ تعالی نے ای فعل کی نفی کا اعلان کر دیا لینی یہود حضرت میں اللی کوصلیب کے ذریع بھی قتل کرنے یہ قادر نہ ہو سکے۔ ۵..... وَمَا صَلَبُوهُ اس فقره میں الله تعالی يبود كے دعوىٰ قتل المس بالصليب كى ترديد كے

بعد سول يرح إها كينے كى بھى نفى فرماتے ہيں۔ يعنى يبود تو حضرت مسيح النظي كوسولى ير بھى نہیں جڑھا کے۔ قربان جاؤں کلام اللہ کی فصاحت و بلاغت پر اگر مَافَتَلُوهُ کے بعد وَمَاصَلَبُوهُ نه ہوتا تو مرزا قادیانی بڑی آسانی سے تحریف قرآنی کرسکتا تھا کیونکہ وہ کہہ سكنا تها جبيها كه وه اب كهتا ہے كة قل نه كر سكے مكر سولى بر ضرور الكايا عميا تها اور واقعى اس

وقت مرزا قادیانی کوتح بیف کے لیے کچھ مخبائش مل سکتی تھی۔ گر اب تو باری تعالی نے وَمَاصَلَبُوهُ كَا فَقَره برُها كر مرزا قادياني كي تحريف كالكمل سدباب كر ديا ب كيكن مرزا

قادیانی نے پھر ایک اور چال چلی۔ صلب کے معنی قرآن، حدیث اور لسان عرب کے خلاف سولی پر مرنا یا مارنا مشتهر کر ویے نگر قیامت تک علاء اسلام کا لاجواب چیلنج قائم رہے گا کہ صلب کے معنی صرف سولی پر کھنچا ہیں۔ موت صلب کے ساتھ ضروری نہیں۔

یعنی صلب کے معنی سولی پر مارنا نہیں۔ دلائل اسلامی ملاحظہ کیجے۔ ا.. .. اگر صلب کے معنی ٹھانی پر مارنا ہوتے تو یہود بجائے قَتَلُنا کے صَلَبُنا کہتے کیونکہ يبود حفرت من المليا كرول يرج هان كاعقيده ركت بير-

ب اگر مَاصَلَبُوْهُ كِمعَى " يبود حفرت ميح الفيد كوسولى ير نه مار سكه\_" صحيح موت تو صرف مَاقَتَلُوهُ يا مَاصَلَبُوهُ بن كافى تھا۔ ودبارہ صَلَبُوهُ لانے كى كيا ضرورت تھى۔

ج ..... سی مجدومسلمہ قاویانی نے تیرہ سوترین سال تک مَاصَلَبُوہُ کے معنی ''صلیب پر مارنے'' کے نہیں کے۔ د..... حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث وہلوی قادیانی جماعت کے مسلم مجدو صدی

دواز دہم "وَمَاصَلَبُوهُ" كِمعنى كرتے ہيں۔" وبردار كروند اورا" اور شاہ عبدالقادر صاحب مجدد صدى سيزوجم فرماتے ہيں"اور ندسولى پر چر هايا اس كو"

ھ ....غیاف اللغات وصراح میں ہے۔ صلب۔ بردار کردن (سولی پر چڑ ھانا)

و ..... اگر صلب کے معنی " پھانی پر مارنے" کے قبول کر لیے جاکیں تو قاویانی ہمیں بتلائمیں کہ صرف سولی پر چڑھانے کے لیے عربی زبان میں کون سالفظ ہے۔ سوائے صلب

کے اور کوئی لفظ ہے عی نہیں۔

ز ..... خود مرزا قادیانی کی زبان اورقلم سے باری تعالی نے ماری تائید کرا دی ہے۔

اقوال مرزا "خدا نے مسے سے دعدہ دیا کہ میں تھے صلیب سے بھاؤل گا۔ (ضمير تخذ مولادية خزائن ج عص ٣٣١)

دیکھیے یہاں بقول مرزا قادیانی خدا ''صلیب'' سے بچانے کا وعدہ کر رہے

ہیں۔ صرف ''صلبی موت'' سے بچانے کا وعدہ نہیں۔ چر کھتے ہیں۔"انھوں نے ای فکر کی وجہ سے تیوں مصلوبوں کوصلیب پر سے

اتار لیا۔ (ازالہ اوہام ص ۲۸۱ نزائن ج س ص ۳۹۱) و یکھتے یہ تیوں مصلوب اتار کیے جانے کے وقت زندہ تھے جیسا کہ مرزا قادیانی ای صفحہ پر اقرار کرتے ہیں۔ جائے عبرت ہے کہ

مرزا قادیانی کے قلم سے اللہ تعالی نے صلب کا اسم مفعول "مصلوب" صرف "سولی پر چڑھائے گئے'' کے معنوں میں استعال کر کے ابوعبیدہ کی آئنی گرفت کا سامان مہیا کر دیا

کونکہ اگر صلب کے معنی سولی پر مارنا صحیح ہوتے تو مصلوب کے معنی سولی پر مارا ہوا ہونا عابي كيكن مرزا قادياني خود مصلوب كو "سولى ديا كيا" مانة موس اس كا زنده مونا بهي

شلیم کرتے ہیں۔ ح .... صلیب کی حقیقت بھی ہم بالفاظ مرزا قادیانی عرض کرتے ہیں۔ جس سے معزز

ناظرین کو یقین مو جائے گا کہ صلب لینی صلیب پر چڑھانے کا متیجہ لازی طور پر موت نبيس موتا تفار لكصة جير-"بالاتفاق مان ليا كيا بيك ده صليب ال فتم كى ندهمي جيسى كه آج کل میانی ہوتی ہے اور گلے میں رسہ ڈال کر ایک گھنٹہ میں کام تمام کیا جاتا ہے بلکہ

اس فتم كاكوئي رسه كلي مين نهين والاجاتا تھا۔ صرف بعض اعضاء ميں كيليں تھو تكتے تھے اور پھر احتیاط کی غرض سے تین تین دن مصلوب بھوکے پیاسے صلیب پر چڑھائے رہتے

تھے۔ پھر بعد میں اس کے ہڈیاں توڑی جاتی تھیں اور پھر یقین کیا جاتا تھا کہ اب (ازاله اوبام ص ۲۸۱ فرزائن ج ساص ۲۹۲)

محرّم ناظرین غور کیجے! کہ اگر معلوب جو صلب کا اسم مفعول ہے کے معنی

''سولی پر مرا ہوا یا مارا ہوا'' ٹھیک ہوں تو وہ مرا ہوا آ دی بھی مبھی جوکا پیاسا ہوسکتا ہے؟ جیما کہ مرزا قادیانی مصلوب کا بھوکا پیاسا ہوناتشلیم کر رہے ہیں۔ نیز اگر مصلوب کے معنی میمانس پر مارا ہوا صحیح ہوں تو پھر مرزا قادیانی کے فقرہ مصلوب مر گیا'' کے معنی کیا ہوں کے بہی نہ کہ'' پھانی پر مارا ہوا مر گیا'' جو بالکل واہیات ہے۔''مصلوب مر گیا'' کا

فقرہ جھی بامعنی نقرہ قرار دیا جا سکتا ہے جبکہ مصلوب کے معنی صرف سولی پر لٹکایا گیا لینی ملب کے معنی صرف سولی پر لٹکانا بغیر موت کے لیے جا کیں۔

ط ..... اگر وَمَاصَلَبُوُهُ كَ مُعنى حسب قول مرزا قادياني جم قبول كركيس يعني يه كه" يبود

ان کے منہ پرتھوکتے رہے اور ان کے اعضاء میں کیلیں ٹھو تکنے میں بدرجہ اتم کامیاب

وَمَكُولُوا وَمَكُو اللَّهُ وَاللَّهُ حَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ؟ كَ ظاف جاتا ہے كيونك قادياني معنول كى

صورت میں یہود کا کر خدا کے کر پر غالب رہتا ہے حالا مکد خدا خیر المما کرین ہے۔

یعنی بہترین تدبیر کنندہ ہے۔ پس ان نودائل سے تیجہ یہ نکاا کہ صلب کے معنی صرف سولی

ر چراحانا ہی ہیں۔ موت اس کے ساتھ لازم نہیں اور اس آیت میں خدا تعالی حفرت

بڑے جزم کے ساتھ کرتے تھے۔ محض اس کہنے ہے کہ ہم ( بہود) نے سے الطبیع کو قل کر دیا۔ کوئی وجد لعنت کی نظر نہیں آتی۔ اگر قتل وصلب فی الواقع کسی فخض پر بھی واقع نہ ہوئے

ہوتے تو اللہ تعالی اپی کلام بلاغت نظام میں بقولھم کی بجائے بکذبھم یعنی ان کے

جھوٹ بولنے کے سبب ان کے ملعون ہونے کا اعلان کرتے گر چونکہ قتل و صلب کے افعال ضرور کسی نہ کسی مخص پر واقع ہوئے تھے اس واسطے اللہ تعالی نے یہ جواب نہیں دیا

كَ وَمَاقَتَلُواْ اَحَدًا وَلَاصَلُبُواْ يا وَمَا قُتِلَ اَحَدٌ وَلَا صُلِبَ لِعِنْ يَهِود نِے تو نہ کسى كولل كيا اور نه ميانى ديايا نه كوكى قل كيا كيا نه ميانى ويا كياب وَمَافَتَلُوهُ وَمَاصَدُ فِي هُي ضمير

"ه" كو استعال كر كے بتا ديا كوتل كا فعل اور بيانى چر هانے كاعمل حضرت عيسى القليد

ا ..... يبود ير خدا نے لعنت كى اور اس لعنت كا سبب حفرت عيسى الظفا كوتل وصلب كے

٢ ..... الله تعالى نے يبود كوتل اور صلب محف كے دعوى ميں جمونا قرار نبيس ديا بلكة تل و صلب مسيح الليد ك دعوى كوجموث قرار ديا مطلب جس كاب بي ك الله تعالى بهي اس بات کوسیا فرما رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی فحض حضرت عیسی النے کے نام پرضرور قتل کیا گیا اور صلیب و یا گیا اور یہ بات تواتر قوی سے ثابت ہے کہ ایک محص ضرور پھانی پر لٹکایا

پر وارد نہیں ہوا۔ کسی اور پر وارد ہوا تھا۔ ملحض مضمون بالا۔

دعویٰ کو بطور فخر کے بیان کرنا قرار دیا۔

إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْح ك جمله سے صاف ثابت موتا ہے كه يبود قل مسح كا دعوىٰ

سے اللی کے صلب پر چڑھائے جانے ہی کی نفی کر رہے ہیں۔

رے لیکن خدا نے صلیب پر حضرت عیسی النظال کی جان نہ نکلنے دی تو یہ سارا مضمون

حضرت مستی النظافی کوسولی پر چڑھانے میں کامیاب ہو گئے۔ انھیں تازیانے لگاتے رہے

عمیا اور قمل کیا عمیا تھا۔ چنانچہ ونیا کے کروڑ ہا میروی اور عیمائی کسی ایک مخص کے قمل و صلیب ویے جانے کا عقیدہ رکھنا۔ اپنے ایمان کا جزو قرار دیتے ہیں۔ اس مخص کو یہودی وعیمائی وونوں نے مستح اللہ تعالی اس مقول و مصلوب کے متعلق اعلان فرماتے ہیں کہ وہ مقتول ومصلوب حضرت عیسی ابن مریم نہ تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ چر وہ مخص کون تھا جس کو یہود ایول نے عیسیٰ اللہ جستے ہوئے بھانی پر لٹکا دیا اور قتل

كرويا اوران كے اتباع ميں كروڑ ما عيمائى بھى حضرت عيملى الكي كول بالصليب ك قائل ہو گئے۔اللہ تعالی اس وہم کا ازالہ اپن عجیب کلام میں عجیب فصیح و بلیغ طریقہ سے

بیان فرائے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَلٰکِنْ شُیِّهَ لَهُمْ جس کی پوری ترکیب (علم نحو کے

گوره شای انگریزی بول لکھ سکتے ہیں۔ ای طرح مرزا قادیانی بھی عربی کی ٹانگ توڑ كة تحديم ان كى عربى كا نام" بنجابى عربى" تجويز كرت بير. وَلَاكِنُ شُبِّهَ جيسى تركيبين قرآن، مديث اورعر بي علم اوب ك ماهرين برخفى نہیں۔ ہم یہاں علم نو کے مسلم امام ابن ہشام کا قول کتاب مغنی سے نقل کرتے ہیں۔ وہ فرمات بير- "إِنَّهُ لَكِنَ غَيْرُ عَاطِفَةٍ وَّ الْوَأَوْ عَاطِفَةً بِجُمُلَةٍ حُذِفَ بَعْضُهَا عَلَى جُمُلَةٍ صُرِّحَ بِجَمِيْعِهَا قَالَ فَالتَّقُدِيْرُ فِي نَحْوِ مَاقَامَ زَيْدٌ وَلَكِنُ عَمْرٌ وَلَاكِنُ قَام عَمْوً. " "ولاكن مل لاكن عطف ك لينس ب اور واؤ عطف كرف والى باس جمله كو جو يورى طرح بيان كر ديا ميا مو مثلاً مَاقَامَ زَيْدٌ وَلَا كِنْ عَمْرٌ والى مثال كو يورا بورا اس طرح لكيس ك\_ مَاقَامَ زَيْدٌ وَلَاكِنْ قَامَ عَمْرٌ " تَبِيل كَمْرًا موا زيد بلك كمرًا موا عر-" پس معلوم ہوا کہ ولاکن سے پہلے جس تعل کی نفی ندکور ہے۔ ای کا اثبات ولاکن ے بعد والے نظرہ میں مطلوب ہے۔ مرف قعل کی نبست فاعلی یا مفعولی میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ یعنی جس فعل کے وقوع کی نفی کی جا رہی ہے۔ مرف ایک خاص فاعل یا مفول کے لحاظ سے کی جا رہی ہے۔ ورنہ فی الواقع فعل واقع ضرور ہوا ہے۔ مثلاً مثال

مَافَامَ زَيْدٌ وَلَا كِنْ عَفِرٌ مِن كُمْرَ ع بون كاعمل بافعل واقع تو ضرور بوا ہے۔ اس كى

جانے والے يرخف نيس) اس طرح موگى ـ وَلكِنُ فَعَلُوا وَصَلَبُوا مَنْ شُبِّهَ لَهُمُ ليكن انھوں نے اس مخص کوئل کیا اور صلیب پر چراعایا جو ان کے لیے سے الظیلا کے مثاب بنایا ممیا تھا۔ مرزا قادیانی پہارے علوم عربیہ سے محص کورے تھے ہاں جس طرح بعض آدی نفی اگر کی می ہے تو صرف زید کے لیے لینی زید کھڑانہیں ہوا۔ ولاکن کے بعد عمر مذاور ہے۔ پس ای نعل کا وقوع عمر کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ بعنی کوئی نہ کوئی کھڑا ضرور ہوا

Ar تھا۔ بعید اَسَى طرح وَمَاقَتَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلا كِنْ شُبِّهَ لَهُمْ مِن ہے۔ يہال بارى تعالى ولاكن سے يہلے حضرت عيى الطبي كوتل بالصليب أور صليب ير چر هائ جانے كى نفى کا اعلان فرماتے ہیں پھر اس کے بعد ولاکن کا استعال فرما کر صاف صاف اعلان فرما رہے ہیں کہ قبل و صلب کے افعال ضرور وقوع پذیر ہوئے تھے لیکن کس پرہوئے تھے۔ (جواب) اس پر جس پر والی گئی شبیه حضرت عیسی الطفی کی۔ یہی تفسیر آئمہ مجددین مسلمہ قادیانی سے مروی ہے۔ اگر قادیانی اس کی تصدیق سے انکار کریں تو مرزا قادیانی کے (ديكھو قادياني اصول نمبرم) فتویٰ کی رو سے کافر اور فاس بننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آ کے ارشاد باری ہے۔ وَإِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوا فِيْهِ لَفِي شَكِّ مِّنُهُ مَالَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ اللَّنَ ''اور خَتْنَ وہ لوگ (عيمائی) جضوں نے اس بارہ ميں اختلاف كيا وہ تو بالكل شك ميں ميں۔ ان كوكوئى يقينى علم حضرت عينى الطبيع كے بارہ ميں ہے ہى نہیں۔ صرف ظنی ڈھکوسلوں کا اتباع کرتے ہیں۔'' نوث: إِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوا فِيْهِ كَ الذين مِن يهود شَامْل نهيں ہو يكت كيونك ان كے متعلق تو پہلے بى اعلان ہو چكا ہے۔ وَقَوْلِهِمُ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَصِيْحَ لِينَ ہم نے يقينًا مستعلی کوتل کر دیا ہے۔قل سے اللہ کے بارہ میں یبود میں نہ بھی اختلاف ہوا اور نہ اب ہے۔ ہاں عیمائیوں نے اس بارہ میں بہت اختلاف کیا ہے۔ جیما کہ ہم پہلے باب میں ذکر کر آئے ہیں۔ عیمائیوں میں بہت سے فرقے ہیں کوئی کھے کہتا ہے اور کوئی کھے۔ چنانچہ انجیلوں کے برج سے والے برمخفی نہیں۔ ان کے اختلاف کے متعلق باری تعالی کا ب فيُصله ہے۔ مَالَهُمُ بِهِ مِنُ علم إلاَّ البِّهَاعَ اطُّنِّ يعنى ان كوتو واقعات كاعلم بى نہيں وہ تو صرف ظن کی بیروی کر رہے ہیں۔ وجداس کی بیہ ہے کہ عیسائی امت کے افراد موقعہ صلب قبل کے وقت تو حاضر بی نہ تھے۔ ان کویقین علم کہاں سے ملتا۔ چنانچہ حوار یوں کا موقعہ سے بھاگ جانا خود مرزا قادیانی نے بھی تتلیم کیا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے باب میں ذکر کر آئے ہیں۔

يهال تك الله تعالى في يبود ك فخريه دعوى قل وصل من الكف كاردكيا آك ان ك قتل ميكاليك ك بخة عقيده كاردكرتي بين- يبود في كها- بم في يقيناً قتل كيا مَسِيح السِّين كو\_الله تعالى فرمات عين وَمَاقَتَلُوهُ يَقِينًا (يقيناً يبود فِقَلَ نَبِين كياعيني السَّعَان کو۔'' ایک وہم تو پہلے پیدا ہوا تھا لینی یہ کہ اگر یبود نے میں اللہ کو قل نہیں کیا اور صلیب پرنیں چر حایا تو پھر کس کو چر حایا۔ اس کا جواب و لیکن شبّة لَهُمُ سے دیا۔"لین حضرت من الطبيعة كي هيبه جس ير ذالي من تقى أس كوقل كيا ادر سولي حير هايا-" يهال ايك نیا وہم پیدا ہوتا ہے جو پہلے یہودیوں کو بھی لاحق ہوا اور قادیانی جماعت کو بھی آرام نہیں کرنے دیتا۔ وہ یہ کہ پھر حضرت سے النبیہ کہاں گئے وہ کیا ہوئے۔ اس کا ازالہ اس طرح بیان فرماتے ہیں۔ بَلُ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَیْهُ '' بلکہ اٹھا لیا الله تعالیٰ نے ان کو اپی طرف لیمی آبان کی طرف بین آبان کی طرف بین اللّٰه بیان فرماتے ہیں۔ وَ گانَ اللّٰهُ عَزِیْزاً حَکِیْمُاہ اور الله تعالیٰ بہت بی زبروست اور بے صد حکمتوں والا ہے۔

ر بیال مناسب معلم ہوتا ہے کہ ہم چند علمی نکات سے ناظرین رسالہ کی تواضع کریں۔

اسسب بکل ایک عربی لفظ ہے۔ جس کے استعال سے باری تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قادیانی ایسے محرفین کلام اللہ کا ناطقہ بند کر ویا ہے۔ کتب نحو کے جانے والوں سے پوشیدہ نہیں کہ بکل کے بعد والے مضمون اور مضمون ما بل کے درمیان تضاد کا ہونا ضروری ہے۔
مثل اگر کوئی یوں کہے کہ ''زید آ وی نہیں بلکہ قادیانی ہے۔'' تو یہ فقرہ ہر ذی عقل کے مزد یک غلط ہے کے وکد بکل کے پہلے زید کے آ وی ہونے سے انکار ہے اور اس کے بعد اس کے قادیانی بھی آ دی تو ضرور ہیں۔ پس محے فقرہ تو یوں چاہے۔'' زید مسلمان نہیں بلکہ قادیانی ہی آ دی تو ضرور ہیں۔ پس محے فقرہ تو یوں چاہے۔'' زید مسلمان نہیں بلکہ قادیانی ہی یہ نظرہ محے ہے۔'' کیونکہ کہنے والے کا مطلب اور عقیدہ یہ ہے کہ قادیانی کا فر ہیں جو مسلمان کی ضد ہیں یا یہ فقرہ محے ہے۔'' کیونکہ کہنے والے کا مطلب اور عقیدہ یہ ہے کہ قادیانی کا فر ہیں جو مسلمان کی ضد ہیں یا یہ فقرہ محے ہے۔'' کیونکہ کہنے اور ابلا کا افرار ہے۔ پس معلوم ہوا کہ بکل کے پہلے اور مابعد والے مضمون میں ضد اور مخالفت ضروری ہے۔ قبل اور سولی پر چڑھانے اور زندہ اٹھائے جانے مضمون میں ضد اور مخالفت ضروری ہے۔ قبل اور سولی پر چڑھانے اور زندہ اٹھائے جانے میں تو مخالفت نہیں بلکہ بے گناہ مقول کا میں تو مخالفت نہیں بلکہ بے گناہ مقول کا میں تو خالفت نہیں بلکہ بے گناہ مقول کا میں تو تھام غداجی کا ایک مسلمہ اصول ہے۔

اللہ بن ابطالیہ میں جو یہاں باری تعالی نے استعال فرمایا ہے۔ ضروری ہے کہ بِالُ کے مابعد والے مضمون کا فعل فعل مابل ہے پہلے وقوع میں آ چکا ہو۔ اس کی مثال یوں تجھیے۔ مشرک کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو اپنی اولاد بنا لیا ہے۔ نہیں یہ غلط ہے بلکہ فرشتے تو اس کے نیک بندے ہیں۔ دیکھتے یہاں بلکہ (جس کو عربی میں بَلُ کہتے ہیں) ہے پہلے مشرکین کا قول فرشتوں کو اللہ تعالی کی اولاد بتلانا خدکور ہے اور بَلُ کے بعد فرشتوں کے اللہ تعالی جونے کا اعلان ہے۔ فرشتے خدا کے نیک بندے فرشتوں کے اللہ تعالی بندے ہونے کا اعلان ہے۔ فرشتے خدا کے نیک بندے بہتے ہیں۔ مشرکین نے ان کے نیک ہونے کے بعد کہا کہ وہ اللہ کی اولاد ہیں۔ دوسری مثال ''وہ کیتے ہیں۔ ز ر لاہور گیا تھا نہیں بلکہ وہ تو سالکوٹ گیا تھا۔''

و کھے! زید کا سیالکوٹ جانا پہلے وقوع ہیں آیا تھا۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا تھا کہ وہ لاہور گیا تھا۔ اس کے بعد استعال کیا گیا ہے۔ اس لیے ضروری ہوا کہ آپ کا رفع پہلے کیا گیا تھ اور اس کے بعد یہود نے کہا کہ ہم نے سیل النظیم کوئل کر دیا ہے۔ اگر دَفَعَهُ اللّهُ میں رفع سے رفع روحانی مراد لیا جائے جو حسب قول وعقیدہ قاویانی جماعت واقع صلبی کے ۸۸ برس بعد طبعی موت سے شمیر میں وقوع پذیر ہوا تھا تو چر بد کلام مرزا قادیانی کی کلام کی طرح ''پنجابی عربی'' بن کر رہ جائے گا کیونکہ بَلُ کا استعال ہمیں اس بات کے مانے پر مجبور کر رہا ہے کہ جب حضرت علی النظیم کا رفع ہو چکا تھا اس کے بعد یہود نے اعلان قل کیا۔ قادیانی ندہب قیامت کے مانے کہ جسمانی کی صورت میں قانون کی اس بی کی عرب عادی کی مورت میں قانون کی بیٹھتا ہے۔

سنسسب بَلُ سے پہلے جس چیز کے قتل اور سولی کا انکار کیا جا رہا ہے۔ ای کے رفع یعنی اٹھا لینے کا افرار اور اعلان ہو رہا ہے۔ بَلُ سے پہلے حضرت عیلی النظیمیٰ کے زندہ جسم (مجموعہ جسم و روح) کے قتل و سولی سے انکار کیا گیا ہے۔ پس بَلُ کے بعد رفع بھی جسم و روح دونوں کا بی ہونا چاہے۔ اگر قتل و سولی سے انکار تو حضرت عیلی النظیمیٰ کے جسم و روح کے متعلق ہوا اور اٹھانا صرف روح کا خدکور ہوتو یہ بالکل فضول کلام ہے کیونکہ قتل کیا جانا اور سولی دیا جانا روح کے اٹھائے جانے کے مخالف نہیں بلکہ ان وونوں سے بے گناہ مظلوم کا رفع روحانی بیقینی ہو جاتا ہے۔

ابن بن سے پہلے اور بَلُ کے بعد والے افعال میں جومفعولی شمیریں ہیں وہ ساری ایک بی فیصل سے پہلے اور بَلُ کے بعد والے افعال میں جومفعولی شمیریں وَمَاقَتَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ مِیں سارے کی ساری حضرت عینی النظیم کے جم و روح وونوں کی طرف چھرتی ہیں ساس کے بعد رَفَعُهُ الله میں "ہ" کی شمیر بھی حضرت عینی النظیم کے جم و روح دونوں کے لیے ہے نہ کہ صرف حضرت عینی النظیم کی روح کے لیے۔

۵..... یبود کا عقیدہ تھا کہ انھوں نے عیسیٰ ابن مریم الطبی کوئل کر ویا تھا۔ اکثر عیسائی ان کے اس عقیدہ سے متفق ہو کر کہنے لگ گئے کہ قبل تو کیے گئے۔ گر پھر وہ بمعہ جمم آسان پر اٹھا لیے گئے۔ دونوں قوموں کا میہ عقیدہ حضرت رسول کریم علی کے وقت میں ای طرح میم اور تھا۔ اگر رفع جسمانی کا عقیدہ غلط ہوتا اور جیسا کہ قادیانی کہتے ہیں۔ شرک ہوتا تو میم دوح کا بھی ذکر کر دیتے کیونکہ صرف رفع

كمعنى بغير قريد صارف ك جم كا اور الهانائى ب- اگر مان ليا جائ كدرفع كمعنى رفع جسمانی اور رفع روحانی دونوں طرح مستعمل ہیں تو بھی ایسے موقعہ پر خصوصیت کے ساتھ رفع روحانی کا اعلان کرنا چاہیے تھا تا کہ عیسائی عقیدہ رفع جسمانی کا انکار اور رو ہو جاتا بلکہ یہاں ایبا لفظ استعال کیا کہ جس کے معنی تیرہ سو سال کے مجددین امت محريه الملكة اور صحابه كرام في بحل وبي سمجع جوعيسا في سمجعة بين -سر اس رفع جسمانی سے دونوں غداہب باطلم یہودیت اور عیسائیت کی تردید ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کہ جب یہود نے کہا ہم نے حضرت عیلی النے کو قتل کر دیا تھا اور بھانی بھی دے دیا تھا اور اس وجہ سے انھوں نے حضرت عیسیٰ الطّیع کے (نعوذ باللہ) لعنتی ہونے کا

اعلان کرویا تو عیسائیول نے ان سے ہمنوا ہوکر آپ کا ملعون ہونا تسلیم کرلیا۔اس کے بعد کفارہ اور سٹلیث کا باطل عقیدہ گھر لیا۔ اللہ تعالی نے حضرت عیسی الله کو یہود کے ہاتھوں قتل اور سولی سے بچانے اور زندہ آسان ہر اٹھا لینے کا اعلان کر کے دونوں مذاہب كا باطل مونا اظهرمن التمس كر ديا\_

حضرت عیسی اللی کی موت کے وقوع پذیر ہونے کا تو عیسائیوں کا پہلے سے

عقیدہ ہے۔ مرزا قادیانی یا ان کی جماعت نے اس کو ثابت کر کے عیسائیت کے عقائد کی ایک گونہ تائید کی ہے۔ نہ کہ تردید۔ ے... رفع کے متعلق ہم بہا تگ وہل یہ اعلان کرتے ہیں کہ جب رفع یا اس کے مشتقات

میں سے کوئی سا لفظ بولا جائے اور اللہ تعالی فاعل ہو اور مفعول جوہر ہو ( مرض نہ ہو ) اور اس کا صلہ الی مذکور ہو۔ مجروز اس کا ضمیر ہو۔ اسم خاہر نہ ہو اور دہ تنمیر فامل کی طرف راجع ہو۔ وہال سوائے آسان پر اٹھا لینے کے دوسرے معنی ہوت ہی نہیں۔ اس کے

خلاف اگر کوئی قادیانی قرآن، صدیث یا کلام عربی سے کوئی مثال پیش کر سے تو منہ مانگا انعام لے لیکن یاد رکھیں قیاست تک ایما کرنے سے قاصر رہیں گے اور آخر ذلیل ہول گے۔

٨ ..... قاوياني عقيده يه ہے كه يبودى حضرت عيسى الطفظ كے قبل كرنے ميں ناكام رے اور

حضرت عیلی اللی کی روح کو" کمال قدرت اور حکمت" سے ان کے جم سے جدا نہ ہونے دیا۔ یبی الله تعالی کا مر لینی تدبیر لطیف تھی۔ جارا یبال بیسوال ہے کہ اس سے

صورت اس کی یہ ہوئی کہ عیسیٰ ﷺ کو انھوں نے بکڑ لیا۔ ان کو طمانیجے مارے، ذلیل و خوار کیا، منه پر تھوکا، سولی پر پر همایا ان کے جسم ﷺ کیلیں شوکی گئیں۔ اس درد و کرب سے وہ بہوش ہو گئے۔ یہور انھیں مردہ سمجھ کر مچھوڑ گئے۔ گر فی الواقع اللہ تعالیٰ نے

ذرا يبلي يهود نامسعود كا فعل فدكور ب- وَ فَتُلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِ. لِعِن يهود انبياء عليهم السلام کو ناحق قل کرنے کے سب ملعون قرار دیے گئے۔ اب ظاہر ہے کہ یہود کے نزدیک وہ تمام انبیاء جمولے تھے اور یہود انھیں قتل کر کے ملعون بی خیال کرتے تھے

کیونکہ وہ ہر مجرم واجب القتل کولعنتی قرار ویتے تھے اور ذریعہ قتل ان کے پہلے صلیب پر لفکانا اور بعداس کے اس کی ہڑیاں تو ڑ تو اُکر مار ڈالنا ہوتا تھا۔ جیسا کہ ہم اس باب ش يہلے بيان كرآئے ہيں۔ الله تعالى نے يبود كے دعوى قتل انبياء كا ردنيس كيا بلكه اس قتل كو یہود کی لعنت کا باعث قرار دیا۔ اس طرح اگر یہود حضرت عیسیٰ الظیٰ کو ذلیل وخوار کرنے

اورصلیب یر چرهانے میں کامیاب ہو جاتے تو الله تعالی وقولهم کی بجائے وصلبهم

فرماتے۔ اگر یہودقل میں کلائین میں کامیاب ہو جاتے تو وقولھم کی بجائے وقتلهم ارشاد ہوتا کیکن برصورت میں ملعون یہود عی ہیں۔ حضرت عیسی الطبی کے رفع روحانی کا تو سوال بی پیدائیس ہوتا کیونکہ رفع روحانی کے لیے آ دمی کے اینے اعمال ذمہ دار ہیں۔

دنیا میں کوئی فد بب اس بات کا قائل نہیں کہ بے گناہ مصلوب ومقول لعنتی ہو جاتا ہے۔

ہاں قادیانی غدمب کا اصول ہوتو مکن ہے کیونکہ اس کی ہر بات اچنی اور اچھوتی ہے۔

مقتول ومصلوب ہو جانے کے خدا کے زویک رفع روحانی ہو چکا تھا اور ان کی صفائی کی ضرورت بی ورپیش نبیس ہوئی۔ ای طرح اگر حضرت عیسی النظی بھی مقتول یا مصلوب ہو جاتے تو اس کی صفائی کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ وہ تو مظلوم تھے۔ پس ثابت ہوا کہ

٩ ..... قاديانى نبي أور اس كى جماعت في بَلُ رَفَعَهُ اللّهُ اللَّهِ مِن رفع سے مرادعزت كى موت قرار ویا ہے۔ ہم چینج کرتے ہیں کہ تمام جہاں کے قادیانی قرآن یا حدیث یا کلام عرب سے رفع بمعنی عزت کی موت نہیں وکھا سکتے۔ اگر ایک ہی مثال ایس وکھا ویں تو

سكيں گے۔ پس كيوں وہ قيامت سے بے خوف ہوكر محض نفسانی اغراض كے ليے مخلوق

ا ا الله کے متعلق قادیانی اعتراض کیا کرتے ہیں کہ خدا کی طرف رفع سے مراد جسانی رفع اس واسطے محیح نہیں کہ خدا کچھ آسان پر تھوڑا ہی بیٹا ہوا ہے۔ وہ تو ہر جگہ موجود

اور اگر ایس ایک بھی مثال پیش نه کر سکیس اور یقینا قیامت تک بھی پیش نه کر

یہاں رفع سے مراد رفع ردحانی نہیں بلکه رفع جسانی عی ہے۔

خدا کو فریب اور دھوکا کا شکار کر رہے ہیں۔

علاقة مقررة انعام كے ہم وس روي اور انعام دينے كا اعلان كرتے ہيں۔

مطلب اس ساری بحث کا بی ہے کہ جس طرح دیگر انبیاءعلیم السلام کا باوجود

ہے۔ کیا خدا زمین پر موجود میں ہے۔ اس کا جواب ملاحظہ ہو۔

آسان براٹھانا

"فدا بے شک ہر جگه موجود بے لیکن چونکه اوپر کی طرف میں ایک خاص عظمت ورعب پایا جاتا ہے۔ اس لیے کتب سادی میں اِلَی الله (خداکی طرف) سے میشه آسان کی طرف ہی مراد لی گئی ہے۔ " ولائل ویل ملاحظہ مول۔

ا ..... قرآن كريم من ارشاد بارى ب\_ أأمِنتُم مَن فِي السَّمَاء "كياتم بخوف مو كت اس سے جو آ سانوں میں ہے۔'' دیکھتے یہاں خداکی طرف سے آ سان مرادلیا گیا ہے۔

ب .... إلى رَبِّكَ قرآن شريف ين دارد جواب جس كمعني "فداكى طرف" بير

خود مرزا قادیائی نے اس کی تغییر میں اللی الشماء لینی آسان کی طرف لکھا ہے۔ (ویکموتخهٔ گولزویه ص ۱۳ خزائن ج ۱۰۸ (۱۰۸)

ج .....قول مرزا خدا کی طرف۔ دہ ادنچی ہے جس کا مقام انتہائی عرش ہے۔ (تحفه گولژويه ص۳۱ نزائن ايينا)

د ... مسيح كى روح آسان كى طرف المائي كى \_ (ازالدادبام ص٢٦٦ خزائن ج سم ٢٣٣٠)

 البام مرزا ينصرك رجال نوحى اليهم من السماء يعنى اليه لوگ تيرى مدو كريں مے جن پر ہم آسان سے وحى نازل كريں كے۔

(تبلغ رسالت جلد دوم ص ۱۰۸ مجموعه اشتبارات ج اص ۳۲۸)

پس ثابت ہوا کہ رفع الی اللہ سے مراد رفع الی السماء ہی ہوتی ہے۔

ال ... و كَانَ الله عَزِيزًا حَكِيْمًا ك الفاظ في تو اسلاى تفيركى صحت يرم رتقديق اليي

شبت کردی ہے کہ قادیانی قیامت تک اس مہر کو تو انہیں سکتے۔ اس کی تغییر ہم قادیانوں

ك مسلمه امام ادر مجد وصدى ششم امام فخرالدين رازي ك الفاظ مي بيان كرتے بيل

والمراد من العزة كمال القدرة ومن الحكمة كمال العلم فنبه بهذا على ان رفع عيسلى من الدنيا الى السموات وان كان كالمتعذر على البشر لكنه

لا تعذر فيه بالنسبة الى قدرتي والى حكمتي. (تفيركبير جز ١١ص١٠٣) ''اور مطلب عزيز كا قدرت مين كامل مطلب حكيم كاعلم من كامل بيد ين ان الفاظ مين خدا تعالى نے بتلا دیا کہ حضرت عیسیٰ اللے کا دنیا ہے آسان کی طرف اٹھانا۔ اگر چہ انسان کے لیے مشکل سا ہے گرمیری قدرت اور حکمت کے لحاظ سے اس میں کوئی وجہ باعث اشکال نہیں

اور نهی قتم کا الن بیس تعذر نہیں ہوسکتا۔

نوث: ہماری اس تغییر سے عبوقادیانی انکار کرے اس کو مرزا قادیانی کا اصول نمبزم پڑھ کر سنا ویں۔ پھر بھی اصرار کرے تو اسے کہیں کہ جواب لکھ کز ہم سے انعام طلب کرے۔ اس آیت کی تفییر کا مخص سے ہے کہ یہ آیت بباعک دال اعلان کر رہی ہے کہ حضرت عیسی الن کو خدا نے زندہ ای جسم عضری کے ساتھ آسان پر اٹھا لیا تھا اور بی تغییر رمول کریم علی ۔ آپ ملک کے صحابہ کرام نے مجھی اور آئمہ مجددین مسلمہ قادیانی

قادیانی علوم عربیہ سے نابلد محض ہونے کے باوجود کیوں اپنی تغییر مخترعہ پر ضد کر کے اپنی آخرت خراب كررب بي- انعيس خداك قهر سے ب خوف نيس مونا جائے وال بَطُشَ رَبِّکَ لَشَدِیْدٌ کا ورد ہر وقت ان کے لیے ضروری ہے۔

شَهِيُدًا. (نیاء ۱۵۹) به آیت بھی ڈیکے کی چوٹ اعلان کر رہی ہے کہ حفزت عیسیٰ النیکیٰ ابھی تک زندہ ہیں فوت نہیں ہوئے۔ اس آیت کا ترجمہ ہم ایسے بزرگوں کی کتابوں سے نقل کرتے ہیں کہ اگر کسی قادیانی نے اپن حماقت کے سبب اس کی صحت پر اعتراض کیا تو ترجمه از شاه ولی الله صاحب محدث داوی مجدو (مسلمه قاویانی) صدی

بحكم مرزا غلام احمد قادياني كافرو فاسق موجائ گار ديكھو قادياني اصول وعقايد نمبريم.

"ونباشد في كس از ابل كتاب الا البنة ايمان آورد بديني النفط بيش از مردن ترجمہ اردو: ''اور اہل کتاب میں ہے کوئی نہ ہوگا گریے کہ وہ یقیینا ایمان لائے

دواز دہم عسل مصفیٰ جلد اوّل ص ١٦٥\_١٢٣\_ عينى التلكلا وروز قيامت باشدعينى الملكة گواه يرايشان ـ " گا حفرت عیسی الفائل پر حفرت عیسی الفائل کی موت سے پہلے اور حفرت عیسی الفائل قیامت کے دن ان اہل کتاب پر اس کی گوائی دیں گے۔"

ناظرين بالمكين! يه وه ترجمه ب جس پر جمهور علماء مفسرين اور مجددين امت

ہے۔ وہ وہی ہے جو ہم نے دلیل نمبر میں بیان کی ہے۔ اس کے بڑھنے یا سننے والے

مسلمہ قادیانی تیرہ صدسال سے منفق علے آ رہے ہیں اور سب اس آیت سے حیات عيلى الله الله يرديل بكرت على آئ بين- اس سے بلے جو آيت قرآن كريم ميں فدكور

مجی اضیں معنوں پر جے رہے۔ (کوئی قادیانی اس کے خلاف ثابت نہیں کرسکتا) پھر حیات عیسی الطبیلا پر قرآنی وکیل ..... وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمُ

ر بدخیال پدا ہو جاتا ہے کہ اس قدر اولوالعزم رسول کا دنیا میں آنا اور رَسُولاً اِللّی بَنِی إِسْرَائِيْلُ كَا لَقْبِ لِينَا كَيا بِمعنى بَي تَمَا؟ لِعِنْ جس قوم كى طرف وه مبعوث موكر آئ تھے۔ ان میں سے ایک بھی ان پر ایمان نہ لایا اور خدانے ان کو آسان پر اٹھا لیا۔ اب

آسان پر وہ کیا کریں ہے؟ کیا ببود کے ساتھ ان کا تعلق خم ہو چکا ہے؟ عملی طور پر اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ کدحفرت عیسی النا اللہ ازندہ بحسد عضری موجود بیں اور مکراللہ کا بورا بورا مظاہرہ تو اس طرح ممل نہیں ہوسکتا کہ یہود دنیا میں موجود رہیں۔حضرت عیسی الطفالا

کوسولی پر چرصانے اور قبل کرنے کاعملی جوت دیتے رہیں یہاں تک کہ دھوکا میں آ کر عیمائی بھی ان کے ہمنوا ہو جا کیں۔ اللہ تعالی صرف بذریعہ وجی بی ان کے دعویٰ قل کی تروید کرتے ہیں۔ غیر جانبدار محض ضرور اس تروید کے لیے کوئی عملی ثبوت طلب کرے

قول کو کوکر خدا کی طرف منسوب کر سکتے ہیں۔ جب تک کہ اس کے ساتھ خدا کی فعلی

ا پیے آسانی نشان ہے کہ جوانسانوں کی معمولی حالتوں سے بہت بڑھ کر ہیں۔

دن گوای بھی دیں گے۔

"جس حالت میں شیطانی الہام بھی ہوتے ہیں اور حدیث انفس بھی تو چرکسی شہادت زبردست نہ ہو۔ ایک خدا کا قول ہے اور ایک خدا کا فعل ہے۔ اور جب تک خدا کے قول پر خدا کا فعل شہادت نہ وے ایا الہام شیطانی کہلائے گا اور شہادت سے مراد

اب فور کیجے! کہ یہاں خداوند کریم نے حضرت عیسی النے کی حیات جسمانی کا

علاوه ازیں دنیا سے کسی نی کا جو صاحب کتاب اور صاحب امت ہو ناکام

جانا سنت الله کے خالف ہے۔ چنانچہ مرزا قادیانی بھی جاری تائید میں لکھتے ہیں۔

اعلان بذریعہ دحی کر دیا۔ گر مرزا قادیانی اس پرفعلی شہادت کا تقاضا کرتے ہیں۔ ہم اس بے جواب میں تعلی شہادت پیش کرتے ہیں اور شہادت بھی کیسی؟ الی کہ خود وہ ساری مخالف قوم (بنی اسرائیل) بجائے انکار کے خود بخود اقرار ادر اقبال کرنے لگ جائے۔ چنانچہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب تک سارے کے سارے آال کتاب حضرت عیسی الطبیع کو نبی برقق اور زندہ بحسدہ العنصر ی تسلیم نہ کر لیں گے۔حضرت عیسی الطبیع پر موت نہیں آئے گی اور ان کے اس طرح ایمان لانے پر حضرت عیسی اللی قیامت کے

(تمنه حقيقت الوحي ص ١٣٩، ١٨٠ نزائن ج ٢٢ ص ٥٧٨، ٥٨٨)

گا۔ وہ کہدسکتا ہے کہ بیر وحی من جانب الله نہیں ہے۔ چنانچہ مرزا قادیانی بھی اس تفسیر میں میرے ساتھ کلی اتفاق ظاہر کر رہے ہیں۔ "إِنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَا يَنْفَلِبُونَ مِنْ هَلَهِ الدُّنْيَا إِلَى دَارِ الْاَحِرَةِ إِلَّا بَعُدَ تَكْمِيْلَ رِمَالَات " (حامت البشرئ ش ٣٩ نزائن ج ٢٥ ٢٣٣) ليمنى انبياء اس دنيا سے آ خرت كى طرف انقال نبيل فرماتے كر اپنے كام كى يحيل كے بعد۔ چنانچہ كھتے ہيں۔

" سیج نبوں اور مامورین کے لیے سب سے پہلی یمی دلیل ہے کہ وہ اپنے کام کی محمیل کر کے مرتے ہیں۔ " (ابعین نبرم ص ۵ خزائن ج ۱۷ ص ۴۳۳)

اب قدرتی طور پرسوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حفرت عینی الظیلا اپنے مثن کو پایہ میں کہ کہ کہ حضری ہیں۔ اب ان کے آنے کی میں تک پہنچا گئے ہیں تو خواہ وہ آسان پر زندہ بجسد عضری ہیں۔ اب ان کے آنے کی ضرورت نہیں اور اگر دہ اپنا مثن اشاعت توحید و رسالت پورا کرنے سے پہلے ہی تشریف لے گئے ہیں تو یہ دوحال سے خالی نہیں۔ اگر مر گئے ہیں اور دوبارہ نہیں آئی کی تو

صرورت ہیں اور اگر وہ اپنا سن اشاعت تو حید و رسالت پورا کرنے سے پہلے ہی تشریف کے گئے ہیں تو یہ دوحال سے خانی نہیں۔ اگر مر گئے ہیں اور دوبارہ نہیں آئیں گئے تو سنت اللہ کے مطابق حسب قول مرزا وہ سیح نبی نہ تھے لیکن مرزا قادیانی بھی انھیں سپانی اور مامورمن اللہ ضرور مانتے ہیں۔ ان کی تبلیغی کامیابی کے متعلق میں صرف مرزا قادیانی کے اقوال ہی نقل کر دینا کافی سمجھتا ہوں۔

ا ..... "به كبنا كه جس طرح موى الطبطة في بن اسرائيل كوفرعون كے ہاتھ سے نجات دى مقى۔ اس طرح حضرت عيلى الطبطة في البيخة تابعين كو شيطان كے ہاتھ سے نجات دى۔ يہ اليا بيبوده خيال ہے كہ كوئى مختص كو كيسا ہى اغماض كرنے والا ہو اس خيال پر اطلاع پا

کرا پے تیک ہننے سے روک نہیں سکے گا۔'' (تھنہ کوار دیس ۲۲۱ نزائن ج ۱۵ ص ۳۰۰) ۲..... ''ہوایت اور توحید اور وین استقامتوں کے کامل طور پر دلوں میں قائم کرنے کے ، بارہ میں ان کی کارروائیوں کا نمبرالیا کم رہا ہے کہ قریب قریب ناکام کے رہے۔''

بارہ میں ان کی کارروائیوں کا تمبر ایہا تم رہا ہے کہ فریب فریب ناکام کے رہے۔'' (ازالہ اوہام صلاح اللہ علیہ خوائن ج سم ۲۵۸) سم .....'' حضرت مسیح اللیکی تو انجیل کو ناقص کی ناقص چھوڑ کر آسانوں پر جا بیٹھ۔''

س..... '' حضرت میسی النظی از اجبل کو نافعل کی نافعل چیموژ کر آسانوں پر جا بیٹھے۔'' (براہین احمدیم ۲۱۱ خزائن ج اص ۳۳۱) کس میڈیسر اللہ سے مطالع جھڑ ۔ عسل الکا بیازیمی فی میں نہیں میں سیات ہے۔ سے

پس سنت اللہ کے مطابق حضرت عیسیٰ القیط بھی فوت نہیں ہو سکتے۔ جب تک کہ وہ اپنے کام میں کامیاب نہ ہو لیں۔ سیاق و سباق کلام بھی یہی تقاضا کرتا ہے۔ یہودی حضرت عیسیٰ القیط اور ان کی مخضری است کو فنا کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ القیط کو بھی ان کے ضرر سے بچا لیا۔ ان کی است کو بھی یہودیوں پر غالب کر دیا مرحمل غلب اس طرح ہوگا کہ ظاہری غلای کے بعد جو آج کل یہودیوں پر لعنت دائی دیا مرحمل غلب اس طرح ہوگا کہ ظاہری غلای کے بعد جو آج کل یہودیوں پر لعنت دائی دیا مرحمی اللہ کا فراتے ہیں کہ آخری زبانہ میں ہم عیسیٰ القلیظ کو نازل کر کے است جو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخری زبانہ میں ہم عیسیٰ القلیظ کو نازل کر کے

ان کے مکر یہودیوں کو حضرت عیسی النظافیٰ کا روحانی غلام بھی بنا دیں گے۔ ذیل میں ہم چند مجدوین و اولیاء ملہمین مسلمہ قادیانی کی تفییر نقل کرتے ہیں۔ اس کے بعد قادیانی اعتراضات کی حقیقت الم نشرح کریں گے۔ امام شعرانی، جو مرزا غلام احمد قادیانی کے نزدیک''ایسے محدث اور صوفی تھے جو معرفت کامل اور تفقہ تام کے رنگ سے رنگین تھے۔'' نزدیک''ایسے محدث اور صوفی تھے جو معرفت کامل اور تفقہ تام کے رنگ سے رنگین تھے۔''

فرماتے هيں. "الدليل على مزوله قوله تعالى وَإِنَّ مِنْ اَهُلَ الْكِتَابِ اِلَّا لَيُوْمِنَنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ إِي حِيْنَ يَعُزِلُ وَيَجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ وَانْكُرَتِ المَعْتَزِلَةُ وَالْفُلاَسِفَةُ وَالْنَهُوهُ وَالنَّصَارِى عُرُوجَة بِجَسْدِهِ اللَي السَّمَاءِ وَقَالَ تَعَالَى فِي عِيْسَى الطَّنِي وَإِنَّهُ لَالِيهُ لَا لِسَّمَاءِ وَاللَّهِ وَالْحَقُ اللَّهُ وَلِي عِيْسَى الطَّنِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللهُ الل

حضرات! یہ وہی امام عبدالوہاب شعرانی ہیں جن کی کلام سے مرزائی مناظرین تحریف لفظی اورمعنوی کر کے وفات عیسی الفینا پر استدلال کیا کرتے ہیں۔

معزز ناظرین! اب ہم اس مخص کی تغییر درج کرتے ہیں۔ جو قادیانی جماعت کے مسلمہ مجدد صدی ہفتم سے اور آپ ساتویں صدی میں کلام اللہ کے حقیق مطالب بیان کرنے کے لیے مبعوث ہوئے ہے۔ اس بزرگ ہستی کا اہم گرای احمد بن عبدالحلیم تقی الدین ابن تیمیہ تقا۔ خود مرزا قادیانی اس امام ہمام کا ذکر خیر ان الفاظ میں فرماتے ہیں۔ "ناضل و محدث ومفسر ابن تیمیہ و ابن قیم جو اپنے اپنے وقت کے امام ہیں۔ حضرت عسیٰ المنظمین کی وفات کے قائل ہیں۔ " (کتاب البریہ ص ۲۰۳ ص ۲۱ ص ۲۲ ص ۲۲ ص ۲۲ ص ۲۲ ص

الم موصوف الى بِ مثل كتاب "اَلْجَوَابُ الْصَّحِيْحِ لِمَنُ بَدَّلَ دِيْنَ المُسِيْح" مِن فرمات بير-

رّجه اردو: ' وَإِنْ مِنُ اَهُلَ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ فَبُلَ مَوْتِهِ" ال آيت كى تغیر اکثر علاء نے یکی کی ہے کہ مراد قبل موته سے "حضرت می اللی کی دفات سے

یہلے'' ہے اور یہودی کی موت کے معنی بھی کسی نے کیے ہیں اور بیضعیف ہے کیونکہ اگر موت سے پہلے ایمان لایا جائے تو نفع دے سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالی توبہ قبول کرتا

ب جب غرغرہ تک نہ پنچ اور اگر یہ کہا جائے کہ ایمان سے مراد غرغرہ کے بعد کا ایمان

ہے تو اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے کہ غرغرہ کے بعد ہرایک امرجس کا وہ منکر ہے

اس پر ایمان لاتا ہے۔ پس مسیح القلی کی کوئی خصوصیت نہیں اور یہاں ایمان سے مراد

ایمان نافع ہے۔ اس لیے کہ خدا تعالی نے اپنی پاک کلام میں اس ایمان کے متعلق قبل موته فرمایا ہے ... اس آیت میں لکو مِنن بدمقعم علیہ ہے لینی قمید خردی گئ ہے اور ریہ ستقبل میں بی ہوسکتا ہے۔ اس ثابت ہوا کہ یہ ایمان لانا اس خبر (نزول آیت) کے

بعد ہوگا اور اگر موت سے مراد یہودی کی موت ہوتی تو پاک اللہ اپنی پاک کتاب میں

يول فرمات وَإِنْ مِّنُ اَهُلِ الْكِتَابِ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ اور لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ برَّلَز نَه فرمات اور نيز

وَإِنْ مِّنْ أَهُلِ الْكِتَابِ بِيلْظ عام بي- برايك يبودى ونفراني كوشائل بي- يس ثابت

ہوا کہ تمام اہل کتاب میہود و نصاری حضرت عیسی الطبی کے نزول کے وقت ان کی موت

ے پہلے پہلے حضرت عینی الفت پر ایمان لے آئیں گے۔ تمام یہودی و نصاری ایمان

لائيل ع كمن ابن مريم الله كارسول كذاب نبيل بيدي يبودي كت بين اور نه وه خدا ہیں جیسے کہ نصاری کہتے ہیں۔ اس عموم کا لحاظ زیادہ مناسب ہے اس دعویٰ سے کہ موت

كتاب ايمان لاكيس كے تو ثابت ہوا كه اس عموم سے مرادعموم ادر لوگوں كا ہے۔ جونزول المسے کے وقت موجود ہول گے۔ کوئی بھی ایمان لانے سے اختلاف نہیں کرے گا۔ جو اہل

كاب فوت ہو يكے ہول كے وہ اس عموم ميل شامل نہيں ہو سكتے۔ بيعموم ايا ہے۔ جيسے يركها جاتا ہے۔ لايبقى بلد الا دخله الدجال الامكة والمدينة لي يهال ماكن (شہروں) سے مراد وہی مدائن ہو سکتے ہیں جو اس وقت موجود ہوں گے اور اس سے ہر ایک یہودی و نصرانی کے ایمان کا سبب ظاہر ہے وہ یہ کہ ہر ایک کومعلوم ہو جائے گا کہ

ے مراد کتابی کی موت ہے کیونکہ اس سے ہر ایک یبودی و نفرانی کا ایمان لانا ثابت ہوتا ہے اور یہ واقع کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ جب خدا تعالی نے بی خبر دی کہ تمام الل مسيح الطيع رسول الله ہے۔ جس كو الله تعالى كى تائيد حاصل ہے۔ نہ وہ كذاب ہيں نہ وہ خدا ہیں۔ کس اللہ تعالی نے اس ایمان کا ذکر فرمایا ہے جو حضرت سے النے کا تشریف لانے کے وقت ہوگا کیونکہ اللہ تعالی نے حضرت عیسی اللین کا رفع اس آیت میں ذکر فرمایا (انِّنَى مُتَوَقِيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَيْ) اور مَن الطِّين تامت في يشتر زمن يراتري ك اور فوت ہوں گے اور اس وقت کی خبر دی کہ سب اہل کتاب مسے کی موت سے پیشتر ایمان (الجواب الصحيح لمن بدل دين أسيح ج ع من ١٨١ وص ٢٨٣)

رسول کریم ﷺ کی تفسیر

ناظرین! مناسب معلوم ہوتا ہے لہ ہم یہاں چند احادیث اپن پیش کردہ تغییر کی تقدیق میں بیان کر دیں۔ ان احادیث کی صحت اور تفییر پر جو قادیانی اعتراض کرے وہ کافر اور مرتد ہو جائے گا۔ ( ديكمو قادياني اصول وعقا كدنمبرم)

مديث .....ا عن ابي هريرةٌ قال قال رسول الله ﷺ والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير و يضع الجزية و يفيض المال حتى لا يقبلة احد حتى تكون السجدة الواحده

خيراً من الدنيا وما فيها ثم يقول ابوهريرةٌ فقرؤا ان شنتم وان من اهل الكتاب

الاليؤمنن به قبل موته.

(رواه البخاري ج اص ۴۹٠ باب نزول عيلى بن مريم اللي ومسلم ج اص ٨٤ باب نزول عيلى الله ٧٠ "حضرت ابو ہریرہ آنخضرت اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ اللہ نے

فرمایا۔ مجھے اس ذات واحد کی قتم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ تحقیق ضرور اتریں گےتم میں ابن مریم حاکم و عاول ہو کر۔ پس صلیب کو تو ڑیں گے اور خزیر کو قتل کرائیں گے اور جزیہ اٹھا دیں گے ان کے زمانہ میں مال اس قدر ہوگا کہ کوئی قبول نہ کرے گا۔ یہاں تک کہ ایک سجدہ عبادت الٰبی دنیا و ما فیھا ہے بہتر ہوگا۔ اگرتم جاہوتو

(اس حدیث کی تائید میں) پڑھو قرآن شریف کی بیرآیت وَاِنْ مِّنُ اَهُلِ الْکِتَابُ اِلَّا

لَيُوْمِنَنَّ بِهِ قَبُلِ مَوْتِهِ. "

سوال کیا بہ مدیث صحیح ہے؟ جواب ہاں صاحب! یہ صدیث بالکل صحے ہے واکل ملاحظہ کریں۔

(دیکموازاله او بام ص۸۸۸ نزائن ج ۳ ص۵۸۲) تصدیق ثبت کرا دی ہے۔ (تبليغ رسالت حصه دوم ص ٢٥ مجموعه اشتبارات ج اص ٢٣٥)

٢ ..... اس حديث كى صحت كو مرزا قاديانى نے اپنى مندرجد ذيل كتب ميں سيح تشليم كر ليا ہے۔ (ایام اسلح ص ۵۲ ،۵۳ ،۵۷ ، ۹۱ ، ۱۹۰ ، ۲۸ خزائن ج ۱۸ ص ۲۸۵ ، ۲۸۸ ، ۴۸۸)

(تحفه گولزوریص ۲۵ خزائن ج ۱۷م ۱۲۸) (شبادة القرآن ص ۱۱ خزائن ج ۲ م ۲۰۰)

سوال اس مدیث کا ترجمه لفظی تو واقعی حضرت میں النامین کی حیات ثابت کرتا ہے لیکن 

ہے اور سے کہ ابن مریم سے مرادعسیٰ ابن مریم الطفیٰ بی ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔

جواب .....ا جناب عالى! اس حديث كا مطلب اور معنى دى ہے جو اس كے الفاظ ے ظاہر ہیں کوئکہ حقیق معنوں سے چھیر کر مجازی معنی لینے کے لیے کوئی قرینہ ہونا ضروری ہے۔ ورنہ زبان کا مطلب مجھنے میں بوی گربر ہو جائے گی۔ میز سے مراد میز ہی لی جائے گی نہ کہ بینے۔ مرزا غلام احمد قادیانی سے مراد بمیشہ غلام احمد بن چراغ بی بی قادیانی ہی لی جائے گی نہ اس کا بیٹا مرزا بشیر الدین محود۔ اسی طرح حدیث میں این مریم ے مراد ابن مریم (مریم کا بیا) حفرت عیلی القند بی بول کے نہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی این چراغ کی کی۔

٢..... صحابه كرام "مجددين امت محمريه نے اس حديث كے معنى وہى سمجھے جو اس كے الفاظ بتاتے ہیں۔ یعنی حضرت ابن مریم سے مراد حضرت سیلی النا ہی سمجھتے رہے۔

س..... خود مرزا قادیانی نے کس عبارت کے مفہوم کو سجھنے کے متعلق ایک عجیب اصول باندھا ہے۔ فرماتے ہیں۔

"والقسم يدل على ان الخبر محمول على الظاهر لا تاويل فيه ولا استشاء والا أي فائلة كانت في ذكر القسم" (حامت البشري ص١٣ فزائن ج ٢ص١٩٢ ماشيه)

"اور قتم (حدیث میں) ولالت کرتی ہے کہ حدیث کے وہی معنی مراد ہوں

گے۔ جواس کے ظاہری الفاظ سے نکلتے ہوں۔ ایس صدیث سن نہ کوئی تاویل جائز ہے اور نه کوئی استناء ورندقتم میں فائدہ کیا رہا۔

سوال کیا حدیث مارے لیے جبت ہے اور کیا حدیثی تغییر کا قبول کرنا مارے واسطے ضروری ہے۔

جواب صدیث کے فیصلہ کا جست اور ضروری ہونا تو اس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں۔ فلا و ربک لا یؤمنون حتٰی یحکموک فیما شجر بينهم ثم لايجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما. (١٥٠١) کی) کہ کوئی انسان مومن نہیں ہوسکتا۔ جب تک وہ اپنے اختااف اور جھٹزوں میں آپ کو ثالث نہ مانا کریں اور پھر آپ کے فیصلہ کے خلاف ان کے داوں میں کہ کی انقباض

بھی پیدا نہ ہو اور آپ کے فیصلہ کے سامنے سرتشلیم خم کر دیں۔''

خود مرزا قادیانی اصول تفسیر کے ذیل میں لکھتے میں۔

"ووسرا معیار رسول الله علی کی تغییر ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ سب ہے زیادہ قرآن کریم کے معنی سمجھنے والے ہمارے پیارے اور بزرگ نبی حضرت رسول کریم ﷺ بی تھے۔ پس اگر آ مخضرت ﷺ سے کوئی تغییر ثابت ہو جائے تو مسلمان کا فرض ہے کہ بلاتو قف اور بلا دغدغه قبول کرے۔ نہیں تو اس میں الحاد اور فلسفیت کی رگ ہوگی۔'' (برکات الدعاص ۱۸ خزائن ج ۲ ص ایناً) پس معلوم ہوا کہ اس تفییر نبوی پر اعتراض کرنے والا بحكم مرزا قادياني الحد اورفلفي حض ب- اسلام ساس كو دور كا بھى واسطنبين-

پھر پہ تغییر نبوی مروی ہے ایک جلیل القدر صحالی رسول اللہ اللہ اللہ اللہ سے جھوں نے اس حدیث کو وَ إِنْ مِّنُ اَهِلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُوْمِنَنَ كَاتَفير كے طور پر بيان فرمايا ہے۔ گویا حفرت ابو ہریہ ان تمام صحابہ کے سامنے اس آیت کی تغییر بیان کی اور کسی دوسرے بزرگ نے اس کی تردید ندفر مائی۔ پس اس تغییر کے سیح ہونے بر صحابہ کا اجماع بھی ہو

سیار صحالی کی تفییر کے متعلق مرزا قادیانی کا قول ملاحظه مور '' تیسرا معیار صحابہ کی تغییر ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ صحابہ استخضرت علیہ کے نوروں کو حاصل کرنے والے اور علم نبوت کے پہلے وارث سے اور خدا تعالی کا ان پر

برافضل تھا اور نصرت الی ان کی قوت مدرکہ کے ساتھ تھی کیونکہ ان کا نہ صرف قال بلکہ (بركات الدعاص ١٨ فزائن ج٢ ص اليناً) حال تھا۔'' ناظرین! میں نے قرآن، حدیث، اقوال صحابہ اور مجددین امت کے بیانات

اس آیت کی تغییر میں بیان کر دیے ہیں۔ بیانات بھی وہ کہ قادیانی ان کی صحت پر اعتراض کریں تو اینے ہی فتویٰ کی رو سے ملحد، کافر اور فاسق ہو جائیں۔ اگر تمام اقوالِ مجددین اور احادیث نبوی و روایات صحابه کرام درج کرول تو ایک مستقل کتاب ای آیت کی تفییر کے لیے جاہیے۔

جوابات *عرض کریں گئے۔* 

كے يبى معنى بيں \_ جيسا كدساكل (الل اسلام) في سمجها بيتو اس سے لازم آتا ہےكه زمانہ صعود سے اس زمانہ تک کہ سے نازل ہو۔ جس قدر اہل کتاب دنیا میں گزرے

بیں یا اب موجود ہیں یا آئندہ ہول گے وہ سب سیح پر ایمان لانے والے ہول۔ حالانکد

یں یہ ب سند یں ۔ یہ خیال بالبداہت باطل ہے ہر محض خوب جانتا ہے کہ بے شار اہل کتاب مسیح کی نبوت

سے کافررہ کراب تک واصل جہنم ہو چکے ہیں۔" (ازالہ اوہام ص ٣٦٧ نزائن ج سم ٢٨٨)

قادیانی اعتراض ..... " "بعض لوگ کھے شرمندے سے ہو کر دبی زبان سے یہ

تاویل پیش کرتے ہیں کہ اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جو سے کے دوبارہ آنے کے وقت دنیا میں موجود بول کے اور وہ سب سے کو دیکھتے ہی ایمان لے آگیں گے اور قبل اس کے جومیح فوت ہو وہ سب مومنوں کی فوج میں داخل ہو جائیں گے لیکن یہ خیال بھی ایا باطل بے کہ زیادہ لکھنے کی حاجت نہیں۔ اوّل تو آیت موصوفہ بالا صاف طور پر تعیم کا

فائدہ دے رہی ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب کے لفظ سے تمام وہ اہل كتاب مراد بين جوميح كے وقت ميں ياميح كے بعد برابر ہوتے رہيں گے اور آيت ميں

قادیائی اعتراض ....۳۰۰ ''علادہ اس کے سہ معن بھی جو پیش کیے گئے ہیں۔ بداہت فاسد ہیں کیونکہ احادیث صحیحہ بآواز بلند بتلا رہی ہیں کومیح کے دم ہے اس کے

قادیانی اعتراض .... ۴ " در افسوس که وه (الل اسلام) این خود تراشیده معنول

ے قرآن میں اختلاف ڈالنا عاہے ہیں۔جس حالت میں اللہ تعالی فرماتا ہے۔ والقینا بینھم العدواۃ والبغضا الی یوم القیامۃ جس کے بیمتن ہیں کہ یہود اور نصاریٰ میں

(ازالدادمام س ۲۸۹ نزائن ج ساص ۲۸۹)

(ازالهص ۳۲۹ خزائن ج ۳ ص ابيناً)

ایک بھی ایبالفظ نہیں جو آیت کو کس خاص محدود زمانہ سے متعلق اور وابسة کرتا ہو۔''

منكر خواه وه الل كتاب ميں \_ يا غير الل كتاب كفركى حالت ميں مريں كے۔''

اب ہم اسلای تغییر پر قادیانی اعتراضات درج کرتے ہیں اور پھر ان کے قادیانی اعتراض ....ا "اگر ہم فرض کے طور پرتشلیم کر لیں کہ آیت موصوفہ بالا قیامت تک بغض اور دشمنی رے گی تو اب بتلاؤ کہ جب تمام یہودی قیامت سے پہلے ہی حضرت مستح الطبی پر ایمان لے آئیں کے تو پھر بغض اور وشنی قیامت تک کون لوگ (تخفه گولزومیص ۱۲۶ خزائن ج ۱۷ ص ۳۰۹) کریں گے۔'' نوث: ایا بی مرزا قادیانی نے دو تین اور آیات سے استدلال کیا ہے۔ جس کا

مطلب وہی ہے جونمبر م میں ہے۔ قادیانی اعتراض .....۵ ا .... دوسری قرأت ای آیت می بجائے قبل موته قبل

(هيلته الوحي ص ٣٣ خزائن ج ٢٢ ص ٣٦) موتهم موجود ہے۔'' ٢..... الى بن كعب كى قرأت سے ابت مواكه مَوْقِه كى ضمير حضرت عينى الطي كى طرف نہیں پھرتی بلکہ اہل الکتاب کی طرف راجع ہے۔' (مامتد البشري ص ٢٥ نزائن ن ٢٠١)

قادياني اعتراض ٢٠٠٠٠ بعض روايول من آيا ب كه مَوْتِه كَ صَمير حضرت

عیسی العلیم کی طرف راجع ہے اور یہ قول بالکل ضعیف ہے۔ مختقین میں سے ایک نے بھی

اس كوتتليم نبيس كيا-" (ممامته البشري ص ۴۸ خزائن اييناً)

قادیانی اعتراض ..... " چونکه علاء اسلام ای آیت کی تفییر میں ایک دوسرے

کے ساتھ بہت اختلاف کرتے ہیں۔ اس واسطے ثابت ہوا کہ سب اصل حقیقت سے بے

جواب ..... معترض کا يبلا اعتراض جالت محصه يربني بيد تمام الل كتاب مراد

نہیں ہو سکتے۔ اس آیت کامضمون بالکل ایبا ہی ہے۔جیبا کداس فقرہ کا کد ۱۹۵۰ء سے پہلے تمام مرزائی حفزت عیسی اللیلائی حیات اور رفع جسمانی پر ایمان لے آئیں گے۔ مطلب بالکل صاف ہے کہ ۱۹۵۰ء کے بعد کوئی مرزائی حیات عیسی النظی کا محرنہیں یایا جائے گا۔ اس سے پہلے کے مرزائی بعض کفر کی حالت پر مریں کے اور بعض اسلام لے

۔ آئیں گے لیکن ۱۹۵۰ء کے بعد مرزائی کا نام ونشان نہیں رہے گا۔

بالترتيب جوابات عرض كرتا ہوں۔

ناظرین! ای قدر اعتراضات قادیانی میری نظر سے گزرے ہیں۔ ذیل میں

دوسری مثال: ''لارڈ و لنکڈن ۱۵ جون ۱۹۳۷ء کو لاہور تشریف لائیں گے۔

آپ کی تشریف آوری سے پیشتر تمام اہل الاہور اسمیشن پر ان کے استقبال کے لیے حاضر

( الخص ازعسل مصليٰ ج اص ١٩٦٩، ١٩٦٠)

ہو جائیں گے۔'' کون بے وقوف ہے۔ جو اس کا مطلب یہ لے گا ''کہ تمام اہل لاہور ے مراد آج (٢٩ جون ١٩٣٥ء ہے) كے الل لا مور بير مكن ہے۔ بعض مر جاكيں۔ بعض باہر سفر کو چلے جا کیں۔ بعض باہر سے لاہور میں آ جا کیں۔ بعض ابھی پیدا ہول گے۔ الی ایت ہوا کہ کلام ہمیں خود مجبور کر رہی ہے کہ اہل الکتاب سے وہ لوگ مراد سی جو حضرت عیسی العظام کے نزول کے وقت موجود ہول کے اور وہ بھی تمام کے تم منسی جکد جوموت اور قل سے فیج جائیں کے وہ ضرور حضرت عیمی اللے لا برایمان لے

آ میں ئے۔ بال حضرت عیسی الطفی کی موت کے بعد کوئی اہل الکتاب نہیں رہے گا۔ سوانے اہل اسلام کے۔ جواب ۲۰۰۰۰۰ دوسرے اعتراض میں مرزا قادیانی نے (گتاخی معاف) بہت دجل و

فریب سے کام لیا ہے۔ لکھتے ہیں۔"بعض لوگ دبی زبان سے کہتے ہیں کہ اہل کتاب ہے وہ لوگ مراد ہیں جوسیح کے دوبارہ آنے کے وقت دنیا میں موجود ہوں گے۔''

(ازاله اوبام ص ۳۷۸ فزائن ج ۳ ص ۴۸۹)

اجی کیوں جھوٹ یو لتے ہو۔ جن کے پاس قرآن کی گواہی، حدیث رسول

الله علي كم شهادت، صحابة كى تائيد اور مجددين امت كا متفقد فيصله مو وه بهلا دبي زبان ے کے گا؟ یہ محض آپ کی جالاکی ہے۔جس کے متعلق رسول پاک ساتھ نے پہلے سے پیسگوئی فرمائی ہوئی ہے۔ دجالون، كذابون لين بہت سے فريب بنانے والے اور بہت جھوٹ بولنے والے ہوں گے۔ پھر مرزا قادیانی لکھتے ہیں۔ '' کہ آیت تعیم کا فائدہ دے ربی ہے لین اہل کتاب کے نفظ سے مراد تمام وہ لوگ مراد میں جو حضرت میں اللہ کے وقت میں یا ان کے بعد برابر ہوتے رہے ہیں۔"

كوں مرزا قادياني! جناب نے تعيم كا لفظ استعال كر كے چر اہل كتاب كو "حفرت مسيح الطيلا ك وقت مين اور بعد مين"ك ساته كول مقيد ومحدود كر ديا\_ اگر آب کے تول کے مطابق آیت تعیم کا فائدہ وے ربی ہے۔ لین سارے اہل کتاب اس ے مراد ہیں تو پھر حفرت میں اعلیہ سے پہلے کے اہل کتاب کیول شارنہیں ہول گے؟ جس ولیل سے آپ حفرت میں اللہ کی پیدائش سے پہلے کے اہل کتاب کو اس سے الگ كريں گے۔ اى دليل سے ہم حضرت على الله كريں گے زول كے پہلے كے يبودى و نصرانی کو الگ کر دیں گے۔

علاوه ازیں بمطابق'' دروغ گورا حافظه نباشد'' خود مرزا قادیانی الگلے ہی فقرہ میں لکھتے ہیں۔"آیت میں ایک بھی ایبا لفظ نہیں جو آیت کوکی خاص زمانہ سے متعلق

اور وابسة كرتا ہو۔" باوجود اس كے خود آيت كو" حضرت مسى النكاف كے دفت اور ان كے بعد" ے وابسة كر رہے ہيں۔ شاكد مرزا قادياني كے نزديك زمانے صرف دوى ہوتے

موں۔ زمانہ ماضی، مضلی مامطی کا شکار موکر رہ گیا ہو۔ جب آیت کی زو میں تمام اہل كتاب آتے ہيں تو حفرت مي الليلا ہے پہلے كے يبودى كيوں اس ميں شامل نہ كيے

جائیں۔ مرزا قادیانی ان اہل کتاب کو اس کا مخاطب نہیں سیحقے۔ جو جواب قادیانی اس

سوال كا دي ك\_ وى جواب الل اسلام ان ك اس اعتراض كا دي ك\_ ناظرين حقیقت یہ ہے کہ قادیانی اعتراضات کلہم جہالت برمنی ہیں۔ اگر ان کوعلم عربی اور اس کے اصولوں نے ذرا بھی واقفیت ہوتی تو واللہ ان اعتراضات کا نام بھی نہ لیت۔

جواب .....۳ جواب نمبراة ل كى ذيل مين ملاحظه كرير-

ندابب قیامت تک زندہ رہیں گے تو اس کا جواب بھی آ تکھیں کھول کر بڑھے۔

**جواب ۲۰۰۰۰۰۰ مرزا قادیانی کو خام ظاهری نصیب موا اور نه باطنی آ تعمیل می نصیب** ہوئیں۔ موافقت کا نام وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں اہل اسلام کی تفسیر مانے سے قرآن میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ سجان اللہ! مرزا قاریانی جیسے بے استاد اور بے بیر سجھنے والے ہوں تو اختلاف اور تضاد ہی نظر آنا جاہیے۔ باتی رہا ان کا بیاعتراض کہ یہود اور نصاری کے درمیان بغض اور عناد کا قیامت تک رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہود اور نصاری دونوں اوّل تو سیمھنا جاہے کہ یہود و نصاری سے مراد دو قویس ہیں۔ اگر وہ مسلمان بھی ہو جا کیں تو بھی ان کے درمیان بغض وعناد کا رہنا کون سا محال ہے؟ کیا اس دفت روئے زمین کےمسلمانوں میں پغض وعناد معدوم ہے؟ کیا تمام مرزائی بالخصوص لاہوری و قادیانی جماعتوں میں بغض و عناد نہیں ہے؟ ہے اور ضرور ہے۔ کیا اس صورت میں وہ ا بن آپ كومسلمان نبيس مجعة \_ دوسر إلى يَوْم الْقِيامَة ب مراد يقيناً طوالت زمانه ب اور یہ محاورہ تمام اہل زبان استعال کرتے ہیں۔ دیکھئے جب ہم بوں کہیں کہ قادیانی

لینی جب تک مرزالی دنیا میں رہیں۔ اگرچہ وہ قیامت تک ہی کیوں نہ رہیں۔ میرے دلائل كا جواب نہيں دے سكيں كيداس كا يه مطلب نہيں كه مرزائي لوگوں كے قيامت

مرے دلاکل کا جواب قیامت تک نہیں دے عمیں گے تو مراد اس سے بمیشہ ہے۔

تک رہنے کی میں پیش گوئی کر رہا ہوں۔ یا جب بوں کہا جاتا ہے کہ زید تو قیامت تک اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ کون بیوقوف ہے جو اس کا مطلب یہ سمجھے گا کہ کہنے والے كا مطلب يہ ہے كه زيد قيامت ك زنده رے كا؟ مطلب صاف ہے كه جب تك زید زندہ رہے گا وہ اس کا جواب نہیں وے سکتا۔ اس طرح آیات پیش کردہ کا مطلب ب- آيت اوّل ب- وَاغُويْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءِ اللَّي يَوْمَ الْقِيَامَة اورمطلب اس کا بمطابق محاورہ میں ہے کہ جب تک بھی میبود و نصاریٰ رہیں گے۔ ان کے درمیان باہمی عداوت اور وشنی رہے گی۔

آيت ثانى بيہ ہے۔ وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبِعُوٰكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اِلَى يَوْمَ الْقِيَامَة اس كا مطلب بھی يہى ہے كه حفرت عيى الني كے تابعدار قيامت تك ميثر میبود پر غالب رہیں گ۔

اب نابرکی قتم کا ہے۔ اس کی دوصورتیں بہت بی اہم ہیں۔

يبودكا نصاري ومسلمانول كاخلام بوكر ربنا مكرايخ مذبب يربرابرقائم ربنا پیصورت اب موجود ہے۔

دوم ... یہود و نصرف مسلمانوں اور نصاری کے ماتحت ہی رہنا بلکہ حضرت عیسی النظیان کی مخالفت مجور کر ان کا روحانی غلام بھی ہو جانا اور یہی حقیق ماتحتی اور غلامی ہے۔ اس کا ظہور نزول المسے کے وقت ہوگا۔ یہی مطلب ہے۔ تمام آیات کلام اللہ کا جس کو مرزا قادیانی اور ان کی قلیل الانفار جماعت برے طمطراق سے سادہ لوح مسلمانوں کو ممراہ كرنے كے ليے بيش كيا كرتے ہيں۔ ہم اينے اس وعوى كے شوت ميں احاديث نبوى اور خود اقوال مرزا قادیانی سے شہادت پیش کرتے ہیں۔

مديث نيول: يهلك الله في زمانه (اسے عيسيٰ) الملل كلها الا الاسلام. (رواه ابوداؤدج ٢ص ١٣٥ باب خروج الدجال مند احمد ج٢ص ٢٠٠ درمنورج ٢ص٢٣٦ این جریر ج ۲ ص۲۳-۲۳) "بلاک کر دے گا الله تعالی حضرت عیسی النین کے زماند میں تمام فراہب کوسوائے اسلام کے۔ روایت کیا اس حدیث کو ابو داؤد، احمد، ابن جریر اور صاحب درمنثور نے " جن کا مشر مرزا قادیانی کے نزدیک کافر و فاس ہو جاتا ہے۔

( ديكهو قادياني اصول وعقايد نمبرم)

اقوالِ مرز ا.....ا "اس پر اتفاق ہو گیا ہے کہ سے کے نزول کے وقت اسلام ونیا پر

کرت سے پھیل جائے گا اور ملل باطلہ ہلاک ہو جائیں گے اور راستبازی ترقی کرے گی۔ (ایام السلح ص ۱۳۱ خزائن ج ۱۳۸ ص ۱۳۸)

٢..... "ميرے آنے كے دومقصد ميں مسلمانوں كے كيے يدكه اصل تقوى اور طہارت يرقائم موجاكين. ... جيما كه آج كل قاديان ين اس كاظهور موربا ہے۔

( ديكمو فيصله سيشن جيم كورداسيور درباره اميرشريعت مولانا سيدعطاء الله شاه صاحب ابوعبيره )

كداس كے ہاتھ سے عيسائى دين كا خاتمہ بوگا۔ " (شہادة القرآن مي ١١ خزائن ج٢ ص ٢٠٠)

تب ہم تمام فراہب کو ایک ہی فرہب پرجع کر دیں گے۔'(شہادة القرآن ص داخزائن ص ۱۱۱)

٣....."ونفخ في الصور فجمعناهم جمعاً خدا تعالى كي طرف سے صور پھونكا جائے گا۔

منفخ فی الصور فجمعنا هم جمعاً یعنی یاجوج ماجوج کے زمانہ میں بڑا تفرقہ

اور پھوٹ لوگوں میں پڑ جائے گی اور ایک خدجب دوسرے خدجب پر اور ایک توم دوسری قوم پر حملہ کرے گی۔ تب ان ونوں خدا تعالیٰ اس چھوٹ کے دور کرنے کے لیے آسان

سے بغیر انسانی ہاتھوں کے اور محض آسانی نشانوں سے اپنے کسی مرسل کے ذراید جوصور یا قرنا کا تھم رکھتا ہوگا۔ اپنی پر ہیبت آ داز لوگوں کے کانوں تک پہنچائے گا۔ جس میں ایک بری تشش ہوگی اور اس طرح پر خدا تعالیٰ تمام متفرق لوگوں کو ایک ندہب پر جمع کر وے گا۔''

٢... " فدا في محيل اس فعل كي جو تمام قومين ايك قوم كي طرح بن جائي اور ايك بي ندہب پر ہو جائیں زمانہ محمری کے آخیری حصہ میں ڈال دی جو قریب قیامت کا زمانہ ہے۔''

ے ''خدا تعالی نے ہمارے نبی ﷺ کو دنیا میں بھیجا۔ تا بذریعہ اس تعلیم قرآنی کے جو تمام عالم کی طبائع کے لیے مشترک ہے۔ ونیا کی تمام متفرق قوموں کو ایک قوم کی طرح بنا وے اور جیمیا کہ وہ وحدہ لاشریک ہے۔ ان میں بھی ایک وحدت پیدا کرے اور تا وہ سب مل کر ایک وجود کی طرح خدا کو یاد کریں اور اس کی وحدانیت کی گواہی ویں اور نا پہلی وصدت قوی جو ابتدائے آ فرینش میں ہوئی اور آخری وصدت اقوای 🕟 میدودنوں قشم کی دصر میں خدائے وحدہ لاشر یک کے وجود اور اس کی وحدانیت پر دوہری شہادت ہو

(چشبه معرفت ص ۸۰ خزائن ج ۲۳ ص ۸۸)

(چشر معرفت ص ۸۲ و۸۳ فزائن ج ۲۳ ص ۹۰،۹۰)

اورعیسائیوں کے لیے کسر صلیب ہو اور ان کا مصنوعی خدا نظر نہ آئے دنیا اس کو بالکل بھول جائے خدائے واحد کی عبادت ہو۔'' (ملفوظات ج ۸ص ۱۳۸) ٣ ..... 'اور پھر اس طمن میں (رسول الله ﷺ نے ) مسیح موعود کے آنے کی خبر دی اور فرمایا کیونکه وه داحد ہے۔' (چشمه معرفت ص ۸۲ خزائن ج ۲۳ ص ۹۰)

۸..... "وحدت اتوای کی خدمت ای نائب المنبوة (میخ موعود) کے عبد سے وابسة کی گئی ہے اور ای کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے اور وہ یہ ہے۔ "ھوالمذی ارسل رسوله بالمهدی و دین الحق لیظھرہ علی المدین کله." (چشہ معرفت ص ۸۳ فزائن ص ۹۱) ناظرین! ہم نے احادیث نبوی علی صاحبها الصلوات والسلام اور اتوال مرزا سے ناظرین! ہم نے احادیث نبوی علی صاحبها الصلوات والسلام اور اتوال مرزا سے نابت کر دیا ہے کہ میں المنظین کے وقت میں تمام خابب سوائے اسلام کے مث جائیں گئی سات کے اب اگر مرزائی وہی مرغی کی ایک ٹائک کی رث ہی لگائے جائیں تو چھر خرکورہ بالا اتوالی مرزا کو تو کم از کم فضول اور المین کہنا پڑے گا۔ ایسا وہ کہ نہیں سکتا کیونکہ مرزا تا ویانی ان کے نزد کیک ہے اور جری الله فی طل الانبیاء ہے۔ پس ثابت ہوا کہ ان کا یہ جات ہوا کہ ان کا یہ باکل جبات پر بینی ہے۔

جواب ...... مرزا قادیانی کا پانچوان اعتراض یہ ہے کہ قراُۃ ابی بن کعب میں قَبُلَ مؤتِه کی جَائے قَبُلَ مؤتِهِمُ آیا ہے۔ جس سے مراد ''اہل کتاب کی موت سے پہلے' ہے۔ نہ کہ حضرت عینی النظاماتی کی موت سے پہلے۔ مرزا قادیانی کے دجل وفریب کی قلعی ذیل میں یوں کھولی جاتی ہے۔

ہے۔ مدید سرت سی مصاد ک وقت سے پہتے۔ کرد فادیاں سے و ک و کریب ک ک ذیل میں یوں کھولی جاتی ہے۔ ا..... بیدردایت ضعیف ہے اور اس کے ضعیف تھہرانے والا وہ ہزرگ ہے جو مرزا قادیانی کے نزدیک نہایت معتبر اور آئمہ حدیث میں سے ہے ( یعنی مفسر دمحدث ابن جریر ) (چشر معرفت ص د۲۵ کا جاشہ خزائن جسلامیں ۲۷۱) نیز ای مفسر این جریر کے متعلق مرزا

(چشر معرفت ص ۲۵۰ کا حاشیہ فزائن ج ۲۳ ص ۲۱۱) نیز ای مفسر این جریر کے متعلق مرزا تاریخ کا فتو کی ہے۔ "اجمع العلماء تادیانی کے مسلمہ مجدد صدی تهم امام جلال الدین سیوطیؓ کا فتو کی ہے۔ "اجمع العلماء المعتبرون علی انه لم یؤلف فی التفسیر مثله."

(انقان ج ۲ ص ۳۲۵)

اس روایت کوضعف مظہرا کرمفسر ابن جریر نے صحیح سند سے روایت کیا ہے کہ ابن عباسؓ کا خرب بھی بھی ہے کہ ابن عباسؓ کا خرب بھی بھی ہے کہ قبل مَوْتِهِ سے مراد''حضرت عیلیٰ النظام کی موت سے پہلے'' ہے۔ نہ کہ کتابی کی موت۔ ۲.... خود مرزا قادیانی نے مو ته کی ضمیر کا حضرت عیلیٰ النظام کی طرف راجع ہونا تسلیم کیا ہے۔ (ازالہ اوبام ص ۳۵۲-۳۸۲ خزائن ج س ص ۴۹۱-۲۹۱) ہاں کلام اللہ کے الفاظ کونعوذ باللہ

ناکافی بتلا کر ایے ایسے مخدوفات نکالے ہیں کہ تحریف میں یبودیوں سے بھی گوئے سبقت کے گیا ہے۔ بہرحال جارا وعویٰ سیا رہا کہ وی ضمیر کا مرجع حضرت عیسیٰ الظفاد ہے۔ ٣ نورالدين خليفه اوّل مرزا قادياني انني كتاب نصل الخطاب حصه دوم ص ٢٢ مين اي

آیت کا ترجمہ یوں کرتے ہیں۔ ''اور نہیں کوئی اہل کتاب سے گر البتہ ائیان ااے گا

ساتھ اس کے (حفرت میں النظامات کے) پہلے معوت اس کی (حفرت عیسی النامال) کے اور ون قیامت کے ہوگا اوپر ان کے گواہ' اس سے بھی ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ بے

جوت ہے کیونکہ ہم نے اس کے خلاف اس کے اپنے مسلمات اور معتبر آ مم تفسیر کے

اتوال پیش کیے ہیں۔ ٣٠٠٠٠٠ جمهور علماء اسلام بميشه قبل موته سے حضرت عيلى النفي كى حيات پر استدلال

كرتے رہے ہيں۔جيا كدسابق ميں مم بيان كرآ ئے ہيں۔ ۵..... بخاری شریف کی صحح حدیث اس روایت کی تر دید کر رہی ہے۔ جیبا کہ پہلے ہم

بان کرآئے ہیں۔ ٣ .... اگر فَبُلُ مَوْنِهِ ك ضمير كابي كى طرف بھيرى جائے تو پھرمعى آيت كے يہ بول كے

"مام الل كتاب الني موت سے پہلے ايمان لے آئيں گے۔" حالانکه مم و كيھتے بيں كرور اابل كتاب كفرير مررب بين چنانچه خود مرزا قادياني كلصة بين

"مراكك مخص خوب جانتا ہے كہ بے شار اہل كتاب مسيح كى نبوت سے كافر رہ كر واصل جہنم ہو كيكے بين" (ازاله ص ٣٦٧ فزائن ج ٣ ص ٢٨٨) ليس مجبوراً مانتا براتا ہے كه

قبل موج سے مراد ' حضرت عیسی اظلید کی موت سے پہلے ' ہے۔ ٤ .... لَيُوْمِنَنَ مِن المحتم اورنون تقيله موجود ب جو بميشه فعل كوآ كنده زمانه س خاص كر وية بير - يسمعن اس كه يه مول عد "البته ضرور ايمان لے آئے گا-"اگر مركتابي

کا اپنی موت سے پہلے ایمان مقصود ہوتا تو پھر عبارت یوں جا ہے تھی۔

مَنُ يُؤْمِنُ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ جَس كِمعَىٰ قاديايُول كے حسب مثاء لهك بيلے

ہیں۔ یعن ہرایک الل کتاب ایمان لے آتا ہے اٹی موت سے پہلے۔ اگر قادیانی ہمیں اس قانون کا غلط ہونا ثابت کر دیں تو ہم علاوہ مقررہ انعام کے مبلغ وس روپے ادر انعام

ویں گے۔ انشاء اللہ قیامت تک کسی معتبر کتاب ہے اس کے خلاف نہ دکھا کیس گے۔

٨ ..... آيت كا آخرى حصه وَيَوْمَ الْقِيَامَة يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. "اور قيامت ك ون

حضرت عيني الطفية ان يرشهادت دي كين عد" قادياني بفي اس حصد آيت كمعنى كرني

میں ہم سے متفق ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ الطفی کیبود و نصاریٰ کے کس حال کی مواہی دیں گے۔ اگر آیت کے معنی قادیانی تفییر کے مطابق کریں۔ بعنی یہ کہ "منام الل كتاب اين موت سے يملے ايمان لے آتے ہيں۔" تو وہ جميں بتلائيں ك حضرت عیسی الظیم کیے شہادت دیں گے اور کیا دیں گے؟ ہاں اگر اسلامی تفسیر کے مطابق مطلب بیان کیا جائے لینی " حضرت عیلی اللی کے نزول کے زمانہ میں تمام یہود ایمان لے آئیں گے اور کوئی مشران کی موت کے بعد باتی نہ رہے گا۔" تو پھر واقعی قیامت

کے دن حفرت میسی النظی ان کے ایمان لانے کی شہادت دے کیس کے۔ اسی طرت حضرت عینی النظ قیامت کے ون عرض کریں گے۔ کُنْتُ علَيْهِمُ شهيدًا مَادُمْتُ فِيهُمُ. جب تك مين ان مين موجود ربامين ان يرتكبهان تها-٩ فَبْلَ مُوتِهِ مِن قَبْلَ كَالفظ برا بن قابل غور ہے۔ يوتو ظاہر ہے كه الل كتاب الى موت سے پہلے حضرت عیلی اللی پر ایمان نہیں لاتے۔ بعض علماء کا خیال ہے اور انھیں میں مرزا غلام احمد قادیانی بھی ہے کہ اس ایمان سے مراد ایمان اضطراری ہے جوغرغرہ (نزع) کے وقت ہر ایک کتابی کو حاصل ہوتا ہے۔ یہ دو وجوں سے باطل ہے۔ اگر ا يمان اضطراری مراد ہوتا تو الله تعالی اپنی فضیح و بلین کلام میں قَبُلَ کی بجائے عِنْدَ مَوْتِهِ فرماتے۔ لینی موت کے وقت ایمان لاتے ہیں اور وہ ایمان واقعی قابل قبول نہیں ہوتا لیکن جس ایمان کا اللہ تعالی بیان فرما رہے ہیں۔ وہ ایمان اہل کتاب کو اپنی موت سے يبلے حاصل ہونا ضروری ہے۔ گر وہ واقعات کے خلاف ہے۔ لہذا یہی معنی صحیح ہول گے کہ حضرت عیسی اللی کے نزول کے وقت تمام اہل کماب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ ١٠ مرزا غلام احد قادياني كي مضحكه خيز تفسير ع بهي جم اين باظرين كومحظوظ كرنا جا بت یں۔ مرزا قادیانی کھے ہیں کہ ' کوئی اہل کتاب میں ے ایسانہیں جو مارے اس بیان ندكوره بالا پر جوہم نے (خدانے) اہل كتاب كے خيالات كى نسبت ظاہر كيے بيل ايمان

نہ رکھتا ہو۔ قبل اس کے جو وہ اس حقیقت پر ایمان لائے جوسیح اپنی طبعی موت سے مر گیا۔' یعنی تمام یہودی اور عیسائی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ فی الحقیقت انھوں نے مسے کوصلیب نہیں دیا یہ جارا ایک ا جازی بیان ہے۔ (ازاله طبع اول ص۲۷۳۳۷ تزائن ج ۳ص ۲۹۱ ۲۹۳۳)

مجھے یقین ہے کہ ناظرین اوّل تو مرزا قادیانی کی پیچیدہ عبارت کا مطلب ہی نا

سمجھ سکیں اور اگر سمجھ جا کمیں تو سوچیں کہ بیاعبارت کام ابتد کے کون سے الفاظ کا ترجمہ ہے۔

چیلنج مرزا قادیانی اپی کتاب شہادۃ القرآن ص۵۳ و ۵۵ پر صاف اقرار کرتے ہیں کہ " كلام الله كاصحيح مفهوم بميشه دنيا مي موجود ربا اور رب گا." نيز مرزا قادياني لَكِيع بين ـ 'إِنَّا نَحْنُ نَزُّلُنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ .... خدا تعالی نے اپنے کلام کی حفاظت ایسے آئمہ و اکابر کے ذریعہ سے کی ہے جن کو ہر ایک صدى مين فهم القرآن عطا موتا ہے۔" (ایام اصلح ص ۵۵ خزائن ج ۱۳ ص ۲۸۸) ہارا چیلنے یہ ہے کہ اگر مرزا قادیانی میں پھی بھی صدانت کا شائبہ ہے تو وہ یا ان کی جماعت اس آیت کی بیتفیر حدیث سے یا ۱۳۵۳ء سال کے خُودین امت وعلماء مفسرین کے اقوال سے پیش کریں۔ ورنہ برطابق ''من قال فی القرآن بغیر علم

فليتبؤا مقعده من النار (ترندي ج ٢ ص ١٢٣ باب ماجآ في الذي يفسر القوآن) يعني فرمايا

رسول کریم ﷺ نے کہ جس کسی نے اپنی رائے سے تغییر کی۔ اس نے اپنا شمانہ جہم میں

بنا لياً " خود مرزا قادياني تفير بالرائ كم معلق لكهة بير. "مومن كاكام نبيل كتفير بالرائ كري" (اداله اوبام ص ١٣٦٩ خزائن ج عص ٢٦١)

ہے خدا مسلمانوں کو اس سے بچائے۔'' (ازالدادہام ص ۲۵۵ خزائن جسم ۵۰۱)

امت کی کتاب سے ثابت کرے یا مرزا قادیانی کا اور اپنا ملحد اور محرف ہوناتشلیم کرے۔ قَرْ آنى دليل ..... وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ قَلا تَمْتُونٌ بِهَا (الرَّفِ ١١) معزز ناظرين!

پس یا تو مرزائی جماعت مرزا قادیانی کے بیان کردہ معنی کسی سابق مجدد یا مفسر

مذکورہ بالا آیت بھی ویگر آیات کی طرح حفزت عیلی النے کے رفع جسمانی پر بالگ وال

اعلان کر رہی ہے۔ ہم ای طرف سے کچھ کہنانہیں جائے بلکہ جیا کہ مارا اصول ہے۔

اس آیت کی تفییر بھی ہم مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی جماعت کے مسلمات ہی سے

ا . ہم پہلی آیات سے حضرت عیسی الطبیلا کا رفع جسمانی اور نزولِ جسمانی قرب قیامت میں ثابت کر آئے ہیں۔ پس ان آیات کی روشی میں ہم کہد سکتے ہیں اور بالظین کہد سکتے میں کہ حفرت عیسی القلیہ (قرب) قیامت کے لیے ایک نشانی ہے۔ اند میں و کی ضمیر کو بعض نے قرآن کریم کی طرف چھیرا ہے گر یہ بہت ہی بدی بے انصافی ہے۔ (اس کی

پیش کریں گے تا کہ ان کے لیے کوئی جگہ بھاگنے کی نہ رہے۔

ا.....تفسير بالقرآن

پھر فرماتے ہیں۔"ایک معنی اپنی طرف سے گھڑ لینا بھی تو الحاد اورتح بیف

تائد میں ملاحظہ ہو قول ابن کثیر مجدو صدی ششم فھویاً تی) آخر ضمیر کا مرجع معلوم کرنے کا مجى كوئى قانون سے يانبيں۔ حضرت عيلى القليلا كا ذكر مور باہے اور ان كى خوبيال بيان ہوری ہیں۔ انھیں میں سے ایک رونوبی ہے کہ ان کی وات شریف ہر لحاظ سے قیامت

ئے پیچانے کی نشانی ہے۔ تفصیل اس کی یوں ہے۔

ان کی پیدائش بے باپ محض کلمد "کن" سے اور ان کے مجزات احیاء موتی او خلق طيرو غيرها. فداك قُدرت احياء موتى كاعملى ثبوت بهوكر وقوع قيامت ير

دلالت قطعیہ پیش کرتا ہے اور ان کا اس وقت تک زندہ رہ کر دوبارہ آنا خدا کی طرف ہے لوگول کی راہنمائی کے لیے قرب قیامت کی علامت ہے۔

## ۲.....تنبیر آیت از حدیث

"دحضرت عبدالله بن مسعود سسنن ابن ملجه مين موقوفا اور مند امام احمد مين مرفوعاً مردی ہے کہ جس رات رسول کریم اللے کو معراج ہوئی اس رات آپ حضرت ابراتيم اللفية وموى الفلية وعيني الفلية ب طينو قيامت كم معلق تذكره بوا اور حضرت ابراہیم الظیلا ہے سوال شروع ہوا تو ان کو قیامت کا کوئی علم نہ تھا۔ ( کہ کب ہوگی) پھر موی الطبط سے سوال ہوا تو ان کو بھی اس کا کوئی علم نہ تھا۔ پس حضرت عسی الطبط کی نوبت آئی۔ تو آپ نے کہا کہ قیامت کے وقوع کاعلم تو سوائے خدا کے کی کونہیں لیکن ضدا تعالی نے مجھے قیامت کے نزدیک کا عہد کیا ہوا ہے۔ پس آپ نے دجال کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ میں نازل ہوں گا تو اس کوقتل کروں گا۔''

ديكهومند احمد ج اص ٣٧٥، ابن ماجه ص ٢٩٩ باب فتنة الدجال وخروج عيلى بن مریم، ابن جریر، حاکم و بیلی ، بحواله در منثور اور بھی بہت سی احادیث اس کی تائید میں وارد بین جن میں سے کھے پہلے بیان ہو چکی ہیں اور بقیہ "حیات عینی از احادیث" کے ذیل میں بیان کی جا کیں گی۔ ذ ۳.....تفسير از صحابه كرام و تابعين عظام

حضرت ابن عباسٌ كي تفير عن ابن عباسٌ في قوله "وانه لعلم للساعة

قال خروج عيسى الطَيْلَة قبل يوم القيامة (درمنؤرج ٢ ص ٢٠) " حضرت ابن عباسٌ وانه لعلم للساعة كى تفير مي فرات بي كه اس سے مراد حضرت عيى الن كا قيامة سے يهلي تشريف لا نا ہے۔

ب .... حضرت الو ہر برق کی تفسیر عن ابی هریرة وانه لعلم للساعة قال خروج عیسی النظی یمکث فی الارض اربعین سنة .... یحج و یعتمر. (درمنثور اینا) "خضرت ابو ہر برق ہے روایت ہے کہ وانه لعلم للساعة ہے مراد حضرت عیسی النظی کا خول ہے۔ وہ زمین میں ۲۰ سال رہیں گے .... جج کریں گے اور عمره بھی کریں گے۔ تین مجاهد وانه لعلم للساعة قال آیة للساعة خروج عیسی النسلا ابن مویم قبل یوم القیامة. (درمنثور ج ۲ مِس که اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت میں النسلاک کا آنا کے وہ بھی اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت میں النسلاک کا آنا قیامت سے کہ خورت میں النسلاک کا آنا قیامت سے کہ خورت میں النسلاک کا آنا میں سے کہ خورت میں النسلاک کی ان ہے۔ "

و عن الحسن وانه لعلم للساعة قال نزول عيسى الطفير (اينا) "حضرت الم حسن مجددين امت و اولياء امت كر سرتاج فرمات بيس كه مراد ال آيت سے حضرت عيلى الطبع كا نزول ہے۔

سم \_ تفسیر از مجد دین امت محمد بیرضی الله عنهم اجمعین ۱۰۰۰ امام حافظ ابن کشر این تفسیر میں بذیل آیت کریمه فرماتے ہیں۔

وقوله سبحانه و تعالى و انه لعلم للساعة تقدم تفسير ابن اسحاق ان المراد من ذالك ما يبعث به عيسلى النيلا من احياء الموتى و ابراء الاكمه والابرص و غير ذالك من الاسقام وفى هذا نظر وابعد منه ماحكاه قتاده عن الحسن البصرى و سعيد ابن جبير ان الضمير فى انه عائد الى القران بل الصحيح انه عائد الى عيسلى النيلا فان السياق فى ذكره ثم المراد بذالك نزوله قبل يوم القيامه كما قال تبارك و تعالى و ان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته اى قبل موت عيسلى النيلا ثم يوم القيامة يكون عليهم شهيدا. و يؤيد هذا المعنى القرأة الاخرى و انه لَعلم للساعة. اى امارة و دليل على وقوع الساعة. قال مجاهد وانه لعلم للساعة اى آية للساعة خروج عيسلى ابن مريم النيلا قبل يوم القيامة وهكذا روى عن ابى هريره وابن عباس و ابى العاليه و ابى مالك و عكرمه والحسن و قتاده والضحاك و غيرهم وقد تواترت ابى مالك و عكرمه والحسن و قتاده والضحاك و غيرهم وقد تواترت عن رسول الله الله الخبر بنزول عيسلى النيلا قبل يوم القيامة امامًا الاحاديث عن رسول الله الله الله المنافق المن الحال الاحاديث عن رسول الله الله الله الله الله الله المنافقة المامًا المنافقة كمتعلق المنافقة المامًا عادلاً و حكمًا مقسطاً. "الشتعالى كقل وانه لعلم للساعة كمتعلق المن احاق

کی تغیر گزر چک ہے کہ مراد اس سے حضرت عیلی اللین کے معجزات مثل مردوں کا زندہ كرنا، كورهون اور برص والول كوتندرست كرنا اور علاوه اس كے ديگر امراض سے شفا دينا ہے۔ اس میں اعتراض اور اس سے زیادہ نا قابل قبول وہ ہے جو قادہ فے حسن بسری، سعید ابن جبیرے بیان کیا ہے کہ انهٔ کی ضمیر قرآن کریم کی طرف راجع ہے بلک سی یہ ہے کہ انه کی تغییر حضرت عیلی الطبیع کی طرف راجع ہے کیونکہ سیاق وسباق انھیں کے ذکر میں ہے۔ پس مراد اس سے ان کا قیامت سے پہلے نازل ہونا ہے جیا کہ اللہ تعالیٰ نے وان من اہل الکتاب الا لیؤمنن به قبل موته فرمایا ہے لیمی عیسی الطبیخ کی موت سے پہلے ... اور ان معنول کی دوسری قرأت تائيد كرتى ہے جو يہ ہے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمَ للساعة لینی عینی اللی نشانی ہے اور ولیل ہے قیامت کے واقع ہونے پر مجابد کہتے ہیں کہ اس كمعنى بين" قيامت سے بہلے حفرت سلى الله كا آنا قيامت كى نشانى بين اى طرح ابو ہرريَّة، ابن عباسٌ، ابو عالية، ابو مالكّ، عكرمة، حسنٌ، قادة، ضحاك وغير بهم بزرگانِ وين ے روایت ہے۔ حدیثیں رمول کریم علیہ سے حد تواتر تک پین کی ہیں کہ رمول كريم الله في أيامت سے يہلے حفرت عيلى القيد كے امام عادل، حاكم اور منصف كى

مالت میں نازل ہونے کی خبر دی ہے۔"

۵\_تفییر آیت از امام فخرالدین رازیٌ مجدد صدی مششم

الدال على الشئ علما لحصول العلم به و قرأ ابن عباس لعلم وهو العلامة ..... وفي الحديث ان عيسمي الطَّبُعُ ينزل على ثنية في الارض المقدسة يقال لها افيق و بيده حربة وبها يقتل الدجال فيأتي بيت المقدس في الصلوة الصبح والامام يوم (تفير كبير جز ٢٤ ص ٢٢٢ بذيل آيت كريمه)

ا..... وان عيسى النبي (لعلم للساعة) شرط من اشراطها تعلم به فسمى الشرط

بهم فيتأخر الامام فيقدمه عيسنى الطِّيخ ويصلى خلفه على شريعة محمد عَلِيُّكُ. "عسی اللی قیامت معلوم کرنے کی شرطول میں سے ایک شرط ہے .... ابن عباس نے اس کو لَعِلْمُ للساعة راحا ہے جس كمعنى نشانى كے بيس ... اور حديث ميں ہے کہ حفرت عیلی النظام ارض مقدس میں افتی کے مقام پر نازل ہوں گے۔ ان کے ہاتھ میں ایک حربہ ہوگا اور اس سے وجال کو قتل کریں گے۔ پس وہ بیت المقدس میں ، آئس سے۔ درآ نحالید لوگ صبح کی نماز میں ہوں کے اور اہام ان کونماز بردھا رہا ہوگا۔

یں وہ پیھیے بٹیں گے۔ بس عیسیٰ النظیلا ان کو آ کے کر دیں گے اور ان کے پیھیے نماز اوا کریں گے اسلامی طریقہ ہے۔

تفيير از امام اغت صاحب لسان العرب

رفى التنزيل في صفة عيسلي صلوات الله على نبينا و عليه (وانه لعلم للساعة) وهي قرأة اكثر القراء وقراء بعضهم (انه لعلم للساعة) والمعمى ان ظهور عيسى النفلا و نزوله الى الارض علامة تدل على اقتراب المساعة. (امان العرب ج ٩ ص ٣٤٢ ( بخرف علم )) " قرآ ن شريف مي حفرت عيني الطبيع كي صفت میں آیا ہے انه لعلم للساعة اور بير اکثر قاربول كى قرأت ہے اور ان میں سے بعض نے اس کو لعلم للساعة بھی پڑھا ہے جس کے معنی ہیں عسی الطبعین کا ظہور اور ان کا نازل ہونا زمین کی طرف ایبا نشان ہے جو قیامت کے نزویک ہونے پر ولالت کرے گا۔" لسان العرب كى عظمت و اجميت معلوم كرنا بوتو مرزامحود احمد قادياني كا بيان ذيل ملاحظه كرير-" بي ان لغات (لغت كى جيمونى حجوثى كتب) كا اس معامله مين كوئى اعتبار نہیں بلکہ اعتبار انھیں لغات کا ہوگا جو بڑی ہیں اور جن میں تفصیل مے معنی بتائے جاتے ہیں اور عربی کی سب سے بری افت تاج العروس ہے اور دوسرے نمبر پر لسان العرب ہے۔'' (هيقة النووس ١١٦،١١٥ ماشه)

معزز ناظرین! ہم نے اپنی تائید میں مندرجہ ذیل بزرگ ستیوں کے بیانات

پیش کیے ہیں۔

ا..... الله تارك و تعالى \_

٣..... حضرت سيد المرسلين محمر مصطفل سياليق \_

۳... حفرات صحابه كرام بالخصوص حفرت ابن عباسٌ.

س....امام احمر مجدد صدى دوم ..

۵ ... امام این جریر م

۲ .. امام حاکم نیثا پوری مجدد صدی چبارم.

٤ .... امام بيهق مجدد صدى چبارم\_

۸ صاحب درمنثور امام جلال الدین سیوطی مجد د صدی نمم.

۹ امام ابن کثیر مجدد صدی ششم .

۱۰ ۱ م فخرالدین رازی مجدد صدی ششم - تلک عشو ق کامله.

یہ وہ اصحاب ہیں کہ حسب فتوی مرزا قادیانی افراد ان کے فیصلہ سے انحواف كرنے ير فورأ دائرہ اسلام سے خارج ہوكر مرتد، كمحد اور فاس ہو جائيں گے۔ ديھو قادیائی اصول و عقاید مندرجه تمهید ـ

قدین جاعت ذرا ہوش سے ہمارے دلائل پر غور کرے۔ اگر خلوص سے کام

لیں گے تو انشاء اللہ حق کا قبول کرنا آسان ہو جائے گا۔ اب مم قاد إنى اعتراضات بيش كرت بين جو في الواقع بمم يرنبيس بلكه مدكورة

الصدر بزرگ ستیول پر وارو كر كے اس بات كا اعلان كرنا ہے كه قادياني خداكو مانتے ہيں نہ رسول کو۔ حابہ کرام کو مانے ہیں نہ مجددین امت کو۔ یوں بی ٹی کی آڑ میں شکار کھیلنے کے

لے کہدو ہے ہیں کہ ہم ان سب کا ماننا اور مطبع رہنا اینے ایمان کا جزو قرار دیتے ہیں۔ اعتراض ..... ا از مرزا غلام احمد قادیانی "حق بات یہ ہے کہ اند کی ضمیر قرآن

شریف کی طرف بھرتی ہے اور آیت کے بیمعنی ہیں کہ قرآن شریف مردوں کے جی

المنے کے لیے نشان ہے کوئکہ اس سے مردہ ول زندہ ہوتے ہیں۔

(ازاله اوبام ص ٣٢٣ فزائن ج ٣ ص ٣٢٣) مرزا قادیانی نے کوئی دلیل انهٔ کی ضمیر کو قرآن شریف کے لیے متعین کرنے کے حق میں بیان نہیں کی ۔ سوائے اس کے کہ و کی ضمیر عینی الظالا کے لیے مانے سے

مرزا قادیانی کی مسیحت معرض بلاکت میں آ جاتی ہے۔ اگر ہم ثابت کر دیں کہ انه کی ضمیر قرآن کریم کی طرف راجع نہیں بلکہ حضرت عینی اللیک کی طرف پھرتی ہے تو مرزا قادیانی کی یہ"حق بات ہے" کی حقیقت الم نشرح ہو کررہ جائے گی۔ سنے۔

جواب ..... میاق و سباق میں بحث صرف حضرت عیسی الظفاف کی ہتی ہے ہے نہ قر آن کریم ہے۔ پس جس کا ذکر ہی نہیں۔ اس کی طرف خواہ مخواہ ضمیر کو بھیرنا اگر سکھا شاہی نہیں تو اور کیا ہے۔

٢٠ بم نے قادياني مسلمات كى رو سے ثابت كرويا ہے كه اند سے مراد حضرت ميح النير کا نزول ہے اگر مرزا قادیانی اس کا انکار کریں گے تو حسب فتوی خود کافر دغاسق ہو جا کیں گے۔ س حضرت ابن عباس الله كي ضمير كو حضرت عيسى الظفظ كي طرف چھيرتے ہيں جن كے متعلق مرزا قادیانی کا ارشاد ہے۔ "ناظرین پر واضح ہوگا کہ حضرت ابن عباسٌ قرآن

كريم كے سجھنے ميں اوّل نمبر والول ميں سے بيں اور اس بارہ ميں ان كے حق ميں آنخضرت على كي ايك وعائبي بين (ازاله او بام ص ٢٣٥ فزائن نج ٣٠٠ م ٢٢٥)

اب کس کا منہ ہے جوحضرت ابن عباس جیسی عظیم الثان ہستی کا فیصلہ رد کرے۔

۴..... مرزا قادیانی یا ان کی جماعت این تائید میں اور ہماری مخالفت میں ۸۶ گذشته مجددین مسلمہ قادیانی میں ہے کسی ایک کوٹھی چیش نہیں کر کتے۔

۵.....خود مرزا قادیانی نے الله کی ضمیر کو حضرت عیسلی الطفیل کی طرف راجع مونا قبول کیا ہے۔ ( ديموحمامته البشري ص ٩٠ خزائن ج ٢ص ٣١٦)

٢ ..... خود مرزا قادياني كے مريد انه كى ضمير كے قرآن كى طرف چيرنے سے مكر بيل-

چنانچه سرور شاه قادیانی ضمید اخبار بدر قادیان ۲ ایریل ۱۹۱۱ میس کیست بین-" مارے

بزدیک تو اس کے آسان معنی میہ ہیں کہ دہ (مثیل مسے) ساعت کاعلم ہے۔" نوت: قادیانی سرور شاہ کا مبلغ علم ای بات سے اظہر من استس ہوا جاتا ہے کہ سے کے

ساتھ مثل کی دم اپنی طرف ہے بڑھا دی ہے۔ اگر ایسا کرنا جائز قرار دیا جائے تو قرآن شریف کی تغییر ہرایک آ دمی اینے حسب مشاء کرسکتا ہے مثلاً جہاں رسول کریم ﷺ کا اسم مبارک ہے وہاں بھی کہد دیا جائے کہ اس سے مثل محمد مراد میں جو قادیانیوں کے نزدیک (نعوذ بالله) مرزا قادیانی ہیں۔

ے.....مرزا قادیانی کے بڑے فرشتہ احسن امروہی مرزا قادیانی کی تردید میں یوں فرماتے ہیں۔ ا..... "ووستو! يه آيت والغه لعلم للساعة سورة زخرف من ب اور بالاتفاق تمام مفسرين ك حضرت عيني الفيد ك دوباره آنے ك واسطے ہے۔ اس ميس كسى كو اختلاف نبيل -"

(اخبار الحكم ٢٨ فروري ١٩٠٩ء)

ب... "أيت دوم مين تعليم كيا كه ضمير الله كي طرف قرآن شريف يا آ تخضرت على كي واجع تبیں۔حضرت عیسیٰ الطنی ہی کی طرف راجع ہے۔'' (اعلام الناس حصہ دوم ص 🗨 )

اعتراض .....١ از مرزا قادياني "ظاهر كه خدا تعالى اس آيت كوچيش كر كے قيامت کے منکرین کو مکزم کرنا چاہتا ہے کہ تم اس نشان کو دیکھ کر پھر مردوں کے جی اٹھنے سے كيوں شك ميں يزے ہو .... اگر خدا تعالى كا اس آيت ميں يہ مطلب ہے كہ جب معرت کے اللہ آسان سے نازل ہوں کے تب ان کا آسان سے نازل ممتا مردول کے جی اٹھنے کے لیے بطور دلیل یا علامت کے ہوگا تو پھراس دلیل کے ظہور سے سملے خدا تعالی لوگوں کو طزم کیوں کر سکتا ہے۔ کیا اس طرح اتمام جمت ہوسکتا ہے۔ دلیل تو

ابھی ظاہر نہیں ہوئی اور کوئی نام و نشان اس کا پیدائیں ہوا اور پہلے ہی ہے مگرین کو کہا جاتا ہے کہ اب بھی تم یقین نہیں کرتے۔ کیا ان کی طرف سے یہ عذر صحح طور پر نہیں ہو سکتا کہ یا اللی ابھی دلیل یا نشان قیامت کا کہاں ظہور میں آیا جن کی وجہ سے فلا تمتون بھا کی دھمکی ہمیں دی جاتی ہے۔''
متون بھا کی دھمکی ہمیں دی جاتی ہے۔''

جواب مرزا قادیانی کا یہ اعتراض ناشی از جہالت ہے۔ اپنی کم علمی سے وانهٔ لعلم للساعة کو فلا تمترن بھا کے لیے دلیل کھمرالیا اور پھراس دلیل کے غلط ہونے پرمنطق بحث شروع کر دی۔

کاش! مرزا قادیانی نے تغییر اتقان اپنے مسلمہ مجدد صدی تنم امام جلال الدین سیوطیؓ کی کتاب ہی میں کلمہ ''ف' کی بحث پڑھ لی ہوتی۔ پھر یقینا ایسا مجبول اعتراض نہ کرتے۔ اس کا جواب ہم کئ طرز سے دیں گے۔

اس آیت کا شانِ نزول جو مرزا قادیانی نے خط کشیدہ الفاظ میں ظاہر کیا ہے۔ وہ محض ایجادِ مرزا ہے۔ ورنہ اصلی شانِ نزول ملاحظہ ہو اور کلام اللہ کے اپنے الفاظ میں ملاحظہ ہو۔

لما ضرب ابن مریم مثلاً اذا قومک منه یصدون وقالوا الهتنا خیر ام هو ماضربوه لک الا جدلا بل هم قوم خصمون ان هوالا عبد انعمنا علیه و جعلناه مثلاً لبنی اسرائیل. و لونشاء لجعلنا منکم ملنکة فی الارض یخلفون. وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها و اتبعون. هذا صراط مستقیم. (الزنزف ۱۵۲) (۱۱۲ جب عینی الیک این مریم کے متعلق (معرض کی طرف سے) ایک عجیب مضمون بیان کیا گیا۔ تو یکا یک آپ کی قوم کے لوگ (بارے خوشی کے) چلانے گے اور کہنے کی کہ ہمارے معبود زیادہ بہتر ہیں یاعینی الیک الیک ان لوگوں نے جو یہ مضمون بیان کیا ہے تو محض جگڑنے کی غرض سے بلکہ یہ لوگ (اپنی عادت سے) ہیں ہی جھڑالو عینی الیک تو محض ایک ایک بنونہ بنایا تھا اور اگر ہم چاہتے تو تو محض ایک ایک بنونہ بنایا تھا اور اگر ہم چاہتے تو ان کو بی اسرائیل کے لیے ہم نے (اپنی قدرت کا) ایک نمونہ بنایا تھا اور اگر ہم چاہتے تو ہم تم میں سے فرشتوں کو پیدا کر دیتے کہ وہ زمین پر کیے بعد دیگرے دہا کرتے اور ہم تعرف سیک الیک تو تو میں اللہ تان ہیں۔ پس تم لوگ اس میں شک مت حضرت عینی الیک تو تو امر تم لوگ اس میں شک مت کرو اور تم لوگ اس میں شک مت

معزز ناظرین! مرزا قادیانی کی چالاکی طاحظہ ہو کہ بمطابق مثل ''چہ دلاور است دزوے کہ بمطابق مثل ''چہ دلاور است دزوے کہ بکف چراغ دارد'' خود شان نزول اس آیت کی کلام اللہ کی انھیں آیات میں موجود ہے اور وہ حضرت عیسی الظیمیٰ اور مشرکین کے بتوں کے متعلق ایک مثال ہے۔ باوجود اس کے مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ یہاں بحث قیامت سے ہے۔ قیامت کی بحث تو یہاں ہے بی نہیں۔ وہ تو یونہی جملہ معرضہ کے طور پر فدکور ہے چنانچہ ہم مرزا قادیانی آ کے اپنے مانے ہوئے مجدد صدی نہم امام جلال الدین سیوطیؓ کی روایت سے مرزا قادیانی کے اپنے مانے ہوئے مجدد صدی نہم امام جلال الدین سیوطیؓ کی روایت سے مرزا قادیانی کے اسے مان مرزا قادیانی کے اپنے مانے دول چیش کرتے ہیں۔

''آ تخضرت علیہ نے ایک روز سورہ انبیاء کی آیت اِنگیم وَمَا تَعُبُدُونَ مِنُ دُونِ اللّهِ حَصْب جَهَنَّمُ (انبیاء ۹۸) کے موافق یہ فرمایا کہ مشرک جن چیزوں کو پوجت ہیں۔ وہ اور مشرک دونوں قیامت کے دن دوزخ ہیں جھو کئے جاکیں گے۔ اس پرعبداللہ بن زبعری نای ایک شخص نے کہا کہ نصاری لوگ حضرت عیسی النیک کو پوجت ہیں اور تم عیسی النیک کو نبی اور تمارے بتوں کا عیسی النیک کو نبی اور تمارے بتوں کا موگا۔ عبداللہ بن زبعری ہے اس جو حال تمارے بتوں کا موگا وہی حال تعالیہ کو کو اس کے جو حال تمارے بتوں کا موگا وہی حال حضرت عیسی النیک کا موگا۔ عبداللہ بن زبعری ہے اس جواب کو مشرک لوگوں نے برا شافی جواب جانا اور سب خوش ہوئے اس پر اللہ تعالی ہے یہ آیتی نازل فربا کیں۔ باوجود اس قدر تصریح کے اگر پھر بھی قادیانی اپن اس نا متوں دیس پر نے فربا کیں۔ بو تمارا جواب بھی الزای رنگ ہیں س لیں اور کان صول کر گیں۔

ا.....مرزا قادیانی لکھتے ہیں۔

" قرآن شريف مي ب- إنَّهُ لَعِلْم للساعة يعني ال يبوديو! عيني الطي ك

ساتھ مسمس قیامت کا پنہ لگ جائے گا۔' (انجاز احدی ص ۱۱ فزائن ج ۱۹ ص ۱۳۰)

الساعة آتیة فلا یصدنک عنها من لایؤ من بها (ط ۱۱) ''اے موکی النظافیٰ! قیامت به فلا یصدنک عنها من لایؤ من بها (ط ۱۱) ''اے موکی النظافیٰ! قیامت به فلا یصدنک عنها من الایؤ من بها (ط ۱۱) ''اے موکی النظافیٰ! قیامت به فلک و شبہ آنے والی ہے۔ فہر دار کوئی بے ایمان تجھے اس کے ماننے ہے روک نہ دے۔ یہاں اگر قادیانی طرز کلام کا اتباع کیا جائے تو سوال پیدا ہوگا موکی النظافیٰ کے سامنے قیامت کے آنے کا دیل مولی اس کے آنے کا مالان کیا گیا ہے۔ پھر یہ اعلان الگے حصہ آیت کے لیے دلیل ہوسکتا ہے۔ قادیانی جو جواب اس سوال کا دیں گے وہی جواب ہمارا بھی سمجھ لیں۔''

٣..... "مرزا قادياني نے ١٨٨١ء ميں پيش گوئي کي كه محمدي بيگم دختر احمد بيك ہوشيار پوري

ضرور بضر ورمیرے نکاح میں آئے گی۔ پھراس کے متعلق الہامات بھی شائع کیے۔ جن

میں سے ایک بی بھی تھا۔ ''انا زوجنا کھا (انجام آ تھم ص ۱۰ نزائن ن ۱۱ ص اینا) لینی اے مرزا ہم نے تیرا نکاح محمدی بیگم سے کر دیا ہے۔'' انتظار کرتے کرتے مرزا قادیانی تھک گئے۔ آ فر ۱۸۹۱ء میں مرزا قادیانی سخت بیار ہوئے موت کے خیال پر جب محمدی بیگم والی پیشگوئی میں جھوٹا ہونے کا خیال گزرا تو الہام ہوا۔ ''المحق من ربک فلا تکونن من الممتوین (اینا) یعنی یہ بات تیرے رب کی طرف سے بچ ہے تو کیوں شک کرتا ہے۔'' دیکھئے! یہاں مرزا قادیانی کے خدا نے مرزا قادیانی کو یقین دلانے کو صرف اتنا کی کہا۔ ''المحق من ربک '' حالاتکہ ابھی نکاح نہیں ہوا۔ پہلے بی سے اس کے ہونے کا اعلان کر کے محض اعلان بی کو ولیل قرار دیا جا رہا ہے۔ جس ولیل سے مرزا قادیانی کے بیاں اعلان کر کے محض اعلان دلیل ہوگیا۔ آ کندہ محم کے حق ہونے کا۔ ای دلیل سے یہاں لیے ایک پیشگوئی کا اعلان دلیل ہوگیا۔ آ کندہ محم کے حق ہونے کا۔ ای دلیل سے یہاں بھی اند لعلم للساعة دلیل سمجھ لیں۔ فلا تمتون بھاکی (ذرا خور سے تجھیے ) گر بیاس بیان ہمارا الزای رنگ میں ہے۔ ورنہ مرزا قادیانی کا یہ اعتراض بنی ہے۔ علوم کر بیہ سے بیان ہمارا الزای رنگ میں ہے۔ ورنہ مرزا قادیانی کا یہ اعتراض بنی ہے۔ علوم کر بیہ سے بیالت مطلقہ پر۔

مضحکہ خیز تفسیر قادیانی: تفسیر از مرزا غلام احمد قادیانی

ا است در کیس بربو دار نادانی ہے جو اس جگہ لفظ ساعة سے مراد قیامت سجھتے ہیں۔ اب جھ سے محصوکہ ساعة سے مراد اس جگہ وہ عذاب ہے جو حفرت عینی النظام کے بعد طیوس ردی کے ہاتھ سے یہودیوں پر نازل ہوا تھا۔" (اعجاز احمدی س) انترائن جواص ۱۲۹)

طیطوس روی کے ہاتھ سے یہود یوں پر نازل ہوا تھا۔ "(انجاز احمدی ص الا نزائن ج ١٩ص ١٢٩)

۲ ..... "حق بات یہ ہے کہ انهٔ کی خمیر قرآن شریف کی طرف پھرتی ہے اور آیت کے معنی یہ جین کہ قرآن شریف مردوں کے جی اشخف کے لیے نشان ہے کیونکہ اس سے مرده ول زندہ ہوتے ہیں۔ "
ول زندہ ہوتے ہیں۔ "

(انزاد میں جوجہ القیامة فاخبر هم سے الصلوقین کانوا کافرین بوجود القیامة فاخبر هم

ول زخرہ ہوتے ہیں۔'

(ازالد مس سریت ہیں۔'

(ازالد مس سریت ہیں۔'

(ازالد مس سریت ہیں۔'

(ازالد مس سریت ہیں۔'

الله علی لسان بعض انبیاء ہ ان اینا عن قومهم یولملا من غیر اب وهذا یکون آیة لهم علی وجود القیامة فالی هذا اشار فی آیة و انه لعلم للساعة ''یہود کا ایک فرقہ صدوقین نامی قیامت کے وجود سے مکر تھا۔ یس اللہ تعالی نے بعض نیول کے واسطے سے المی فرر دی کہ ان کی قوم میں سے ایک لڑکا بغیر باپ کے پیدا ہوگا اور وہ قیامت کے وجود پر ولیل ہوگا۔ یس ای طرف اشارہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت وانه لعلم وجود پر ولیل ہوگا۔ یس ای طرف اشارہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت وانه لعلم وجود پر ولیل ہوگا۔ یس ای طرف اشارہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت وانه لعلم

(حمامة البشري ص ٩٠ خزائن ج ٢ص ٣١٦)

للساعة صُـُ''

نوان: مرزا قادیانی نے اسلای تفسیر کی تردید میں جو دلیل بیان کی ہے۔ (دیکمواعتراض نمبر ۲ از مرزا قادیانی) اگر وه صحیح قرار دی جائے تو ناظرین وہی عبارت تھوڑے سے تغیر کے ساتھ مرزا قادیانی کی اس تغیر کے رد میں بڑھ لیں۔ اجمالاً ہم لکھ دیتے ہیں۔ صدوقین منکر قیامت تھے۔ قیامت کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ آئندہ زمانہ

میں ایک اڑکا بغیر باپ کے پیدا ہوگا۔ جب تک دلیل موجود نہ ہو۔ دعویٰ کے سلیم کر لینے كا مطالبه كرناكس طرح جائز موسكا ي؟

٣..... ان المراد من العلم تولده من غير اب على طريق المعجزة كما تقلم ذكره في الصحف السابقة. (ضمر هيد الوي ص ٣٩ نزائن ج ٢٢ ص ٢٧٢) "العلم ــــ مراد حضرت عیسی النظی کا بغیر باپ کے بیدا ہوتا ہے بطور معجزہ کے جیسا کہ پہلی کتابوں

میں اس کا ذکر ہو چکا ہے۔

نوٹ: مرزا قادیافی معلوم ہوتا ہے فن مناظرہ اور اس کے اصولوں سے جالل مطلق تھے۔ دلیل تو وہ قابل قبول ہوتی ہے جو مخالف کے بال قابل قبول ہو بلکہ جس کا رد کرنا مخالف ے آسان نہ ہو۔ ایک دلیل کو پیش کرنا جس کو مخالف سیح تشلیم نہیں کرنا۔ یہ مرزا قادیانی جیسے پنجابی نبی بی کی شان ہو سکتی ہے۔ ورنہ دلیل تو الی ہو کہ مخالف کے نزدیک بھی وہ

قابل قبول اور جمت ہو سکے۔ جیسا کہ ہم جیات سیلی الطبع کے شبوت میں قادیانی مسلمات پیش کر کے قادیانی افراد سے قبول حق کی ایل کر رہے ہیں۔

تفعیل اس اجمال کی یہ ہے کہ بقول مرزا قاویانی یبودی (صدوقین) قیامت کے وجود ہے منکر تھے۔ ان کے سامنے بقول مرزا قادیانی قیامت کے وجود پر دلیل یہ پیش کی جاتی ہے۔ دیکھوہم نے ایک لڑکا (حضرت سیل القلہ) بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ یبودی تو اس دلیل ہی کے ٹھیک اور جبت ہونے سے منکر تھے۔ وہ تو کتے تھے اور عقیدہ رکھتے تھے اور اب بعى ركهت بيس كه حضرت عيسى الطليعة (نعوذ بالله نقل كفر كفر نباشد) ولد الزناسته جو دلیل خود محاج دلیل ہو۔ وہ دلیل کیا ہوئی۔ پس مرزا قادیانی کی تفسیر بھی قرآن کریم کے

ساتھ تلعب ثابت ہوگی۔ ۵.....تفسير سرورشاه قادياني (نام نهاد) صحابي مرزا ـ

مرزا قادیانی کا ایک بہت برا نام نہاد صحالی سرور شاہ قادیانی اینے نبی مرزا

قادیانی کی تر دید عجیب طرز سے کرتا ہے۔ لکھتا ہے۔

رمسے کے بے باپ واادت دلیل کس طرح بن علق ہے۔ مارے نزد یک تو اس کے آسان معنی یہ ہیں کہ وہ مثل مسیح مساعة (قیامت) کاعلم ہے۔" (ضميمه اخبار بدر قادياني ١٩١١ء٣٠)

۲... تغییر از احسن امروبی جو مرزا قادیانی کا (نام نهاد) صحابی تھا اور مرزا قادیانی کا (دیکھونمبر کے جواب اعتراض نمبرا کی ذیل میں)

فرشته کہلاتا تھا۔

محرم ناظرین! میں نے قادیانی جماعت کی چھتنیریں جن میں سے جار مرزا

ان کے حواری کے اقوال اور انجیل کی تقید بیٹ پیش کر کے اس بحث کوختم کرتا ہوں۔ ا ..... بہلی آیت سورہ حجر ۲۲ کی ہے۔

' ُ وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيْهِ اِخْتِلَافًا كَثِيْرًا. اگر بيكام الله

كے سواكى اور كيطرف سے ہوتا تو جميں بہت اختلاف ياتے۔" مرزا قادیانی اور ان کی جماعت این خود غرضی کے لیے اسلامی تغییر کو چھوڑ کر

٢ ..... دوسرى آيت سورة نساء ٨٢ مي بي

مرابی میں سر گردال میں ہم کھ کہتے ہیں اور بھی کچھ۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں۔

تو انسان پاگل کہلاتا ہے یا منافق۔''

٢..... "جمولے كے كلام ميں تناقض ضرور ہوتا ہے۔"

ا ... افاہر ہے کہ ایک دل سے دو متناقض باتیں نہیں نکل سنیں کوئکہ ایے طریق سے یا

٣..... "اس مخف كي حالت ايك مخبوط الحواس كي حالت ہے كه ايك كھلا كھلا تناقض اينے

نوا مرزا قادیانی نے اس آیت کی جس قدرتفیریں کی ہیں۔ ان میں سے ہم نے صرف چار پیش کی میں اور دو ان کے حوار یول کی درج کی میں۔ سب کی سب کا آپی

میں تضاد و تناقض ظاہر ہے۔ پس مرزا قادیانی معداینے جانشینوں کے اپنے ہی فتوی کی رو ے پاگل، منافق، جھوٹے ادر مخبوط الحواس ثابت ہوئے۔ مرزا قادیانی کے حواری مرزا خدا بخش معنف "وعسل مصفى" مين لكھتے ميں اور علماء اسلام كي تفسير مين اختلاف ند مه ك

(ست بچن ص ۳۱ خزائن ج ۱۰ ص ۱۳۳)

(ضميمه برابين احديه حصه ۵ص ۱۱۱ نزائن ج ۲۱ ص ۲۷۵)

. (هيقة الوحى ص ١٨ خزائن ج ٢٢ ص ١٩١)

"إِنَّهُمُ لَفِي سَكُوتِهُمْ يَعْمَهُونَ. وه ايني بيهوشي مِل مَّراه چررے بين"

قادیانی کی اپنی ہیں۔ آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ان کا باہمی تضاد اور مخالفت اظہر من القمس ہے۔ میں اپن طرف ہے کچھ نہیں کہتا۔ کلام اللہ سے دوآ بیتیں اور مرزا قادیانی اور

باره من لکھتے ہیں۔ "پہ چھقتم کے معانی علاء متقد مین و متاخرین نے کیے ہیں اور یکی معانی میری

نظر سے گزرے ہیں۔ اب سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ اگر علماء ومفسرین کو بھنی معنی معلوم ہوتے تو وہ کیوں اس قدر چکر کھاتے اور کیوں دور از قیاس آ رائیں ظاہر کرتے۔ جب ہم غور سے ان معانی پر نظر کرتے ہیں تو سیاق کلام اور نیز مشاہدہ کے خلاف یاتے ہیں۔'' (عسل مصفیٰ حصہ اوّل ص ۱۹۹)

متاخرین کی بجائے''مرزا اور ان کے حواری'' سمجھ کیں۔''

تقيديق از انجيل

ہے بلکہ ایک بالکل الگ اور براہ راست سلسلہ وی ہے۔ پس جہاں کہیں قرآن کریم اور انجیل کے مضمون میں مطابقت لفظی یا معنوی عرصہ ظہور میں آ جائے وہاں وہی معنی قابل

نہ ہو جوتم میں پیدا ہوں تو الل کتاب کی طرف رجوع کرد اور ان کی کتابوں کے واقعات يرنظر ذالو- تا اصل حقيقت تم يرمنكشف مو جائے'' (ازاله ادبام ص ٢١٦ خزائن ج ٣ ص ٣٣٣)

كر بولے ميں بنا كہ يہ باتيں كب مول كى اور تيرے آنے اور دنيا كے آخر مونے كا نشان۔ (انه لعلم للساعة قرآن كريم) يوع نے جواب ميں ان سے كہا خرداركوئى شمیں گراہ نہ کر دے کوئلہ بہتیرے میرے نام سے آئیں گے ادر کہیں گے کہ میں مسح ہوں اور بہت سے لوگوں کو مگراہ کریں گے ..... اس وقت اگرتم میں سے کیے کہ دیکھومسے یہاں ہے یا وہاں ہے تو یقین نہ کرنا کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھے کھڑے ہوں ك ... ميس نے بيك ہى تم سے كهدويا ہے .... پس أكر وہ تم سے كہيں كه ويكھووہ بيابان میں ہے تو باہر نہ بانا۔ دیمیو وہ کو تھڑیوں میں ہے۔ تو یقین نہ کرنا کیونکہ جیسے بجلی یورب

مندرجه ذیل عبارت پرنظر پڑی۔ انجیل متی باب۲۴ آیت ۳۱ تا ۳۳

"فاسئلو اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ليني اگرتنميس ان بعض اموركاعلم

سوہم نے جب موافق اس تھم کے نصاری کی کتابوں کی طرف رجوع کیا تو

''جب وہ زینون کے بہاڑ پر بیٹھا تھا تو اس کے شاگرد الگ اس کے پاس آ

قبول موں کے جومتفق علیہ میں۔خود مرزا قادیانی ماری تصدیق میں لکھ گئے میں۔

حضرات! بيرتو آپ بخو بي سجھتے ہيں كه كلام الله، انجيل يا توريت كي نقل نہيں

ناظرین! قادیانی تفییر کے متعلق یہی عبارت رپڑھ دیں صرف''علاء حقد مین و

ہے کوندھ کر پہتم تک دکھائی دیتی ہے۔ ویے ہی ابن مریم کا آنا ہوگا ..... ابن مریم کو بری قدرت اور جلال کے ساتھ آسان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گے۔'' یہی مضمون انجیل مرقس باب ۱۳ اور انجیل لوقا باب ۲۱ میں مرقوم ہے۔ انجیل کے اس مضمون سے مندرجه ذيل نتائج نكلتے ہيں۔

ا.... حضرت عيسى ابن مريم القيع خود دوباره نازل ہول كے كيونكه اين تمام مثيلول سے بینے کی ہدایت کررہے ہیں۔

۲. حضرت میسی المصلا کا دوباره آنا قیامت کی نشانی ہے۔

س جمولے میں اور بمونے نی اٹھ کھڑے بول گے۔

م حضرت کی اللہ آسان سے اچا تک نازل ہوں گے۔

۵..... حضرت میسی النظای نازل ہونے کے بعد بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آئیں گے۔ یمی مضمون کلام اللہ میں موجود ہے۔ جیسا کہ ہم تصریح کر چکے ہیں۔ پس قادیانی

جماعت پر لازم ہے کہ مرزا قادیانی کے بیان کردہ معیار کے مطابق حق کو قبول کر کے

مرزائیت سے اپنی بیزاری کا اعلان کر دیں۔

نتیجه مرزا قادیانی ابنی کتاب ازاله ادبام مین لکھتے ہیں۔"اس جگه بیه بھی یاو رکھنا چاہے کہ سے کا جم کے ساتھ آسان سے اترنا اس کے جم کے ساتھ پڑھنے کی فرع ہے۔ لہذا یہ بحث بھی ( کمسے ای جم کے ساتھ آسان سے اترے گا۔ جو دنیا میں اسے حامل تھا) اس دوسری بحث کی فرع ہوگی جومیح جسم کے ساتھ آسان پر اٹھایا گیا تھا۔"

(ازالہ اوہام ص ۲۹۹ خزائن ج س ۲۳۷) ہم نے حضرت عیلی النظی کا جسم کے ساتھ آسان ے اترنا ثابت کر دیا ہے۔ پس حسب قول مرزا قادیانی ثابت مو گیا کہ حضرت می الطبط ای جسم کے ساتھ آسان پر اٹھائے مسے کیونکہ حضرت سے اظیاف کا دوبارہ نازل ہونا جسی مانا جا سکتا ب جبدان كا آسان راى جم كساته جاناتليم كرايا جائد فالحمد لله على ذالك. قَرْ آ في وليل ..... إذ قالَ اللهُ يَاعِيسني ابْنُ مَوْيَمَ اذْكُو نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى

وَالِنَتِكَ اِذُ اَيُّدُتُكَ بِرُوح الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهُدِ وَكَهُلاً. (المائدة ١١٠) "جب کے گا اللہ تعالی اَے عینی الطبعة بيغ مريم لے ياد كر ان نعتوں كو جوكيس ميں نے

تھے پر اور تیری ماں پر۔ جبکہ میں نے مدو وی تھے کو جرائیل الفتی کے ساتھ باتیں کرتا تھا

تو لوگوں سے پنگھوڑے میں اور بردی عمر میں۔"

محرم بزرگوا میں نے لفظی ترجمه كر ديا ہے۔ اب ميں قاديانيول كے مسلمه مجدوین امت امام فخرالدین رازی مجدد صدی ششم اور آمام جلال الدین سیوطی مجدد صدی تنم کی تغییر سے اس آ ہے کی تغییر پیش کرتا ہوں۔ اگر قادیانی کوئی اعتراض کریں تو رسالہ ہذاکی تمہید میں قادیانی اصول وعقائد نمبر سامنے رکھ دیں تاکہ شاید اینے ہی منہ سے كافرو فاس بنے سے شرماكر اسلامى تغييركى تائيد ميں رطب الليان موجائيں۔

اس آیت کی تغییر میں امام جلال الدین مجدد صدی تم فرماتے ہیں۔ إذا ايدتك (قَوْيُتُكَ) بِرُوْح الْقُدُسِ (جبرائيل) تُكَلِّمُ النَّاسَ حَالَ من الكَافَ في ايدتك في المهداي طفُّلا وَكَهُلاً يفيد نزوله قبل الساعة لانه رُفِعَ قبل لكهولة كعا صبق في آل عمران (جلالين ص ١١٠ زيرآيت كرير) " ياد كرا عيلي الظين و ووتت جبكه ہم نے قوت دی تم کو ساتھ جرائیل اللہ کا کے درآ نحالیہ تو باقی کرتا تھا بھین میں ادر کہولت کی حالت میں جس سے حضرت عیلی اللہ کا قیامت سے پہلے آسان سے نازل ہونا ثابت ہوتا ہے کوئکہ وہ کہولت (ادھیزعمر) سے پہلے اٹھائے گئے تھے۔ جیسا کہ آل عمران میں گزر چکا ہے۔'

حطرات! خطرت عيني اللينة كمتعلق الله تعالى سورة بقرة ٨٥ـ٢٥٣ من وو

جَد فرمات بين وَأَيْدُنَاهُ بِرُوْحِ الْقُدْسِ المام موصوف اس كى تغير بين فرمات بين ـ وَاَيَّدُنَاهُ قَوِينَاهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ مِن أَصَافَةُ الموصوفِ الى الصفة الى الروح المقدسة جبراثيل لطهارته يسير معه حيث سار "مم نے توت وی حفرت

عیسی القید کو جرائیل القید کے ساتھ جو جاتا تھا جہاں وہ جاتے تھے۔" . (ویکموجلالین ص ۱۴ زیر آیت کریمه)

ال آیت کی تغیر امام فخرالدین دازی مجدد صدی ششمٌ فرمات میں۔

نُقِلَ انرعمر عيسلي الكلائالي ان رفع كان ثلاثا و ثلاثين سنة و ستة اشهر و على هذ التقدير فهو ما بلغ الكهولة والجواب من و جهين..... والثاني هو قول الحسين بن الفضل الجلتي ان المراد بقوله وَكَهُلاً ان يكون كَهُلاً بعد ان ينزل من السماء في آخر الزمان ويكلم الناس و يقتل الدجال قال الحسين بن الفصل وفي هذه الاية نص في أنَّهُ الطَّيْطُ سينزل الى الارض (تغير كبر ج ٨ص ٥٥) "دنقل کیا گیا ہے کہ عیسی الظی کی عمر جب وہ آسان پر اٹھائے گئے۔ ۱/۲۔ ٣٣ برس تھی اور اس صورت میں نتیجہ یہ لکتا ہے کہ وہ دنیا میں کہولت (ادھیر عمر) تک نہیں پنچے تھے۔

(پس کہولت میں کلام کرنے کا مطلب کیا ہوا) اس کا جواب دو طریقوں سے ہے..... دوسرا جواب امام حسین بن الفضل الجبلی كا قول ہے كه مراد كھلا سے يہ ہے كه وه كهل (اوعیر عره) ہوکا جبکہ وہ نازل ہوگا۔ آسان سے آخری زمانہ میں اور باتیں کرے گا لوگوں سے اور آئل کرے گا د جال کو۔ امام حسین بن الفضل کہتے ہیں کہ یہ آ بت نص ہے اس بات پر کسیسی العید دوبارہ زمین پر نازل ہوں گے۔"

(تشریکی نوث از خا سار ابو تبیده مؤلف رساله مذا)

الله تعالى ال آيت من حضرت عيني الطيع كو اين غير معمولي انعامات ياد كرا رہے ہیں۔ غیرمعمولی انعامات سے مراد میری وہ انعابات ہیں جو عام انسانوں کو حاصل نہیں ورنہ ہیں وہ بھی انعام بی۔ مثلاً آئکھیں ناک، منہ، دانت، دماغ، لیاس والدین، اولاد، خوراک، کیل وغیره۔

ناظرين! قرآن كريم كى سوره مائده كا آخرى ركوع كهول كران انعامات كا تذكره پرهیں۔سب کی سب غیرمعمولی نعمیں ہیں۔ میں ساری نعمتوں کو بہال گن دیتا ہوں۔

. ا ..... روح القدس لعني جرائيل القيين كي تائيد كا هر وقت ساته ر منا ..

٢..... بحيين (پنگهوڙے) ميل كلام بلاغت نظام كرنا۔

٣ ..... ادهير عمر مين كلام بلاغت نظام كرنا ـ

س.... کتاب، حکمت اور توریت و انجیل کا پر هنابه

۵ .... معجزه خلق طیر (پرندوں کا بنانا)

۲ .....معرزه احیاء موتی (مردول کا زنده کرنا) و ابراء اکمه و ابر ص.

ے.... بنی اسرائیل کے شر سے حضرت عیسیٰ ال<u>ط</u>نعٰ کو محفوظ رکھنا۔

ناظرین! ان لعمتوں میں سے نمبر او نمبر عاتو ابھی زیر بحث ہیں۔ ان کے

علاوہ بقید نعتوں کا خیال سیجے۔سب کی سب الی نعتیں ہیں۔ جن سے عام انسان محروم ہوتے ہیں۔ نبوت و کتاب کا ملنا۔ معجزات کا غیر معمولی ہونا تو سبجی کومسلم ہے۔ بھین میں باتیں کرنے سے مراد بعض لوگوں کے نزدیک قابل قبول نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مراد اس ے ناتجربہ کارنو جوان آ دمی کا کلام ہے۔ بیمعنی کی وجوہات سے مردود ہیں۔

ا ..... سورہ مریم میں اللہ تعالی نے جب مریم کو حضرت عیلی الله کی پیدائش بے پدر کی بثارت دی ادر پر مل موکر آخر وضع حمل کی نوبت آئی تو حفزت مریم ایک الگ جگه میں جا کر در دِ زہ اور خوف طعن وتشنع کے مارے عرض کرنے لگیں کہ اے کاش میں اس موقعہ سے پہلے مر کر بھولی جا بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جرائیل ﷺ نے

جواب دیا کہ اے مویم غم نہ کر ..... اگر تو کسی آ دی کو دیکھے (جو تھھ پرطعن کرے اور اس کے بارہ میں سوال کرے) تو کہہ دیتا کہ آج میں نے اللہ کی خاطر (جیب رہنے کا) روزہ رکھا ہوا ہے۔ آج تو برگز بات نہ کرول گی۔ اس وہ حضرت عینی الفید کو اٹھا کر قوم کے

یاس لے آئی۔ قوم نے جب دیکھا تو کہنے کی کہ اے مریم تو بدطوفان (بے باپ کا

لڑکا) کہال سے لے آئی ہے۔ اے مارون کی بہن، تیرا باپ زانی نہیں تھا اور تیری مال بھی زانیہ نہ تھی۔ پس تو یہ لڑکا کہاں سے لے آئی ہے۔ پس حفرت مریم القلا نے

حضرت عیسی الظین کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے بات کرو۔ انھوں نے کہا۔ ہم اس یج ے کیسے کلام کریں جو ابھی پنگھوڑے میں پڑا ہے۔اس کے بعد حفرت عیسی النظیلانے کلام کر کے اپنی اور اپنی مال کی زنا کے الزام سے بریت کا اعلان کیا۔

(ملحض ازتغير جلالين ص ٢٥٥ زير آيت كريمه)

٢ .... ذيل كى صديث نبوى جارى تائير كا ذنك كى چوك اعلان كر ربى ہے۔ عن ابى هريره عن النبي عَلِيَّةً قال لم يتكلم في المهد الا ثلاثة عيسلي و ..... اللي آخر الحديث (بخارى شريف ج اص ٨٩٩ باب واذكر في الكتاب مريم) "حضرت الوبررية س روایت ہے کہ حضرت نی کریم ﷺ نے فرمایا کہ تین بچوں کے سواکس نے مال کی گود مین شرخوارگ کی حالت میں کلام نہیں کیا۔ ایک تو حضرت عیسی الظیم نے اور .... آخری

مدیث تک ۔ بخاری شریف مرزا قادیانی کے نزدیک اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔ اس میں ریہ حدیث موجود ہے۔ ٣ .... حفرت ابن عباس جو مرزا قادياني ك نزديك قرآن شريف ك جانن والول سي ے ادّل نمبر پر تھے۔ وہ فرماتے ہیں۔ عن ابن جریئے قال قال ابن عباس ویکلم

الناس في المهد) قال مضجع الصبي في رضاعه.

(تغير ابن جريرج ٣٥ مل ا٢٥ درمنثورج ٢ ص ٢٥)

اینی حضرت ابن عبال نے فرمایا که مراد اس آیت میں وودھ پینے کی حالت میں بے کا پنگھوڑے میں کلام کرنا ہے۔

و کھے! یہ قول و تفیر حضرت ابن عباس کی ہے اور روایت کیا ہے اس کو اول ہن جمئ ئے ج مرا تاویانی کے نزدیک ایک زبردست محدث اور مفسر تھے اور دوسرے

امام جلال الدين سيوطي في جومجرد صدى نم تھے۔ پس جو آدى اس روايت كے قبول كرنے سے انكاركرے وہ حسب فتوى مرزا قاديانى كا فرو فاس بو جائے گا۔ المست خود مرزا قادیانی نے اس تفیر کو قبول کر لیا ہے۔ ''اور یہ عجیب بات ہے کہ حضرت مسی الله نے تو صرف مبد (پنگسوڑے) میں بی باتیں کیں۔ گر اس اوے (پر مرزا)

نے پید میں دو مرتبہ ہاتیں کیں۔' (تریاق القلوب ص ۲۱ خزائن ج ۱۵ص ۲۱۷) ۵ بنگسوڑے میں باتیں کرنا تین وجوں سے عقلاً بھی سیح معلوم ہوتا ہے۔ حضرت میسی الطبیع کی پیدائش بطور معجزہ بغیر باپ کے ہوئی تھی اور حضرت

جرائل الطبع ك نخم س واقع بولى تقى - چنانچه الله تعالى سورة مريم مي حفرت جرائیل اظیم کا قول نقل فرماتے ہیں۔ "الاهب لک غلامًا زکیا تعنی اے مریم میں

تجے ایک یا کیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔" خود مرزا قادیانی نے حفرت عیسی الظام کی معجزانہ اب ایک من کے لیے ہم ناظرین کو سورہ طرکی سیر کراتے ہیں۔ اس کے

ركوع ٥ كا مطالعه كرير - وبال سامري اور اس كے كوساله كے متعلق حفرت موى القياد قال فما خطبك يسامري٥ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت

سامری ہے گفتگو فرماتے ہیں۔ اے سامری تیراکیا معاملہ ہے۔ اس نے کہا کہ جھ کو ایس جے نظر آئی جو اوروں کونظرنہ

قبضة من اثر الرسول فنبذ تها وكذالك سولت لى نفسى "موك المنتيخ ن كها آئی۔ پھر میں نے اس فرستادہ خدادندی (حضرت جبرائیل الظیم) کے نقش قدم سے ایک من مجر خاک اٹھا لی تھی۔ سو میں نے وہ مٹھی خاک اس قالب کے اندر ڈال دی ادر

ميرے جي كو يميى بات پندآئى" (اسمٹى كے ڈالنے سے اس ميں ايك آواز پيدا ہوگى)

كلته عجيب حضرات! حفرت جرائل الطي كفش قدم عمى من خدان يا اثير

رکی ہوئی ہے کہ وہ ایک بے جان وهات کے ڈھانچ میں آواز پیدا کر عتی ہے۔ اس قابل غورب امرے وی جرائیل اپنی محولک سے حضرت مریم کو باذن البی حمل تظهراتا

ہے اس نخہ جبرائیل سے حضرت عیسیٰ الطبیع پیدا ہوتے ہیں۔ کیا حضرت عیسیٰ الطبیع سے گود میں باتیں کرنا اس گوسالہ بے جان کے بولنے سے زیادہ مشکل ہے؟ نہیں ہرگز نہیں۔

(ملحض تغيير ابن عباس مندرجه درمنثورج ٢ص ٢٠٠٠)

پیدائش کو بہت جگہ قبول کر لیا ہے۔ (دیموضیمہ هیقة الوی ص ۲۹ خزائن ج ۲۲ ص ۲۷۲)

بلكه حضرت عيني الظين كا پنگسوڑے ميں باتي كرنا زيادہ قرين قياس ہے كيونكه كوساله ايك تو بے جان تھا۔ اس میں جان پڑگی پھر گوسالہ بولنے بھی لگا۔ یہاں تو حضرت عیسی القیادی فی استان ہوئے میں القیادی ا نے انسان ہونے کی حیثیت سے آخر بولنا ہی تھا۔ لفخ جرائیلی سے پنگسوڑے میں باتیں کرنے کی اہلیت پیدا ہوگئ اور یمی لفنح جرائیلی حصرت عیسیٰ النظیٰۃ کے رفع علی السماء میں

مناسبت پیدا کرنے کا باعث ہو گیا۔ ب .... الله تعالى حضرت عليلي كل پيدائش ب پدر كو لوگوں كے ليے ايك نشان (آیة ) بنانا عائب تھے۔ چنانچہ سورہ مریم میں لکور ہے۔ والنجعله آیة ہم نے حضرت

عسى النفاظ كو بغير باب ك اس واسط پداكيا ب تاكه بم ان لوگول ك لي ابنا ايك

نشان بنائیں۔ چنانچہ مرزا قادیانی نے بھی ہاری اس تغییر کو تھی حسلیم کیا ہے۔

(ديكموضيمه هيئة الوي ص ٥٠ خزائن ج ٢٢ ص ١٤٢)

یس الله تعالی نے گود میں باتیں کرا کر پہلے حضرت عیسی الفید کی زبان فیض

ترجمان سے ان کی پیدائش کا معجزانہ ہونا ثابت کیا۔ آگر گود میں ان کا کلام کرنا تسلیم نہ کیا

جائے تو ان کی پیدائش بے پدر کو الی نشان ثابت کرنا مشکل موجائے گا کیونکہ اس کے

بغیر خود پیدائش بے باپ بغیر ثبوت کے رہ کر نا قابل قبول ہو جائے گ۔ جو رکیل خود

دلیل کی مختاج ہو وہ ولیل ہونے کی اہلیت نہیں رکھتی۔ چنانچہ خود مرزا قادیانی ولیل کی

تعريف مين اني كتابون مين لكھتے ہيں۔

ج .... مرزا قادیانی نے تریاق القلوب میں لکھا ہے۔

"كميرك اللاك (لبرمرزا) في مال كي بيت مين دومرتبه باتي كيل بيل" (رَياق القلوب ص اله خزائن ج ١٥ص ٢١٧)

غور کیجے! مال کے پید میں باتیں کرنا زیاد ومشکل ہے یا گود میں دودھ ہے

يے كا باتي كرنا۔ يقيناً اوّل الذكر صورت تو نامكن كف ب كوكد كلام كرنے كے ليے

صروری ہے کہ ہوا موجود ہو۔ منہ، ہونٹ، زبان وغیرہم حرکت کر سکتے ،ول۔ چھپھرے

کام کر رہے ہوں۔ بادجود اس کے جب مرزا مبارک پر مرزان ای ال کے پید

کے اندر دو مرتبہ باتیں کیس تھیں اور لاہوری و قادیانی مرزائوں نے مرزا قادیانی کے قول

کونتلیم کر لیا ہے۔ تو انھیں حضرت عیسی الظین کے گود میں باتیں کرنا کیوں ناممکن اور مستجد نظراً تا ہے۔ اب كهل (يعنى ادهر عمر ميں باتيں كرنا) كے متعلق چند ثكات بيان

كركے نتيجہ ناظرين كى فيم دسا پر جھوڑتے ہيں۔

ادھیرعمر میں باتیں کرنا کروڑ ہا انسانوں سے ہم روزمرہ مشاہرہ کر رہے ہیں۔ پس فرشتے کا حضرت مریم النظیما کو یوں کہنا کہ''ہم شمصیں بشارت دیتے ہیں کہ تیرا لڑکا اوھر عمر میں باتمی کرے گا۔' ایک الی بات کی بات ت ویتا ہے جو بے شار لوگوں کو حاصل ہے۔ بثارت سمی غیر معمولی امر میں ہوا کرتی ہے۔ یا اس وقت جبکہ کوئی آوی معمولی نعت سے محروم ہوا جارہا ہو۔مثلاً کوئی آدی نابینا ہو جائے تو ایے وقت میں آگھ كال جانا بي شك بشارت موسكا ب- مرحضرت عيني النايع كي مال كوكيا عيني النايع كي کہولت کے زمانہ میں کوئی لگٹنت کا اندیشہ تھا کہ خدا نے لکنت کے دور ہونے کی بثارت دی؟ برگز نہیں بلکہ اس کبولت میں ایک خصوصیت تھی۔ جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے کہولت کے زمانہ میں ہاتیں کرنا بھی خاص نعتوں میں شار کیا وہ یہ کہ باوجود ہزارہا سال تک آسان پر رہنے کے جب وہ دوبارہ دنیا میں نازل ہوں گے تو اس وقت بھی کبولت کا زمانہ ہوگا چونکہ ان کی عمر اورجسم پر زمانہ کا اثر نبیس ہوا ہوگا۔ اس لحاظ سے اس نعت کا تذکرہ کر کے شکریہ کا تھم دے رہے ہیں۔ ورنداگر دوسرے انسانوں کی طرح ہی انھوں نے بھی کہولت میں باتیں کرنی ہوتیں تو پھر دوسری عام انسانی نعمتوں کو بھی پیش کیا موتا مثلاً ایون کها موتا- "واعیسی النظیر جماری نعتون کو یاد کر- بم نے شمصین دو آ تکھیں وی تھیں۔ وو کان عطا کیے تھے۔ کھانے کو رنگا رنگ پھل دیے تھے۔ تم جوانی میں بولتے تھے۔ ہم نے مسمیں لباس دیا تھا۔ سوچنے کو دماغ مرحت فرمایا۔ دغیرہ ذالک۔' مرتبیں الیانبین فرمایا کیونکہ عام نعت کو ذکر کرنا بھی عام رنگ ہی میں موز در کہوتا ہے۔

> تصدیق از مرزا قادیانی "اس مشکرکی دیما

"اس پیشگوئی (نکاح آسانی) کی تصدیق کے لیے جناب رسول الله الله الله کے کہ بہتے سے ایک پیشگوئی فرمائی ہے کہ بہتوہ جو بیولد لله لیعنی وہ مسیح موجود بیوی کرے گا اور نیز وہ صاحب اولاد بھی ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ تزوج اور اولاد کا ذکر کرنا عام طور پر متصود نہیں کیونکہ عام طور پر ہر ایک شادی کرتا ہے اور اولاد بھی ہوتی ہے بلکہ تزوج سے مراد وہ خاص تزوج ہے جو بطور نشان ہوگا۔ الخ" (ضمیر انجام آھم ص۵۳ نزائن جاس ۲۳۲ عاشیہ) حصرات! غور فرمایئے کہ محض تزوج داولاد کا عام طور پر ذکر ہے۔ مرذا قادیانی نے مسیخ تان کر تزوج اور اولاد کے لیے ایک خصوصیت ثابت کر دی کیونکہ یہ دونوں با تمل مسیح موعود کے متعلق ہیں۔ ویکلم النام فی المهد و کھلا میں تو خدا تعالی خصوصیت

کے ساتھ حضرت عیلی النے پارٹی خاص خاص نعتوں کو پیش کر رہے ہیں۔ پس کہل کے معنی عام کبل یعنی سے وہ اعتراض بدرجہ اولی عود کر آئے گا جو مرزا قادیانی کی فرکورہ بالا عبارت میں فدکور ہے۔ یعنی کہولت (ادھرعمر) میں باقیں کرنا عام طور پر مقصود نہیں کونکہ عام طور یر ہرایک کہولت میں باتیں کرتا ہے۔ کہولت میں باتیں کرنے سے مراد وہ خاص کہولت کے جو باوجود بزار ہا سال گزر جانے کے قائم رہی ہو اور مرزا قادیانی کی یادر ہوا دلائل وفات مسيح الطيع كوخس وخاشاك ميس ملانے والى ہو۔

نوٹ: ہماری پیش کردہ اسلامی تغییر پر قادیانیوں کے دجل و فریب کا کوئی وار نہیں چاتا کیونکہ ہم نے کہولت کی تعریف کو مبحث بنے ہی نہیں دیا۔ کہولت کے جو کچھ بھی معنی ہوں وہ ہمیں منظور ہیں۔ ہاری پیش کردہ تفسیر ماشاء اللہ ہر حال میں لا جواب ہے۔ فالحمد لله على ذالك.

قرآ في وليل..... واذ كففت بني اسرائيل عنك اذ جنتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم أن هذا الا سحر مبين. (١١٠٥) "(اكليكا) يادكراس وقت کو جبکہ میں نے بنی اسرائیل کوتم ہے (لیمن تمھارے قل و ہلاک کرنے ہے) باز رکھا جبتم ان کے پاس نبوت کی دلیس لے کرآئے تھے پھران میں سے جو کافر تھے انھوں نے کہا کہ بیم عزات بجز کھلے جادو کے اور کچھ بھی نہیں۔"

ہم پہلے ابنی پیش کردہ اسلامی تفسیر کی تائید میں قادیانیوں کے مسلمہ مجدد صدی ششم امام ابن كثير و امام فخرالدين رازي اور مجدد صدى تهم امام جلال الدين سيوطى رحمهم الله تعالى كي

تفيرين چين كرتے بين تاكه قادياني زبان مين حسب قول مرزا مبرسكوت لك جائے۔ ا . تغير امام فخرالدين رازي \_ روى انه عليه الصلوة والسلام لما اظهر هذه المعجزات العجيبة قصد اليهود قتله فخلصه الله تعالى منهم حيث رفعه الى السماء (تفير كبرج ٢ ١٥ ص ١١ زيرآيت كريم) "روايت ب كه جب حفرت عيل اللفظ نے یہ عجیب وغریب معجزات دکھائے تو یہود نے ان کے قتل کا ارادہ کیا۔ یس اللہ تعالی نے ان کو یہود ہے خلاصی دی۔ اس طرح کہ ان کو آسان پر اٹھا لیا۔''

 تغییرامام جلال الدین سیوطی دواذ کففت بنی اصرائیل عنک. حین هموا بقتلک. (تغيير جلالين ص ١١٠ زير آيت واذ كففت بني اسوائيل) "(یاد کر ہاری اس نعت کو جبکہ) ہم نے روک لیائی اسرائیل کو تھ سے جس

وقت ارادہ کیا یہود یوں نے تیرے قل کا۔'

مطلب اس کا صاف ہے۔ کف کافعل ای وقت واقع ہو گیا جبکہ یہود نے حضرت عیسی الظیف کو تل کا ابھی صرف ارادہ ہی کیا تھا۔ کوئی عملی کارروائی نہیں کرنے یائے تھے۔

٣..... تفير ابن كثر اى واذكر نعمتى عليك في كفي اياهم عنك حين جنتهم بالبراهين والحجج القاطعة على نبوتك و رسالتك من الله اليهم فكذّبوك و اتهموک بانک ساحر و سعوا فی قتلک و صلبک فنجیتک منهم و

رفعتك الى وطهّرتك من دنسهم و كفيتك شرهم.

(ابن کثیرج ۲ص ۱۱۵ زیر آیت کریمه)

"لینی اے سی اللی او دو نعمت یاد کر جو ہم نے بہود کوتم سے دور بٹائے رکھنے ے کی۔ جب و ان کے پاس اپی نبوت و رسالت کے ثبوت میں ۔ یقینی ولاکل اور قطعی ثبوت لے کر آیا۔ تو انھوں نے تیری تکذیب کی اور تھھ برتممت لگائی کہ تو جادوگر ہے ادر

تیرے قل وسولی ویے میں سعی کرنے لگے تو ہم نے تھے کو ان میں سے نکال لیا ادر این طرف اٹھا لیا اور مجھے ان کی میل سے یاک رکھا اور ان کی شرارت سے بیا لیا۔"

محرم ناظرین! ان تین اکابرمفسرین مسلمه مجددین قادیانی کی تفییر کے بعد مزید بیان کی ضرورت نہیں مگر مناظرین کے کام کی چند باتیں یہاں ورج کرنا مناسب

> ا.... کف کے لفظی معنی ہیں باز گردانیدن لینی رو کے رکھنا۔ -- قرآن شریف میں پیلفظ مندرجہ ذیل جگہوں میں استعال ہوا ہے۔

> ا . ويكفوا ايديهم. (سورة نساء ٩١)

ب. ... فكف ايديهم عنكم. (سورة ماكده ١١)

ن .... كُفُّوا ايديهم. (سورهٔ نساء ۷۷)

(سورهٔ فتح ۲۰)

..... و كف ايدي الناس عنكم.

و..... هو الذي كف ايديهم عنكم و ايديكم عنهم. (فخ ۲۳)

ان تمام آیات کو ممل طور پر پڑھ کر و کھے لیا جائے۔ سیاق وسباق پر غور کر لیا

جائے۔ کف کے مفعول کو عَنْ کے مجرور سے بھلی روکا گیا ہے۔ مثال کے طور بر سورہُ لاخ

كَى آية وَهُوَ الَّذِي كَفَّ آيُدِيْهِمْ عَنْكُمْ وَآيُدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةٌ مِنْ بَعْدِ آنُ

أَظُفُو كُمُ عَلَيْهِمْ بَى كو لِ لِيجَدِ "أوروه (الله) وبى ب جس في روك ركھ ان ك ہاتھ تم سے اور تمھارے ہاتھ ان سے مکہ کے قریب میں بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے قابو دیاتم کوان بر۔' اس آیت میں صلح حدیبیدی طرف اشارہ ہے ادر قادیانی بھی بلا تکیر اس امر کو میچ مانتے ہیں کہ صلح حدیدیہ میں مطلق کوئی لڑائی بھڑائی مسلمانوں اور کفار کے درمیان نہیں ہوئی۔ تفصیل کے لیے دیکھیئے جلالین، ابن کثیر اور تفسیر کبیر یبال قادیاندل کے مسلمه مجددین جاری تائید میں رطب اللمان بیں۔ دوس ی آیت سورہ مائدہ کی طاحظہ ہو۔

يايها اللِّين آمنوا اذكروا نعمة اللَّه علبكم 'دهمَّ قوم ان يسطوا اليكم ايديهم فکف ایلیهم عنکم. ''اے مسلمانواتم اللہ تعالیٰ کی وہ نعت یاد کرو جواس نے تم پر کی۔ جب

کفار نے تم پر وست ورازی کرنی جابی تو ہم نے ان کے ہاتھ تم سے روکے رکھے۔"

ناظرین! جس طرح حسرت مسلی الله کے حق میں کفار بیود نے بلاک کرنے کی تدبیر کی اور قتل کے اراد ہے ہے سارا انتظام کر لیا تھا۔ٹھیک ای طرح یہود بی نضیر نے رسول کریم عظیمہ کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا۔ یہود بی نضیر کو الله تعالیٰ نے اسینے نایاک

ارادول میں بکلی ناکام رکھا۔ (دیکھو قادیانیوں کے سلمدامام وجود ابن کثیر کی تغییر ابن کثیر بزیل آیت ندا) الله تعالى نے حضرت رسول كريم علي كى حفاظت كے فعل كو كف كے لفظ سے ظاہر فرمایا۔ وہی لفظ اللہ نے حضرت عیسی النا کو یہود کے شر سے بجانے کے لیے

استعال فرمايا\_فرمايا واذ كففت بني اسرائيل عنك. رسول کریم علیہ الصلوة والسلام کو یہود کے شرے بکلی محفوظ رکھنے پر اللہ تعالیٰ

مسلمانوں کو شکریہ کا حکم دے رہے ہیں۔ ٹھیک ای طرح حضرت عیسی الظنہ کو حکم ہو رہا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کوتم تک چینیے سے روک لیا۔ پس اس پر ہمارا شکریہ ادا کرو، اندریں

حالت کوئی وجہنیں کہ کف کے معنی ہوئم کے شراور تکلیف سے بچانے کے نہ کریں۔ ایک عجیب نکته ان تمام مقامات میں جہال فعل کف استمال موا ہے۔ اس کا مفول ایدی (ہاتھ) اور عن کا مجرور ضمیریں ہیں۔ مطلب جس کا یہ ہے کہ آپس میں وونوں فریقوں کا اجماع ہو جانا تو اس صورت میں صحیح ہے۔ صرف باہمی جنگ و جدل اور قتل ولڑائی نہیں ہوتی۔ یعنی ایک فریق کے ہاتھ دوسرے تک نہیں پہنچتے۔ مگر اس مقام زیر بحث میں اس علام الغیوب نے قادیا نیوں کا ناطقہ اپنی قصیح و بلیغ کلام میں اس طریقہ سے بند كيا ہے كداب ان كے ليے "نه يائے رفتن و نه جائے ماندن" كا معاملہ ہے۔ يہاں الله تعالی فرماتے ہیں۔ اذ کففت بنی اسرائیل عنک (یعنی جب میں نے روک لیا ین اسرائیل کو تجھ سے ) اور یول نہیں فرایا اذ کففت ایدی بنی اسرائیل عنک (یعنی جب میں نے روک لیے ہاتھ بنی اسرائیل کے تھ سے)

ناظرين بأتمكين! آپ اين و مانت و فطانت كو ذرا كام ميل لاي اور كلام الله کی فصاحت کی داد دیجے۔ بقید تمام صورتوں میں دونوں مخالف بارٹیوں کا آپس میں من

اور اکشا ہونامسلم ہے۔ وہاں ایک پارٹی سے اپی مخالف پارٹی کے صرف ہاتھوں کو روکا گیا۔ اس واسطے تمام جگہوں میں اُیدی کوضرور استعال کیا گیا ہے۔ گر یہاں چونلہ حضرت عینی النا کا اسان پر اٹھا لینے کے سبب خدا تعالی نے یہود کو اپنی تمام تدبیروں

کے باوجود حضرت عسل القلید تک چینے سے روک لیا۔ اس واسطے کف کا مفعول بنی

اسرائیل کوقرار دیا۔ ان کے ہاتھوں کا روکنا ندکورنہیں ہوا۔

فرمائے تھے اور یہ آیت بطور بشارت تھی۔ اللہ تعالیٰ اس وعدے کے بورا کرنے کا بیان فرما رہے ہیں۔ جس کو دوسری جگہ ان الفاظ میں ارشاد فرمایا۔ وَإِذُ أَيَّدُتَكَ بِرُوْح

الْقُدُس ۚ (لِعِنى جب ہم نے شمیں مدد دی روح القدس کے ساتھ) ابن عباسٌ فرماتے میں کہ حضرت جبرائیل الطبع حضرت مسلی الطبع کو اٹھا کر آسان پر نے گئے۔

مرزا غلام احمد قادیانی کی مطحکه خیز اور تو بین آ میز تفسیر اور اس کا رد ناظرین کی تفری طبعی اور تکتہ فہی کے لیے پیش کرتا ہوں۔ "اى طرح الله تعالى نے حضرت على الك كو فرمايا تھا۔ إذ كَفَفْتَ بَنِيُ

إِسُرَائِيْلَ عَنْك ''ليعني ياو كروه زمانه جب كه بني اسرائيل كو جوقت كا اراده ر كھتے تھے میں نے تھے سے روک ویا۔' حالانکہ توائر قومی سے نابت ہے کہ حضرت میں النا کا

يبوديوں نے كرفار كرلياتھا اور صليب بر تھينى ديا تھالىكن خدا نے آخر جان بيا دى۔ پس

(نزول المسيح ص ١٥١ خزائن ج ١٨ص ٥٢٩) يىمعنى إذْكَفَفْتَ كے بيں۔"

ای مضمون کو مرزا قادیانی ووسری جگه اس طرح لکھتے ہیں۔

" مجر بعد اس كم مح الطيخ ان ك حواله كيا كيا اور اس كوتازيات لكائ ك

اور جس قدر گالیاں سننا اور فقیہوں اور مولوبوں کے اشارہ سے طمانیج کھانا اور ہلی اور

دوسرا کلتہ آیت اِنّی مُتَوَفِّیْکَ وَزَافعُکَ اِلّی میں ہم داال عظی وَ اَلَی سے ثابت كر ميك بين كه الله تعالى في يبود كركم ك بالقابل حضرت سيلى الظفية س حار وعدب

تعضے اڑائے جانا اس کے حق میں مقدر تھا سب نے ویکھا۔ آخر صلیب ویے کے لیے تیار ہوئے .... تب یہود بول نے جلدی سے مسیح الفظ کو دوچوروں کے ساتھ صلیب یر چ ما دیا۔ تاشام سے پہلے ہی لاشیں اتاری جائیں گر اتفاق سے ای وقت ایک سخت آندمی آ میں انھوں نے تیوں مصلوبوں کو صلیب یر سے اتار لیا ، سویہلے انھوں نے چورول کی بڈیال تو ڑا کیں ... جب چورول کی بڈیال تو ڑ کے اور سے السط کی نوبت آئی تو ایک سیابی نے بول بی ہاتھ رکھ کر کہدویا کہ بہتو سرچا سے کھ خرورنہیں کہ اس کی بڈیاں توڑی جائیں اور ایک نے کہا میں ہی اس لاش کو فن کروں گا 💎 پس اس طور (ازاله اوبام ص ۲۸۰ تا ۲۸۲ تزائن ن ۲ س ۱۲۹۷ تا ۲۹۷ ۲ ہے سے زندہ کا گیا۔''

ای کتاب میں مزید تشریح یوں کی ہے۔

"دمسى الطيلة پر جومصيب آئى كه ده صليب برج طايا كيا اوركيليل س

اعضاء میں مفوی گئیں۔ جن سے وہ عثی کی حالت میں ہو گیا۔ بیمصیبت در هیتت موت

ہے چھکم نہ تھی۔'' (ازاله اوبام ص۹۶ فزائن ج ۳ ص۳۰)

تخفه گولژومیه میں لکھتے ہیں۔''اب تک خدا تعالیٰ کا دہ غصر نہیں اترا جو اس ونت بجڑکا تھا جبکہ اس" وجیہ" بی کو گرفار کرا کر مصلوب کرنے کے لیے کھویری کے مقام پر

لے محتے تھے اذر جہال تک بس چلاتھا ہر ایک قتم کی ذلت پہنچائی تھی۔'' (تخذه گولژوبه ص ٦٧ خزائن ج ١٤ ص ١٩٩\_٢٠٠)

میں اس قادیانی تفییر پر مزید حاشیه آ رائی کی ضرورت نہیں سمجھتا صرف اتنا کہہ وینا جاہتا ہوں کہ جب ہرمکن ذات وخواری میں مسیح اللی کو خدا نے جتلا کرایا۔ یہاں تك كدوه ايسے بے ہوش ہو گئے كد ديكھنے والے انھيں مرده تصور كر كے چھوڑ گئے - كيا

اس کے بعد بھی ضدا کو بیحق پہنچا ہے کہ یوں کے اور بالفاظ مرزا کے۔" یاو کروہ زمانہ جب بنی اسرائیل کو جو آل کا ارادہ رکھتے تھے میں نے تھے ہے روک لیا۔'

(نزول أسطح ص ۱۵۱ فرائن ج ۱۸ ص ۵۲۹) اس آیت کی ابتداء میں باری تعالیٰ حضرت عیسیٰ الظیٰ کو فرماتے ہیں۔''إذْ تُحُرُ

بغمتی لین یاد کرمیری نعمیں " انھیں نعموں میں سے ایک نعبت نی اسرائیل سے حضرت مسیح الطیعلا کو بیانا بھی ہے۔

میں پر عرض کرتا ہوں کہ دنیا جہاں میں ایسے موقعوں پرسینکروں دفعہ ایک

انسان دوسرون کے نرفہ سے بال بال سی جاتا ہے۔ پس اگر حضرت عیسی الملی بال بال

بھی فی مجے ہوتے جب بھی اس بچانے کو مخصوص طور سے بیان کرنا باری تعالیٰ کی شان عالی کے لائق نہ تھا۔ ایسا کی جانا عام بات ہے۔ حضرت عیسی النے کا معجزانہ رنگ اور عجیب طریقہ سے یہود کے درمیان سے نے کر آسان پر چلا جانا ایک خاص نعمت ہے۔ جس کو ہاری تعالی حضرت عیسی النعال کے سامنے بیان کر کے شکرید کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ ورند اگر مرزا قادیانی کا بیان اورتفیر صحح تسلیم کر کی جائے تو کیا اس نعمت کے شکریہ کے مطالبہ ير حضرت سينى الطيعة يول كہنے ميں حق بجانب نه ہول كے، يا الله يہ بھى آپ كا كوئى مجھ يراحسان تماك تمام جبان كى ذلتين اور مصائب مجھے پينجائى كئيں۔ ميرے جسم مِيں مِينِين صُوتَى مَّكُور - مِيْن ف "ايلي ايلي لما سفتني" ك نعرے اكائ - يعني اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں جھوڑ ایا ہے۔ پھر بھی تیری فیرت جوش میں ندآئی۔ اعظیری رات میں وہ مجھے مردہ سمجھ کر بھینک کے۔میرے دور یوں نے چوری چوری میری مرہم پئی کی۔ میں مرود کے ور سے بھاگا بھاگا ایران اور افغانستان کے وشوار گزار پہاڑوں میں ہزار مشکلات کے بعد درہ خیبر کے راستہ پنجاب، یو، یی، نیمال پہنچا اور وہاں کی گرمی کی شدت برداشت نہ کر سکنے کے سبب کوہ ہمالیہ کے دشوار گزار دروں میں سے گرتا پڑتا سری نگر پہنچا۔ وہاں ۸4 برس کمنا می کی زندگی بسر کر کے مر گیا اور دہیں وفن كر ديا كياً۔ اس ميں آپ نے كون سا كمال كيا كه مجھ نعت كے شكريه كا تكم ديت ہیں۔ کیا یہ کہ میری جان جم سے نہ نگلنے دی اور اس حالت کا شکریہ مطلوب ہے۔ سجان الله واہ رے آپ کی خدائی۔ ہاں الی وات سے پہلے اگر میری جان تکال لیتا تو بھی میں آپ کا احسان مجھتا۔ اب کوئی سا احسان ہے۔ اگر تو کے کہ میں نے تیری جان بھا كرصليب برمرنے اور اس طرح ملعون مونے سے بجاليا تو اس كا جواب بھى من ليس-ا ..... کیا تیرامعصوم نبی اگر صلیب بر مرجائے تو واقعی تیرا یہی قانون ہے کہ وہ لعنتی ہوجاتا ے۔ اگر نہیں اور یقینا نہیں تو پھر جان بچانے کے کیا معنی۔

اسس باوجود اپنی اس تدبیر کے جس پر آپ مجھ سے شکریہ کا مطالبہ چاہتے ہیں۔ یہودی اور عیمائی مجھے ملبون ہی ہجھتے ہیں۔ آپ کی کس بات کا شکریہ ادا کروں۔ اور عیمائی مجھے ملبون ہی ہجھتے ہیں۔ آپ کی کس بات کا شکریہ ادا کروں۔ اسس اگر آپ کے ہاں نعوذ باللہ ایما ہی مجیب قانون ہے کہ ہر معصوم مظلوم کھائی پر چھائے جانے اور آپ نے مجھے لعنتی موت سے

مزعومد معنتی موت سے بچانا تھا تو کم از کم یول کرتے کہ ان کی گرفتاری سے پہلے مجھے موت دے دیتے تاکہ میری ائی امت تو ایک طرف یقینا بہودی بھی میری لعنتی موت کے قائل نہ ہو سکتے ۔ پس مجھے بتایا جائے کہ میں کس بات کا شکریدادا کروں۔

یہ ہے وہ قدرتی جواب جو قیامت کے دن حضرت عیلی النا کے زہن میں آنا چاہے۔ بشرطیکہ قادیانی اقوال واہیہ کوٹھیک تسلیم کر لیا جائے۔ ہاں اسلامی تغییر کو صحیح تسلیم كركيں تو وہ حالت يقينا قابل ہزار شكر ہے۔ ہزار ہا يبود قل كے ليے تيار ہوكر آتے ہیں۔ مکان کو گھیر لیتے ہیں۔ کمر و فریب کے ذریعہ گرفناری کا تکمل سامان کر چکے ہیں۔ موت حضرت مسيح الظيمة كوسائے نظر آتى ہے۔ الله تعالى فرماتے بين- إنني مُعُوَفِيْك وَرَافِعُكَ إِلَى لَعِني "(المعينى الظيلا) مِن تَجْه رِ قَبضه كرنے والا ہوں اور آسان رِ الله فالا بولي " على اس وعده كو الله تعالى بورا كرت بي اور يول اعلان كرت بي-وَ أَيْدِنَاهُ مِرُونَ لَ الْقُدُسُ لِعِنى بَم نِي مُسِحِ السِّيلُ لَو جرائيلَ فرشة ك ساته مدد دى (جو انھیں اٹھا کر دشمنوں کے نرغہ سے بچا کر آسان پر لے گئے) دوسری جگہ اس وعدہ کا ایفا يول ندكور بــ مَاقَتَلُوهُ يَقِينًا بَلُ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ (يهود نے نَقِيْن بات بـ كـ حفرت سے الظامل کو قتل نہیں کیا بلکہ اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو آسان بر) ای ایفاء وعدہ اور معجزانہ حفاظت کو بیان کر کے شکریہ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس آیت میں وَإِذْ كَفَفُتُ بَنِي اِسُرَائِیلَ عَنْکَ تَعِیٰ اے عیلی الظیل یاد کر ہادی نعت کو جب ہم نے تم سے بی اسرائیل کو روک لیا اور حضرت عیسی النید پر واجب ہے کہ گردن مارے احسان کے جھا وي اور يول عرض كرير \_ رَبِّ اَوُزِعْنِي أَنْ اَشْكُو نِعْمَتَكَ الَّتِي اَنْعَمْتَ عَلَى ما الله مجھے تو فیل دے کہ میں واقعی تیری معجزانه تعتوں کا شکریدادا کروں۔

قادیانی اعتراض اور اس کا جواب

اعتراض از مرزا قادیائی: ' ویکھو آنخضرت ﷺ ہے بھی عصمت کا وعدہ کیا گیا تقا حالانكه احدكى لزائى مين آنخضرت عليه كو تخت زخم بنج سے اور يد حادثه وعده عصمت ك بعد ظهور من آيا تها اى طرح الله تعالى نے حضرت عيسى الكنا كو فرمايا تها۔ وَإِذْ كَفَفْتَ بِنِي إِسْرَائِيْلَ عَنْكَ لِعِن يادكر وه زمانه كه جب بني اسرائيل كو جوقل كا اراده ركفت تھے۔ میں نے تجھ سے روک دیا۔ حضرت مسیح النظا کو میود یوں نے گرفتار کر لیا تھا اور صلیب بر مھنج دیا تھالیکن خدا نے آخر جان بچا دی۔ پس یہ معنی اِذْ کَفَفْتُ کے ہیں۔

جیما کہ وَاللّٰه یُعْصَمُکَ مِنَ النَّاسَ کے بیں۔ ' (نزول اُسے ص ١٥١ ثرائن ج ١٨ص ٥٢٩)

جواب از ابوعبیده .....ا مضمون ماسبق مین اس کاحقیق اور الزامی رنگ مین جواب

جواب ...... عضم كمعنى بين "بيالينا" يعنى وثمن كاطرح طرح كے جيا كرنا اور

کو دوسری تک مینیخے کا موقعہ بی نہ وینا۔ پس دونوں آ پس میں ایک جیسے کس طرح ہو سکتے

ہیں؟ ہم اس بر بھی مفصل بحث کر کے ثابت کر آئے ہیں کہ کفٹ کے استعال کے موقعہ برضروری ہے کہ ایک فریق کو دوسرے فریق ہے مطلق سمی فتم کا گزند نہ بہنچ۔ جب ہم

شوابد قرآنی ہے تابت کر کیے ہیں کہ تمام قرآن کریم میں جہاں جہال کف کا لفظ

استعال موا ہے۔ ممل حفاظت کے معنوں میں استعال موا ہے تو ان معنوں کے خلاف اس آیت کمعنی کرناکس طرح جائز موسکتا ہے؟ لیجے! ہم خود مرزا قادیانی کا اپنا اصول ایے موقعہ رضح معنوں کی شاخت کا پیش کر کے قادیانی جماعت سے درخواست کرتے

ہیں کہ اگر ایمان کی ضرورت ہے تو اسلامی تغییر کے خلاف اپنی تغییر بالرائے کو ترک کر دو۔

"اگر قرآن شریف اوّل سے آخر کی این کل مقامات میں ایک ہی معنوں کو

استعال كرتا ہے۔ تو محل محوث ميں بھي يہي تطعى فيصله موكا جومعنى ..... سارے قرآن

ہم چینے کرتے ہیں کہ تمام قرآن شریف میں جہاں جہاں کف کا لفظ استعال

ہوا ہے۔ انھیں فہ کورہ بالا معنوں میں استعال ہوا ہے۔ پس کل نزاع میں اس کے خلاف

جواب سیس ایک لحد کے لیے ہم مان لیتے ہیں۔ نہیں بلکہ تادیانی تحریف کی حقیقت

الم نشرح كرنے كے ليے ہم فرض كر ليتے بي كه عصم اور كف ہم معنى بير - پر بحى. قادیانی عی جھوٹے ٹابت ہوں سے کیونکہ رسول کریم علقہ کے ساتھ وعدہ "عصمت" جو خدا نے کیا۔ وو مکمل حفاظت کے رنگ میں ظاہر کیا۔ یقیناً قادیانی دجل و فریب کا ناطقہ بند كرنے كو ايبا كيا كيا۔ مارا دعوى بكر وَ الله يَعْصَمُكَ مِنَ النَّاسِ كَى بشارت ك

(ازاله اوبام ص ۳۲۹ فزائن ج ۱۲۷)

شریف میں لیے گئے ہیں وہی معنی اس جگہ بھی مراد ہوں۔''

بعدرسول كريم عظي كو كفاركوني جسماني كزند بمي نبين بينجا سكير

معنى كرنا حسب تول مرزا الحاد اورفسق ہوگا۔

ان حملوں کے باوجود جان کا محفوظ رکھنا۔ لیکن کف کے معنی ہیں روک لیما۔ یعنی ایک چیز

قادیانی کا یہ کہنا کہ جنگ احد میں رسول کریم علیہ کا زخی ہونا اور دانت مبارک کا ٹوٹ جانا اس بشارت کے بعد ہوا ہے۔ یہ ''دو دو نے چار روٹیال'' والی مثال ہے اور قادیانی کے تاریخ اسلام اور علوم قرآنی سے کامل اور مرکب جہالت کا ثبوت ہے۔ جنگ احد بوا تفا شوال ساه میں اور رسول کریم ساتھ کو زخم اور دیگر جسمانی تکلیف بھی ای ماہ میں لاحق ہوئی تھی جیہا کہ قادیانی خود تشلیم کر رہا ہے۔ گر یہ آیت سورہ ما کرہ کی ہے۔ جو نازل ہوئی تھی ۵ھ اور عھ کے درمیان زمانہ میں۔ دیکھو خود مولوی محمعلی امیر جماعت لاہوری اپنی تغییر میں یول رقطراز ہے۔ ''ان مضامین پر جن کا ذکر اس سورہ ماکدہ میں ہے۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے اور بدرائے اکثر محققین کی بھی ہے کہ اس سورت کے اکثر حصد کا نزول پانچویں اور ساتویں سال جری کے درمیان بَّے'' (بیان القرآن ص ۴۰۳ مطبوعہ ۱۳۰۱ھ) اب رہا سوال خاص اس آیت وَاللّٰهُ يَعْصِمْكَ مِنَ النَّاسِ كَ نُرُول كا سواس بارہ من ہم قادیانی نی اور اس كی امت كے ملم مجدد صدى نهم علامه جلال الدين سيوطى كا قول پيش كرتے ہيں۔ والله يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ في صَحِيح ابن حبان عن ابي هريرةٌ انها نزلت في السفر و اخرج ابن ابي حاتم وابن مَرُدَوَيه عن جابر انها نزلت في ذات الرقاع باعلي نخل في غزوة بنی انمار '' (تغییر اتقان جزو اوّل س۳۲) مطلب جس کابیہ ہے کہ غزوہ بنی انمار کے زمانہ میں بیآیت سفر میں نازل ہوئی تھی۔ جب اس آیت کا وقت نزول غزوہ بی انمار کا زمانہ ثابت ہو گیا تو اس کی تاریخ نزول کا قطعی فیصلہ ہو گیا کیونکہ سے بات تاریخ اسلامی کے ادنیٰ طالب علم سے بھی معلوم ہو سکتی ہے کہ غروہ بنی انمار ۵ھ میں واقع ہوا تھا۔مفصل ديكموكتب تاريخ اسلام ابن مشام وغيره-

لیج ہم اپنی تصدیق میں مرزا قادیانی کا اپنا قول بی پیش کرتے ہیں تاکہ عالفین کے لیے کوئی مجلہ بھا گنے کی ندرہے۔ مرزا قادیانی کلھے ہیں۔ " کھا ہے کہ اوّل مرتبہ میں جناب پیغیر خدا ﷺ چند صحالی کو برعایت طاہر اپنی جان کی حفاظت کے لیے رکھا كرت نف جر جب بيآيت والله يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاس نازل مولى توآنخضرت مَلِيَّة بخ ان سب کو رخصت کر دیا اور فرمایا که اب مجھ کوتمہاری حفاظت کی ضرورت نہیں۔'' (الحكم ص مورند ٢٣ الست ١٨٩٩ء بحوالة تغيير القرآن موسومه به خزينة العرفان قادياني ص٥٩٢)

## مرزا غلام احمد قادیاتی کا سیاه جھوٹ

پس مرزا قادیانی کا بیدکھنا ''کہ جنگ احد کا حادثہ وعدہ عصمت کے بعد ظہور میں آیا تھا۔' بہت ہی گندہ اور سیاہ جموف ہے۔ الله تعالی جموثوں کے متعلق فرماتے ہیں۔ لْعَنَةُ اللَّهِ علَى الْكَلْدِبِين اور خود مرزا قاديانى جَموت بولنے والے كے بارہ ميں لكھتے ہيں۔

ا ..... اجموث بولنا اور گوه کھانا ایک برابر ہے۔ ' (هیقة الوی ص ۲۰۱ خزائن ج ۲۲ ص ۲۱۵)

٢ ..... " جموت بولنا مرتد ہونے سے كم نہيں ـ " (ضمير تخد كولاديين ٢ نزائن ج ١٥ص ٥٦ ماشيد)

سا..... "جموث بولنے سے بدر ونیا میں کوئی کامنیس" (تترهید الوی م ٢١ فرائن ج ٢٠ ص ١٥٩) ٣..... " حجوث برخداكي لعنت " (ضمير برابين احديد پنجم ص ١١١ نزائن ج ٢١ ص ٢٤٥) ۵...." جموٹ بولنے سے خدا بھی ہاتھ سے جاتا ہے۔''

(ريويوجلد اوّل تمبر اببت ماه ايريل ١٩٠٢ء ص ١٣٨)

٢ ..... " حجوث يو لنے سے مرنا بہتر ہے۔ " (تبلغ رمالت ج ٢٥ ٥٠ محود اشتبارات ج ٣ ص٣٠)

ے....نجھوٹ ام الخبائث ہے۔'' (تبليغ رسالت ج عص ٢٨ اشتبارات اليناً ص ٣١) حضرات! فرمایئے اور اپنی مطہر اور پاکیزہ ضمیروں سے مشورہ کر کے جواب

و بیخ کد مرزا قادیانی کی حیثیت اپنے بی فتویٰ کی رو سے کیا رہ جاتی ہے؟ نی، محدث، ميح، موعود اور مجد د تو در كنار، كيا وه شريف انسان بهي ثابت مو سكتے ہيں؟

قَرْآ نَى وَلِيلَ..... ﴿ اِذْ قَالَتِ الْمَلَئِكَةُ يَمَرُيَمَ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنُهُ

اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيسْنِي ابْنُ مَوْبَهَ وَجِيْهًا فِي الدُّنْيَا وَالْاجِوَة. الآية (سوره آل عران ٢٥) "جب كما فرشتول ني ال مريم الله تعالى محس بثارت دية بي الى طرف س ايك كلمدكى - جس كا نام موكا مسيح عين ابن مريم النفية وه ونيا مي بحى اور آخرت مي بحى ياعزت ہوگا۔''

اس آیت سے حیات مسلی اللہ پر استدلال کا سارا راز اللہ تبارک و تعالی نے وَجِينها فِي الدُنْيَا مِن بِنهال ركما بوا ہے۔ مارا مسلك چونك قادياني مسلمات سے حيات عينى الظياد پر ولائل قائم كرنا بـ اس واسط بم سب سے پہلے وَجِيْهَا فِي اللَّهُ لَيَّا كَى قادیانی تشریح پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد قادیانی اقوال سے ثابت کریں گے کہ

حفر ين سي القيد صليب يرنبين چرهائ ك بلكه آسان يراهائ ك ين-ا ... مرزا قادیانی نے وَجِنها فِی الدُنیا کے معنی لکھے ہیں۔ "ونیا میں راستبازوں کے

زويك باوجابت يا باعزت موتاب (ایام دی ص ۱۲ فزائن ج ۱۲ مرام) ٢ ..... مرزا قادياني كے نزديك أنتمام ني دنيا مين وجيهدى تھے۔" (ايام اللح ص ١٦٦ فزائن ج ۱۱ ص ۱۲۳)

سسس (الف) مرزا قادیانی کے لاہوری خلیفہ اٹی تغییر بیان القرآن میں کلستے ہیں "وجيه كمعنى بين ذوجاه يا ذو وجابة ليعنى مرتبه والآيا وجابت والا

(ب).....''الله تعالیٰ کے انبیاء سب علی وجامت والے ہوتے ہیں۔''

(تغییر بیان القرآن ص ۲۱۱ مطبوعه ۱۹۴۰ه)

ناظرين بأتمكين! اس آيت مباركه من حفرت مريم الطيع كوبطور بشارت كهاميا ہے کہ وہ لڑکا (عینی اظلیہ) دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی باعزت، بآ برد اور باوجاہت ہوگا۔ قابل توجہ الفاظ یہال وَجِيْهَا فِي الدُنْيَا كے ہيں۔ ان الفاظ سے صاف عيال ہے کہ اس سے مراد صرف و نیوی وجابت می ہے۔ جیسا کہ خود الفاظ ڈ کے کی چوٹ اعلان كررب بين - پر دنوى وجابت عيمى وهمعمولى وجابت مرادنيس موعى جو دنيا بين كرورً إ انسانوں كو حاصل ہے۔ اس سے كوكى خاص وجابت (عربت) مراد ہے۔ درند حضرت عیسی الطیع کو دنیوی وجابت سے خاص کرنا اور اس کی بثارت کو خصوصیت کے ساتھ بطور پیگوئی بیان کرہ شان باری تعالی کے لائق نہیں۔ حضرت مریم النے کو معمولی د ندی وجاهت سے قبل از وقت اطلاع ریتا قرین قیاس نہیں۔ روحانی وجاہت کا یقین تو حضرت مريم الطف كوكلمة منداور وَجِيهًا فِي اللاجِوةَ اور غلامًا ذَكِيًّا وغيره خطابات على سے حاصل ہو گیا تھا۔ ہاں وَجینھا فِی الدُنیا کے الفاظ کے اضافہ سے یقیناً باری تعالیٰ کا برمقصود تفا کہ اے مریم الظیلا اس ونیا میں اپنی قوم سے چندروز برسلوکی کے بعد ہم انھیں تمام جہاں کی نظروں میں باعزت بھی کر کے چھوڑیں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عیسی الطیعاد کو واقعہ صلیب تک دنیوی وجاہت حاصل تھی یا ند۔ اس کا جواب قادیانی کے اینے الفاظ میں پیش کرتا ہوں۔

"وَجَيْهًا فِي اللُّنْيَا وَالْأَخِوَة دِنِا مِن بِهِي مُسِيِّ اللَّهِ لَا اس كَى زَمْرًى مِن وجابت لینی عزت، مرتبه،عظمت، بزرگی ملے گی اور آخرت میں بھی۔ اب ظاہر ہے کہ حفرت مسى الظيلا نے ہیرو دلیں کے علاقہ میں کوئی غزت نہیں یائی بلکہ غایت درجہ کی تحقیر كى كئى ـ " (رساله الميح مندوستان مين ص٥٣ خزائن ج ١٥ ص ايضاً) واقعى مرزا قادياني مج كهد رہے ہیں۔ اسکی تصدیق ویکھنی ہو تو مرزا قادیانی کے بیانات بذیل آیت کریمہ

وَإِذْ كَفَفُتُ بَنِيْ إِسْوَائِيْلَ عَنْكَ كُرْر يَجِكَ وبَإِل الماحظ فرما ليس. تصديق ازمحم على خليفه لا مورى قادياني

''یہاں اشارہ بیمعلوم ہوتا ہے کہ لوگ سمجھیں کے کہ بیٹخص ذلیل ہو گیا گر

الیها نه ہوگا بلکداسے دنیا میں بھی ضرور وجابہت ہوگی ادر آخرت میں بھی۔جس قدر تاریخ حعرت مع الطلا كى عيما يول كے ہاتھ من ہے۔ وہ بظاہر انسي ايك ذات كى حالت

میں چھوڑتی ہے کوئکہ ان کا خاتمہ چوروں کے ساتھ صلیب پر ہوتا ہے۔ مر اللہ تعالی کا یہ

قانون ہے کہ وہ انبیاء کو کھے نہ کھے کامیابی دے کر اٹھا تا ہے۔ حفرت میسی النظام کے متعلق وَجِيْهًا فِي الدُّنْيَا فِرانا بَعِي يَكِي مَعَى رَكَمَا بِ كَدُلُوكَ أَنْمِس ناكام يَجمِين ك\_حركر

فی الحقیقت وہ کامیابی کے بعد اٹھائے جائیں گے۔ یہ کامیابی حفرت عیلی الظین کو یہود

بيت المقدس من حاصل نهيل موكى " (تغير ميان القرآن ص ٢١١ مطبوء ١٠٠١ه)

معزز حفرات! جب بدلطے مومیا کہ واقعہ صلیب تک حفرت عینی النظامی کو

د ندی وجاہت وعزت حاصل نہتی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ واقعہ صلیب اور اس کے بعد کے زمانہ میں کیا انھیں یہ وجابت دینوی اس وقت تک نصیب ہوئی ہے یا نداس کا

جواب بھی قادیانی کے اپنے اقوال اور مسلمات سے پیش کرتا ہوں۔ یعنی اہمی تک دینوی وجابت اورعزت معرت فيسى الطفائ كو حاصل نبيس جوكى \_

ا .... واقد صليبى كو آيت وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ كَ وَلِي مِن مَرُور مرزا قاديانى ك الفاظ من برهايا جائے - اگر مرزا قاوياني كابيان ميح تنكيم كرايا جائ تو اس سے برھ کر دنوی بے وجائی اور بے عزتی کا تصور انبانی دماغ کے تخل سے عال ہے۔ یہی حال اجیل کے بیانات کو میح مانے کا ہے۔ ہال اسلای حقائق کو قبول کر لینے سے واقعہ صلیبی حفرت عین الن کی وغوی وجابت کی ابتداء معلوم ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کہ یہود کے کر وفریب کے خلاف حضرت عیلی النے کا مجزانہ رنگ میں آسان پراٹھایا جاتا اور بہودتا

معود كا الى تمام فريب كاريول مين بدرجه اتم فيل موجانا كويا دجابت كى ابتداء بــــ

بالعوم يهى عقيده ركحت بطي آع بيس كه حفرت عيلى الظيرة صليب ير جرهائ مح اور بلاً خر ممل کیے ملے اور اس مجہ سے دونوں غداہب کے مانے والے تینی بیودی ارعیسائی بعدت عین النظامی کو ( نعوذ بالله ) لعنتی قرار دیتے ہیں۔ اگر قادیانی تصدیقات کی ضرورت ک

اب ہم واقعه صلیب کے زمانہ مابعد کو لیتے ہیں۔ اس زمانہ میں یبود اور عیسائی

ہو تو دیکھو وَمَکّرُوا وَمَکّرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرَ الْمَاكِويْنَ كَى وَلِي مِسْ مُدُور ہیں۔ پس كيا كرورْ النانون كا آپ كلفتى قرار دينا موجب وجابت ہے يا بے عرقى؟ پہلے تو صرف مخالف یہودیوں کی نظری میں بے عزت تھے مگر واقعہ صلیب سے لے کر اس ونت تک

عیمائی بھی لعنت میں یہود کے ہمنوا ہو گئے۔ قادياني نظريه وجاهت عيشي الطيعة اوراس كي حقيقت

" تحی بات سے جب مسی الطبی نے ملک بنجاب کو اپنی تشریف آوری سے

اس ملك مين آكر شابانه عزت بافي ـ" (ميح مدوستان مين ص٥٣ خزائن ج٥١ ص ايينا)

ناظرین! مرزا قادیانی کے اس بیان کو ایجاد مرزا کہنا بی زیادہ زیبا ہے کوئکہ

يه سب كه مرزا قادياني كا اينا تخيل اور اسي عجيب وغريب دماغ كى پيداوار ب-قرآن مدیث، تفاسیر مجددین، انجیل اور کتب تواریخ بیسراس بیان کی تعمدیق اور تائیدے خالی

میں۔ ہاں اتنا معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی بھی وَجِیْهًا فِی الدُنیا کی تقیر دندی جاہ و

جلال اور بادشاہت سے کرتے ہیں۔ کوئی قادیانی حضرات سے دریافت کرے کہ علاقہ

نازل ہوئی۔ اس کے نام پر انجیل موجود ہے اور ۱/۲ سال کے حالات سے ساری انجیلیں بھری پڑی ہیں۔ اگر آپ کے بیان میں ذرہ بھر بھی صدانت کا نام ہوتو پنجاب

میں جو حضرت مسے اللی نے شامانہ عزت بائی۔ اس زمانہ کے حالات کہاں ورج میں؟ آپ کے خیال میں واقعصلیبی کے ۸۷ برس بعد تک حفرت عینی اللہ زندہ رہے۔ اس

علاقہ میں آپ نے جس انجیل کی تعلیم دی وہ کہاں ہے اور اس کا کیا جوت ہے؟ بلکہ آپ کا بیان اگر صحح مان لیا جائے۔ یعنی صلیب کے واقعہ کے ۸۷ برس بعد تک حضرت

مینج ممنا می کی زندگی بسر کر کے کشمیر میں فوت ہو مجئے تو کیا یہ بھی کوئی و نیوی وجاہت اور

عزت ہے کہ جلاوطنی اور مسافری کے مصائب و آلام برواشت کر کے آخر ۸۷ برس کے بعد بے نام و نشان فوت ہو گئے؟ سجان اللہ کہ اتنی بڑی وجاہت کے باوجود اوراقِ تاریخ ان کے تذکرہ سے خالی ہیں۔طرفہ تریہ کہ تواریخ عشمیر برید الہای ضمیمہ کسی طرح چیاں

میرودلیں میں مسی الظیلا ۱/۲ سس اللہ رہے اور بغیر وجابت و دنوی عزت کے

رہے۔ دنیوی جاہ د جلال ہے بھی عاری رہے۔ باوجود اس کے اس زمانہ میں جو انجیل

شرف بخشا تو اس ملک میں خدا نے ان کو بہت عزت دی۔ حال بی میں ایک سکہ ملا ہے۔ اس پر حضرت عیسی الطیعی کا نام درج ہے۔ اس سے یقین ہوتا ہے کہ حضرت مسی الطیعی نے نېيں بوسکتاً۔ بيّنوا توجروا.

لیج ایم آپ کو بتاتے ہیں کہ وَجِیْهَا فِی الدُّنیَا کا مطلب کیا ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ "وَانُ مِنْ اَهُلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُوْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِه " یعیٰ تمام الل كباب حضرت عینی اللیک کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں گے۔ مفصل دیکھوائی آیت کی ذیل میں۔

رسول کریم علی حضرت عینی اللی کی آمرانی کا حال ان الفاظ میں بیان فرمات میں۔ ''عن ابی هریرة قال قال رسول الله علی والمدی نفسی بیده لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکمًا عدلاً فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر و یضع الحرب و یفیض المال حتی لا یقبله احدو تکون السجدة الواحدة خیر من الدنیا وما فیها ثم یقول ابوهریرة فاقرؤا ان شنتم و ان من اهل الکتاب الا لیؤمنن به قبل موته. '' (بخاری ج اص ۴۹۰ باب نزول مینی اللی الا بریرة سے رفایت کے قرایا خدا کی شم عنقریب ابن مریم ''تم میں اتریں گے۔'' حاکم عاول ہوکر۔ پیم وہ صلیب (عیمائیوں کے نثان ندہب) کو توڑیں گے اور خزیر کوئل کرا جہاد کر میں گے اور بوجہ غلبہ اسلام جہاد کو موقوف کر دیں گے (لینی جب کفاری شدریں گے تو جباد کس سے کریں گے البت شروع میں جہاد ضرور کریں گے) اور مال اتنا فراوان ہو جائے گا کہ کوئی شخص اسے تبول نہ کرے گا۔ یہاں تک کہ ایک سجدہ ساری ونیا کی نفتوں خات ایک اور مال اللہ سے) چاہو۔ تو پڑھو جائے گا کہ کوئی شخص اسے تبول نہ کرے گا۔ یہاں تک کہ ایک سجدہ ساری ونیا کی نفتوں نے ایک اور مال اللہ سے) چاہو۔ تو پڑھو

آیت "وَإِنْ مِنُ اَهُلُ الْکِتَابِ اِلْاً لَيُوْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ."

ویکھیے ناظرین! یہ ہوہ وجاہت جس کی بشارت حضرت مریم النیخ کو دی جا
رہی ہے اور جو اہل اسلام کا عقیدہ ہے۔ بہرحال قادیانی مسلمات کی روسے تو حضرت
عسی النظام و نیوی وجاہت ہے بمکلی محروم رہے۔ حالا تکہ قادر مطلق خدا کا سچا وعدہ ہے وہ

عیسی القلط دنیوی وجاہت ہے بنگی محروم رہے۔ حالانکہ قادر مطلق خدا کا سچا دعدہ ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔ تصدیق از مرزا قادیانی

شوت نہیں جرایا تھ تو اس زمانہ میں ان کا بھی وہی عقیدہ تھا جوستر کروڑ مسلمانان عالم کا سازھے تیرہ سوسال نے چلا آ ، با ہے۔ برامین احمد سال نے چلا آ ، با ہے۔ برامین احمد سال کی کتاب میں مجدو ومحدث

كا دعوىٰ كرنے كے بعد يوں لكھتے ہيں۔

"هو الذى ارسل رسوله بالهدئ و دين الحق ليظهره على الدين كله يه آيت جسانى اور سياست مكى كور پر حفرت مي الطبط كال من بيشكوئ ب اور جس غلبه كالمه دين اسلام كا وعده ديا گيا ہے وہ غلبه مي ك ذرايع في طبور بين آئ كا اور جب حفرت مي الطبط دين اسلام كا وعده ديا هي تشريف لاكين ك ذرايع في ان ك بات دين اور جب حضرت مي الطبط دوبارہ اس دنيا بين تشريف لاكين ك أن ان ك بات دين اس ١٩٥٥ نائيد) اسلام جميع آفاق اور اقطار بين كيل جائے گائ (برابين الله يس ١٩٥٥ نائين نام دانوال الله على الله الله كي اور تام رانوال مركون كوش و خاشاك سے صاف كر ديں كے اور كي اور ناراست كا نام و نشان ندر به كا اور جلال اللي كراي كوش و خاشاك سے صاف كر ديں كے اور كي اليور كر و ك كا در جلال اللي كراي كوش و خاشاك سے صاف كر ديں سے نيست و تابود كر و كا در كان

(برابین احمدیدص ۵۰۵ خزائن ج اص ۲۰۱ حاشیه)

ناظرین! یہ ہے وہ وجاہت جس کی طرف اللہ تعالی حضرت مریم النظافہ کو توجہ ولا رہے ہیں چونکہ ابھی تک یہ وجاہت حضرت مستح النظافہ کو صاصل نہیں ہوئی۔ پس معلوم ہوا کہ وہ ابھی تک دنیا پر نازل بھی نہیں ہوئے اور بقولِ مرزا قادیانی نزول جسمانی رفع جسمانی کی فرع ہے۔'' (ازالہ اوہام می ۲۲۹ نزائن جسمی ۲۳۸) اس واسطے حضرت عسلی النظافی کا رفع جسمانی بھی ثابت ہوگیا۔ فالحمد الله علی ذالک.

قَرْ آئى وليل ..... وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسْهِ، ابْنَ مَوْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنّاسِ النّحَدُولِي وَأُمِي الهُيْنِ مِنْ دُونِ اللّه طقالَ شُبْحَانَكَ مَايَكُونُ لِي أَنُ اَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِعَق ط إِنْ كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمُتَهُ وَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ لَيُ بِعَق ط إِنْ كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدُ عَلِمُتَهُ و تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ وَرَبَّكُم وَكُنتُ عَلَيْهِم شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِم قَلَمًا تَوَقَيْتُنِي كُنتَ أَنْتَ الرَّقِيْبَ وَرَبَّكُم وَكُنتُ عَلَيْهِم شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِم قَلَمًا تَوَقَيْتُنِي بُهِ أَنِ اعْبَدُوا اللّهَ رَبِي وَرَبَعْمُ وَكُنتُ عَلَي مُكَالِم مَنْ اللّهُ وَلِي مَا عَلَيْهِم قَلَمُا تَوَقَيْتُونَى كُنتَ أَنْتُ الرَّقِيْبَ اللّهُ وَلَا يَعْبَلَهُم وَكُنتُ مَا اللّهُ تَعَلَيْهِم طُ وَأَنْتَ عَلَى مُكَلّ شَيْءِ شَهِيده (المائده ١١١١ ـ١١) "أور وه وقت مِن قابل ذَكَ عَلَيهُ مَا الله تعالى (نصارئ كو مِثلاً نَ كَ لِي سِب بوا) كيا تو ن عَلَى الطَيْعِ ابن مريم والن مَالَى مَلَى اللّهُ اللهُ عَلَيهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِم اللّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللهُ الل

كبتا كه جس كے كہنے كا مجھے كوئى حق نہ تھا۔ اگر ميس نے كہا ہوگا تو آپ كو اس كاعلم ہوگا۔ (گر جب آپ کے علم میں بھی یہی ہے کہ میں نے ایسانہیں کہا تو پھر میں اس

بات سے بری ہوں) آپ تو میرے دل کے اندر کی بات کو بھی جانے ہیں اور می آپ كے علم ميں جو كچھ ہے اس كوئبيں جانيا۔ تمام غيوں كے جاننے والے آپ بى ہيں۔ (سو

جب ابنا اس قدر عاجز مونا اور آپ كا اس قدر كامل مونا جح كومعلوم بي تو شركت خدائى كا

میں کوئر دعویٰ کرسکتا ہوں) میں نے تو ان سے اور کھھٹیں کہا۔ گر صرف وہی جو آپ

نے مجھے ان سے کہنے کوفرنایا تھا۔ (یعنی) یہ کہتم اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ي ادر تمبادا بحى دب بيد (ياالله) من ان يركواه تعار جب تك ان من موجود ربار

پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا۔ تو صرف آپ بی ان کے احوال پر تکہان رہے۔ (اس وقت کی مجھ کو کچھ خبر میں کہ ان کی مرائ کا سبب کیا ہوا اور کوں کر ہوا) اور آ ب ہر چیز

کی خبر رکھتے ہیں۔'' معزز ناظرين! يه وه ترجمه ب جو كلام الله، احاديث نبويه، اقوال سحاب، تغيير

اب ہم ان آیات کی تفصیل یون عرض کرتے ہیں اور سوال و جواب کے رنگ

میں بیان کرتے ہیں تاکہ ناظرین بلا تکلیف مجھ سکیں۔

سوال ....ا الله تعالى يرسوال حفرت عيني الطفية سے ان آيات كے فرول سے بہلے

كر كل تق يا بعد من كرن كا اعلان ب- اگر بعد من كري عي تو كب كري عي؟

جواب .....ا یسوال و جواب آیت کے زول کے بعد قیامت کے دن ہول گے۔ جیسا كراس كے بعد ساتھ بى الله تعالى فرماتے بير- "هنذا يَوْمَ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِلْقَهُمُ"

(١٤ ١٥) لعني يمي ب وه دن جبك تي بولنے والول كو ان كاليح بولنا نفع يہنچائے گا۔"

٢ .... اس آيت سے پہلے يه آيت ہے۔ "يَوُمْ يَحْمَعُ اللَّهُ الرُّسَلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ" (١٠٤ه ١٠٩) "ديعني جس دن جمع كرے كا الله تعالى تمام رسولوں كو يمر كم كالمسسى كيا جواب دیا گیا۔' بہال یوم سے مراد یقینا قیامت کا دن ہے۔

٣ .... صحیح بخاری باب النفیر میں بھی اس سوال و جواب کا آئر سندہ ہی ہونا لکھا ہے۔ ۴ تفیر کبیر میں امام فخر الدین رازیؓ نے بھی بھی کھا ہے (مجدوصدی عشم کا فیصلہ)

تنسير جلالين مين امام جلال الدين سيوطئ مجدد صدى تم بهى اس سوال و جواب كو

مجددین امت محربہ سے مؤید ہے۔

قیامت کے دن سے وابستہ کررہے ہیں۔

یہ ..... امام ابن کثیر مفسر و مجدد صدی ششم بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں۔

ے ..... غرضيك قريباً تمام مفسرين متفق الرائع بين كد الله تعالى اور حضرت عيسى القيدة ك درميان بيسوال و جواب قيامت كے دن مول مے۔

تصديق از مرزا قاديانى

٨..... مرزا قاديانى نے اپنى كتاب (ضير براين احديد حديثم من ١ فزائن ٢١ من ١٥٩) ير خود تعليم كيا ہے كد "يدوال وجواب آئده قيامت كو بول محے ـ"

سوال ..... الله تعالى كا سوال كيا ہے؟ اور اسے باوجود على م الغيوب مونے كے اس سوال كى ضرورت كياتى ؟

"واذكر إِذْفَالَ اى يقول الله بعيسى فى القيمة توبيخاً لقومه يعنى يادكرو وه وقت جب فرمائ كا الله تعالى حفرت عينى الطيلات عنامت كدن ان كى قوم كوتونخ (مجرم كو دُائنے) كے ليے' ايساس تمام مفسرين مسلمة قاديانى ككھتے چلے آئے ہيں۔

سوال ..... کیا حفرت عینی القیلی کو الله تعالیٰ کے اس سوال سے پہلے عیمائیوں کے عقائد کی خرابی کاعلم ہوگا؟

جواب .....سل ہاں جب تک آپ کو عیسائی عقیدہ کی خرابی کا علم نہ ہو۔ ان سے سے سوال کرنا باری تعالیٰ کے علم پر نعوذ باللہ حرف آتا ہے۔ ہمارے دلائل ذیل ملاحظہ ہوں۔
اسس خود سوال کی عبارت ایبا بتا رہی ہے۔ یعنی استفہام تو بنی، بالخصوص جبکہ بحرم عیسائی سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس سوال سے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس سوال سے

پہلے یقینا عیسائیوں سے اللہ تعالی نے ان کے باطل عقائد کی وجہ دریافت کی ہوگی اور انھوں نے یقینا یہی جواب دیا ہوگا کہ ہمارے عقائد ہمیں بیوع میچ نے خودتعلیم کیے تھے اور واقعی موجودہ اناجیل میں ایما ہی لکھا ہے۔ پس ضرور ہے کہ وعویٰ اور جواب وعویٰ کے بعد اللہ تعالی حضرت عیسیٰ النظامیٰ کو ان کی امت کے خلاف شہادت دینے کے لیے سوال کریں گے۔ اندریں طالات کون ہوتوف یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ النظامیٰ کو اپنی قوم کے باطل عقائد کا علم نہ ہوگا؟

٢..... الله تعالى قرآن كريم مين فرمات بين- 'نيوُمَ نَدُعُوا كُلُّ أَنَاس بِالِمِامِهِمُ (بن الرائل ١١) لين قيامت كے دن ہم تمام لوگوں كو اپنے اپنے نبيوں اور رہنماؤں سميت بلائيں گے۔''

''يَوُمَ يَحْشُرُهُمُ وَمَا يَعْبُلُونَ مِنْ دُوْنِ اللّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمُ اَصُلَلْتُمُ عِبَادِیُ اللّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمُ اَصُلَلْتُمُ عِبَادِیُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ تَعَالَى اللّهُ اللّهُ تَعَالَى عَلَى وَهُ وَهُ حَمْرًاهُ مِنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ مَنْ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

ان آیات سے صاف ظاہر ہے کہ تمام نبی اپنی امتوں کو ساتھ لے کر باری تعالیٰ کے حضور میں بیش ہوں گے۔ کیا بیش سے پہلے امتوں کے حالات سے ان کے نبی واقف نہ ہوں گے؟ ضرور ہوں گے ورنہ ان کے ساتھ ہونے کا فائدہ کیا ہے۔ خود مرزا قادیانی بھی تسلیم کرتے ہیں کہ 'دعفرت موٹی النے اپنی امت کی نیکی و بدی پر شابد تھے۔'' (شہارة القرآن می الا ترائن ج ۲ میس)

س.... احادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ امت محمدی کے افراد کے اعمال با قاعدہ بارگاہ محمدی کے افراد کے اعمال با قاعدہ بارگاہ محمدی کی شاخ میں پیش ہوتے ہیں۔ ای طرح ظاہر ہے کہ ہر ایک صاحب امت رسول کو الله تعالی ان کی امت کے حالات سے مطلع رکھتا ہو۔ ورنہ بتایا جائے کہ رسول کریم سے اللہ نے کس جگہ اپنی امت کے حالات سے اطلاع یابی کو اپنے ساتھ خصوصیت دی ہے اور درسرے رسولوں کے محروم ہونے کی خبر دی ہے؟ جیسا کہ آپ نے اپنی فضیلتیں دوسرے دوسرے رسولوں کے محروم ہونے کی خبر دی ہے؟ جیسا کہ آپ نے اپنی فضیلتیں دوسرے

دوسرے رسولوں کے محروم ہونے کی خبر دی ہے؟ جیسا کہ آپ نے آپی تصلیتیں دوسرے انبیاء پر صاف الفاظ میں بیان فرناتے وقت یہی سلک اختیار فرمایا ہے۔

انبیاء پر صاف الفاظ میں بیان فرناتے وقت یہی سلک اختیار فرمایا ہے۔

الله تعالی نے قادیانی معترضین کو لاجواب کرنے کے لیے پہلے ہی سے اعلان کر دیا ہے۔''وَیَوُمَ الْفِیَامَةِ یَکُونُ عَلَیْهِمْ شَهِیْداً. (ناء ۱۵۹) معنی حضرت عیسی الطفی الل کتاب پر دن قیامت کے بطور شاہد پیش ہول گے۔'' ای پیشگوئی کی تقد ایق میں حضرت پر دن قیامت کے بطور شاہد پیش ہول گے۔'' ای پیشگوئی کی تقد ایق میں حضرت

عسى النع فرماكين ك\_ و كُنتُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ (ماكره ١١٧) " لين مين ان يرشام ربار جب تك مين ان مين موجود ربا" چونكد حضرت مسي الي ووباره اس دنيا میں حسب دعدہ باری تعالی تشریف لائیں کے ادر اپنی امت کا حال دیچہ چکے ہوں گے۔ اس داسطے اپنی شہادت کے وقت ان کے باطل عقا کد سے ضرور مطلع ہول مے۔

ه..... ای آیت کے آ مے اللہ تعالی حضرت میں اللی کا قول نقل فرماتے ہیں۔"إنْ تُعَدِّبُهُمُ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ لِعِن ال بارى تعالى أَلر آب ان مشركين نصارى كوعذاب وي تو دہ آپ کے بندے ہیں۔"

کیا یہ اقرار اس بات ہر ولالت نہیں کرتا کہ وہ ونت سوال قوم کے باطل عقائد ے اچھی طرح واقف ہوں گے۔ ورنہ اس سوال سے انھیں کیے پیتہ لگ سکتا ہے کہ

نصاریٰ نے شرک کیا تھا؟ ٧ ..... اگر حفرت مت القيد كو اين امت كے باطل عقائد كا پت نه بوتا تو بارى تعالى ك سوال کے جواب میں موجودہ جواب نہ دیتے بلکہ یوں عرض کرتے۔" یااللہ اپنی الوہیت

کی طرف ان کو وعوت دینا تو در کنار مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ ان لوگوں نے مجھے ادر میری مال کو خدا بنایا ہے یا ند۔ مجھے تو آج ہی آپ کے ارشاد سے بند چلا ہے کہ الیا ہوا ہے۔" مر حضرت علی اللی کا سوال کے جواب میں اپنی بریت فابت کرنا اس بات کی

بین دلیل ہے کہ آپ کو اپنی امت کا حال خوب معلوم تھا۔ اسسد مفرت عیلی النی اور این امت کے بگر جانے کا پت ہے اور اب یہ پت انھیں نزول ا کے بعد نہیں بلکہ قبل رفع لگ چکا تھا۔ ثبوت میں ہم قادیاندل کی کتاب عسل مصلیٰ سے رسول كريم علية كى حديث كا ترجمه نقل كرتے بيں۔ "ويلمي اور ابن النجار نے حضرت جابر" ے روایت کی ہے ..... کہ حفرت عیلی الظین سفر کرتے کرتے ایک وادی میں پنچے۔ جہال ایک اندھا آ دمی ویکھا جو ہل جل نہیں سکتا تھا اور وہ ایک مجذومی تھا اور جذام نے اس کے جسم کو پھاڑ ویا ہوا تھا۔ اس کے لیے کوئی سامیہ کی جگہ نہیں تھی ..... وہ اینے رب العالمين كا فحريداواكرتا تفاعيلي الظين في اس بوجها كداے خدا كے بندے توكس چزیر خدا کا شکر ادا کرتا ہے .... اس فخص نے جواب دیا کہ اے عیلی اللی میں اللہ تعالی کی حمد اس لیے کرتا ہوں کہ میں اس زمانہ اور وقت میں نہیں ہوا جبکہ لوگ تیرمی نسبت

کہیں گے کہ تو خدا کا بیٹا اور اتنوم ثالث ہے۔'' (كنزالعمال جسم ص ٣٣٢ مديث نمبر ١٨٥٣ بحواله عسل مصلى جلد اوّل ص ١٩١١١)

ناظرین! کیما صاف فیصلہ ہے اور قادیانوں کی مسلمہ صدیث بالگ دال اعلان کر رہی ہے کہ حضرت عیسی النظیلا کو اپنے رفع سے پہلے عیسائیوں کے فسادِ عقائد کا پت تھا۔ اب جو الزام قادیانی ہم پر لگائے تھے کہ اسلامی عقیدہ کے مطابق حضرت عیسی اظام کوجموث کا مرکلب مانتا پڑتا ہے وہی الٹا ان پر عائد ہوتا ہے کیونکہ بفرض محال

وہ فوت ہو سے موں۔ جب بھی وہ عیسائیوں کے فسادِ عقائد سے لاعلمی نہیں ظاہر کر سکتے كيونكه اس حديث كى رو سے انھيں (قاديانيوں كے قول كے مطابق) وفات سے پہلے پند

لگ چکا تھا کہ دنیا میں ان کی پہنٹ ہوگی۔ تصديق از مرزا غلام احمه قادياتي

٨..... "ميرے پر يه كففا ظاہر كيا كيا كيا ہے كه يه زهر ناك مواجوعيسائى قوم ميں كھيل كى ب\_ حضرت عيسى النين كواس كى خبر وى كى" (آئينه كالات اسلام ص ٢٥٣ فزائن ج ٥٥ ايساً) "فدا تعالی نے اس عیسائی فتنہ کے قوت میں یہ فتنہ حضرت میں اللی کو دکھایا گیا لینی اس کو آسان پر اس فتنه کی خبر دی گئی۔'' (آئینہ کمالات ص ۲۲۸ فزائن ج ۵ص الینا)

٩ .... مرزا قادیانی نے اس بھی زیادہ صفائی کے ساتھ عیسی النکی کا اپنی است کے بگاڑ

(آ مُنِه كمالات ص ٢٣٠ـ ٣٣٩ فزائن ج ٥ص اليضاً) ے مطلع ہونا تشکیم کیا ہے۔'' ا اسسن فدا تعالى في اس عيسائي فتنه ك وقت من يه فتنه حضرت مسيح الطيلا كو وكهايا ليعني ان کوآ سان پر اس فتنہ کی اطلاع دے دی کہ تیری امت ادر تیری قوم نے اس طوفان کو

بریا کیا ہے ... تب دہ نزول کے لیے بے قرار ہوا۔" (آئینہ کالات ص ۲۱۸ نزائن ج ۵ص ایساً) الحديث بيد امر پايد شوت كو پہني كيا ہے كه قيامت كے دن سوال كرنے سے پہلے بى حضرت مسى الظيين كواني امت كى خرابى عقائد كاعلم بوچكا موگا\_

سوال .....۵ کیا حفرت میسی النین کومعلوم ہوگا که کس طرح ادر کیول کر ان کی

امت کے لوگوں نے حضرت عیسی النفید ادر ان کی ماں کو خدا تھبرا لیا؟ · جواب نبیس اس بات کا انھیں علم نہ ہوگا۔ ہاں اتنا پد ضرور ہوگا کہ ان عقائد باطلہ کی ایجاد ان کی موجودگی مین نہیں ہوئی بلکہ اس زمانہ میں ہوئی جب دہ آسان پر تشریف فرما

تصے۔ ولائل ذیل ملاحظہ کریں۔

ا..... حضرت عينى القيال عرض كري عيد و كُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَا دُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَقَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ. لِينَ اے اللہ تعالیٰ میں تیرےکم (مَا اَحْوتَنِیُ

به) کی شہادت دیتا رہا۔ جب تک میں ان کے درمیان میم رہا۔ جب تو نے بچھے انھا لیا۔ پس پھر تو بی ان کا مگہان تھا چونکہ اپن مگہانی کے زبانہ میں ان کے عقائد باطلہ کے جاری ہونے سے وہ اپنی بریت ظاہر کر رہے ہیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ وہ ان کے عقائد کے گرنے کا زمانہ ایے آسان پر رہنے کے زمانہ کو قرار دے رہے ہیں۔ اس تیجہ بر چنیجے ہیں کہ حضرت میں اللی کو عیسائیوں کے عقائد باطلہ افتیار کر لینے کا علم تو ضرور تھا بینی بہتو معلوم تھا کہ انھوں نے بیعقائد ان کی عدم موجودگی بینی رفع علی السماء کے زمانہ میں افتیار کیے تھے۔ گر بیمعلوم نہ تھا کہ کو کر ادر کس طرح بیعقائد ان میں مر دج ہو گئے۔

## كلام الله كي عجيب فصاحت ا ..... اس عبارت میں حضرت عینی الن الن نے توفیتنی کا لفظ استعال کیا ہے اور اس سے

باری تعالی کے اس دعدہ کے ایفا کا زمانہ بتایا ہے جو باری تعالی نے اِنّیٰ مُتَوَوِّیْکَ وَرَافِعُكَ إِلَى عِبِي كِيا تَهَا اور بَلُ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْه مِنْ يُورا كرويا تَها يَعِين اس تَوفَى ك وی معنی میں جو اِلِّی مُعَوَقِیْکَ وَاللّٰی تونی کے ہیں جس کے معنی ہم ولائل سے ثابت کر یکے ہیں کہ موت کے نہیں بلکہ زندہ اٹھا لینے کے ہیں۔ (دیکھو بحث تونی) ٢ .... بارى تعالى نے يهال حضرت عيى الني كى زبان سے توفى كے مقابلہ ير دمت

فیهم استعال کرایا ہے۔ ناظرین! ذراغور کریں کہ حضرت عیسیٰ ﷺ نے دد زمانوں کا ذکر کیا ہے۔

ا..... مادمت فیهم کا اور دوسرا توفی کا۔الفاظ کی اس بندش نے قادیانی مسحیت کا ہمیشہ

کے لیے خاتمہ کر دیا ہے۔ تفصیل اس اجمال کی ہوں ہے کہ

ا..... اگر حضرت عسی النظیلانے اپنی جسمانی زندگی دو جگہوں میں نہ گزاری ہوتی تو مادمت فیهم (جب تک میں ان میں مقیم رہا) کا استعال بالکل غلط ہے بلکہ فرمانا جا ہے

تھا ''جب تک میں زندہ رہا۔'' جیما کہ دوسری جگہ ایسے موقعہ پر فرمایا۔ ''واوصائی بالصلوة والزكلوة مادمت حيا. لينى الله تعالى نے مجھے نماز اور زكوۃ كا حكم ديا ہے جب تک که میں زندہ رہوں۔" اگر صرف ایک عی دفعہ دنیا میں رہنا تھا تو آپ مادمت فیہم کوں فراوی مے؟ فیہم (ان کے درمیان) کے لفظ کا اضافہ بتا رہا ہے کہ کوئی ابیا زمانہ بھی ان کی زندگی میں آیا ہوگا جبکہ وہ ماکان فیھم (ان میں موجود نہ تھے) کے مصداق بھی ہوں کے اور وہ زمانہ ان کے آسان پر رہنے کا زمانہ ہوگا۔ جس عرصہ میں

٢ ..... چونکہ جب تک دام كے بعد حيا كا لفظ نہ آئے اس كے معنى زندہ رہنے كے نہيں ہو کتے بلکہ اس کے معنی صرف موجود رہنے کے ہوتے ہیں۔ اس واسطے اس کے بالعکس كمعنى صرف موت سے كرنا تحكم محض في كيونكه موجود رہنے كے خلاف موجود نه رہن ے۔ جو بغیر موت کے زندگی میں بھی ہوسکتا ہے۔ واللہ اعلم قادیانی لوگوں کی عقل کو کیا ہو میا ہے کہ موجود رہنے کے خلاف دہ مرنا کے سوا ادر پھے تعلیم کرنے کو تیار بی نہیں ہوتے۔ مثال .....ا وہ لاہور میں موجود نہیں ہے۔ قادیانی اس کے معنی کرتے ہیں۔ وہ مرگ

ہے۔ حالانکہ اس کے معنی میں وہ کہیں باہر کیا ہوا ہے۔

عیسائیوں نے این عقائد باطلہ محر لیے ہیں۔

٢ .... جب رسول كريم الله معراج شريف يرتشريف في مح تق تو آب الله اس زمان مِي زمن پرموجود نه تنے پس كيا آپ اس وقت فوت مو چكے تنے؟ برگزنميس ـ

س.... جب جرائل الله رسول كريم على ك ياس تشريف لات تحد تو اس وقت آپ (جرائل النام) آسان پر موجود نه موتے تھے کیا اس وقت جرائل وفات یافتہ

۸..... ایک بهوا باز سات ون تک محو پرواز رما زمین مین موجود نه رما تو کیا وه مرا بهوا تصور ہوگا؟ ہرگزنہیں۔

۵.... سائنس دان کوشش کر رہے ہیں کہ زمین کے باہر جاند وغیرہ ویگر سیاروں اور ستاروں میں جا کر دہاں کے حالات کی تفتیش کریں۔ اگر دہ وہاں چلے جا کیں تو یقینا زین میں موجود نہ رہیں گے۔ پس کیا وہ مرے ہوئے متصور ہول شے؟ ہر گر نہیں۔ (اب خلاکی تنخیر ہوگئ ہے خلا باز ہفتوں وہاں رہتے ہیں اس وقت وہ زمین پڑئیں ہوتے کیا وہ فوت ہو جاتے ہیں؟ مرتب)

بینہ ای طرح حضرت عیلی اللی کھوز مانداس دنیا میں مقیم رہے باقی زمانداس

ے باہر آسان پر۔ اس سے بیکہال لازم آیا کہ اس ونیا سے باہر ضرور وہ موت ہی کا شکار رہے ہوں مے؟ ہاں اگر قادیانی مطلب صحیح ہوتا تو ضرور حضرت عیسی اللی یول عرض كرتے مادمت حيا اس وقت بقرينه لفظ حيا توفى كے معنى بم موت لينے پر مجبور ہو جاتے چونکہ انھوں نے لفظ فیھم استعال فرمایا ہے۔ اس واسطے تونی کے معنی موت وینا كرنے سے فصاحت كلام مانع ہے۔ لاہورى مرزاكى محمطى قاديانى ائى تفيير جلد اص ٢٥٣ . ر مادام فیهم کے بی معتی کرتے ہیں۔ فالحمدلله رب العلمين.

## قادیانی اعتراضات اور ان کا تجزیه

جواب اعتراض ...... مرزا قادیانی! بید اعتراض آپ کا نیم ملان خطرہ ایمان نیم علی خطرہ جان کا مصداق ہے۔ آپ تو فرمایا کرتے سے کہ میں نے نو ایک نہایت کائل استاد سے پڑھی تھی۔ سجان اللہ اذ اور اذا کے استعال کا تو پیتہ نہیں اور دعویٰ ہے مجددیت، محدمیت، مسیحیت اور نبوت کا۔ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِللَّهِ رَاجِعُون. حضرت اذبعض اوقات ماضی پر داخل ہو کر اس کومستقبل کے معنوں میں تبدیل کر دیا کرتا ہے۔ تفصیل

اوقات مانسی پر داخل ہو کر اس کو مسلمل کے معنوں میں تبدیل کر دیا کرتا کے لیے و کیھئے شرح ملا جائ شرح کا فیہ وغیرہ۔ کتب نحو۔

جادو وہ جو سر پر چڑھ کر ہوئے۔ مرزا تادیانی! ہم آپ کی توجہ آپ کی شہرہ آقال کتاب (ضمیہ براہیں ائمیہ صدہ من اخرائن ج ۲۱ من ۱۵ الی طرف منعطف کرائے ہیں۔ جہاں آپ نے اڈ قال الله یا عیسی ابنی مریم الفت قلت للناس الآیہ میں قال جمعنی یقول کا اقرار کرلیا ہے۔ پس آپ کی کون کی بات سے جمعیں۔ ہم دلائل سے عالم برزخ میں شلیم کر بھی لیں تو اسے آپ کو کیا قائدہ۔ ہمیں تو کوئی نقصان نہیں۔ فقصان آپ می کا ہوگا۔ مثلاً اگر یہ سوال و جواب قیامت کے دن ہوں گے لیکن اگر ان کا وقوع فالم برزخ میں شلیم کر بھی لیں تو اسے آپ کو کیا فائدہ۔ ہمیں تو کوئی نقصان نہیں۔ فقصان آپ می کا ہوگا۔ مثلاً اگر یہ سوال و جواب حضرت عیسی الفیلیل کی وفات کے بعد فوراً ہی سلیم کرلیا جائے تو اس وقت تو ابھی عیسائی آپ کے قول کے مطابق گرے ہی نہ فوراً ہی نہیں ہے۔ بھر یہ سوال و جواب کیے؟ مرزا قادیانی ذرا تو غور کیجے۔ اس قدر خود غرضی بھی تو ایسی نہیں ہے۔ ''من حفو البیر لاخیہ وقع فیہ جو اپنے بھائی کے لیے کوال کودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے۔'' آپ ہی پر صاوق آتا ہے۔ عالم برزخ میں سوال کرنے کا مطلب سوائے اس کے اور کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ الفیکیل نے بطور مجرم وربار خداد مذی میں مطلب سوائے اس کے اور کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ الفیکل نے بطور مجرم وربار خداد مذی میں مطلب سوائے اس کے اور کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ الفیکل نے بطور مجرم وربار خداد مذی میں مطلب سوائے اس کے اور کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ الفیکل نے بطور مجرم وربار خداد مذی میں مطلب سوائے اس کے اور کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ الفیکل نے بطور مجرم وربار خداد مذی میں

کھڑے ہو کر جواب دیا ہوگا۔ جو کی وجوہ سے بامل ہے۔

ا ..... حضرت عيسى الطيع جب مجرم عى نبيس تو ان سے سوال كيوں موا موكا؟ مثلاً اگر زيد كو بر ن قل کیا ہے تو عمر و سے کون سوال کرسکتا ہے کہ تو نے زید کو کیوں قل کیا ہے؟

٢ ..... جب ثابت مو كيا كه حضرت مي الظيل مجرم نبين تو ان كى بيشى بحييت مجرم خيال فاسد ہے۔ بحرم تو عیسائی بیں ان کا ابھی حساب و کتاب شروع بی نبیس موا- کروڑ ہا عیسائی ابھی زندہ موجود ہیں۔ کروڑ ہا ابھی پیدا ہونے والے ہیں۔ ان کے پیدا ہونے اور مرنے

ے سلے بی ان کا حساب کتاب کیے شروع ہو گیا تھا؟ کیونکہ یقینا مجرموں کا جرم ثابت

كرفي يا ان كے راہما سے سوال كر كے أخيس لا جواب كرنے كو بيسوال ہونا جاہے۔

مجرم ابھی موجود ہی نہیں۔ پھر گواہ کی کیا ضرورت ہے؟

السسحاب وكتاب كا ون (يوم الدين) (يوم الحساب) تويوم القيامة على إرتمام قرآن كريم اس كے ذكر سے بحرا ہوا ہے۔ قيامت سے پہلے حضرت عليل القيع سے سوال و جواب کے کیامعنی؟ '' ہائے خود غرضی تیرا ستیاناس' تو حق کے دیکھنے سے انسان کو کس

طرح معذور کر دیتی ہے۔ سم ... پهر اگرتتليم كرايا جائ كدحسب قول مرزا قادياني بيسوال د جواب عالم برزخ مين ہو چکا ہے تو ہم مرزا قاویانی اور اس کی پارٹی سے بیسوال پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ عالم

برزخ میں سوال و جواب موت کے بعد فورا ہی شروع ہو جائتے ہیں یا کچھ زبانہ بعد۔ یقیناً موت کے ساتھ ہی شروع ہو جانا جا ہے کیونکہ وقفہ دینے میں کوئی حکمت اور راز منقول نہیں۔ پس اگر حضرت عیسی اللی اسے میسوال ان کی موت کے بعد فورا ہی شروع

ہو گیا تھا تو یہ سوال ہی سرے سے فضول تھہرتا ہے کیونکہ اس وقت تک تو ابھی عقیدہ

الوہیت مسے جاری ہی نہیں ہوا تھا۔ جیسا کہ آپ نے جا بجا اس عقیدہ کا اظہار کیا ہے۔

الی جرم بی ابھی عرصه ظهور میں نہیں آیا۔ بازیس پہلے بی سے کیے شروع ہوگئی؟ مرزا قادیانی دیکھے اپن مسیحت کے لیے راستہ صاف کرنے کی غرض سے آپ کوس قدر بھول تعلیوں میں پھنسنا بڑا ہے اور بیسوال و جواب مرنے کے کچھ زمانہ بعد ہوئے تھے تو وہ كون سا زمانه تفا؟ ال وقت خدا كوكون سى ضرورت پيش آ كى تفى؟ إنَّا لِللهِ وَإِنَّا اللَّهِ

۵..... دندان شکن جوانب۔ چہ دلا ور است دز دے کہ بکف چراغ دارد۔ دروغ گورا حافظہ نباشد و مکھے خود مرزا قادیانی مندرجه ذیل متامات پر اقرار کرتے ہیں که بیسوال و جواب

رَاجِعُونَ بريع عقل ووانش ببايد كريت.

خدا اور حفرت عیسی الطبیع کے ورمیان تیامت کے دن ہول گے۔

ا است اور یاد رکھو کہ اب عینی الظیمان تو ہرگز نازل نہیں ہوگا کیونکہ جو اقرار اس نے آیت فلکھا تو فینیٹی کی رو سے قیامت کے ون کرتا ہے ' (کثی نوح ص ۲۹ فرائن ج ۱۹ ص ۲۷)

ب سب فلکھا تو فینیٹی گئٹ انٹ الر قینب عکیہ ہم اس جگہ اگر تو فی کے معنی معہ جم عضری آسان پر اٹھانا تجویز کیا جائے تو یہ معنی تو بدی المطلان ہیں کیونکہ قرآن شریف کی اٹھیں آیات سے ظاہر ہے کہ یہ سوال حضرت عینی المیلین سے قیامت کے دن ہوگا اللہ علاوہ ازیں قیامت کے دن ہوگا اللہ واب یوم الحساب یعنی یقول فلما توفیتنی میں میں میں المیلین کے دن ہوگا اللہ واب یوم الحساب یعنی یقول فلما توفیتنی فی یوم یبعث المخلق و یحضرون کما تقرون فی القرآن ایہا المعاقلون ' فی یوم یبعث المخلق و یحضرون کما تقرون فی القرآن ایہا المعاقلون ' فی یوم یبعث المخلق و یحضرون کما تقرون فی القرآن ایہا العاقلون ' فی یوم یبعث المخلق و یحضرون کما تقرون فی القرآن ایہا العاقلون ' فی یوم یبعث المخلق کو گئٹنی کا جملہ دن قیامت کے جس طرح کہ اے عشل مندوخ قرآن کریم میں بڑھتے ہو۔'

ناظرین! اس سے بڑھ کر جوت میں کیا چیش کر سکتا ہوں کہ خود مرزا قادیانی کی مجددانہ کے اپنے اقوال ان کی تردید میں چیش کر رہا ہوں۔ اس سے آپ مرزا قادیانی کی مجددانہ دیانت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ علاء اسلام کوجھوٹا خابت کرنے کے لیے تو بڑے زور سے ازالہ ادہام میں لکھ مارا کہ بیسوال و جواب قیامت کو نہیں بلکہ رسول پاک عظیمہ سے پہلے عالم برزخ میں ہو بھے تھے اور دلائل قرآنی اور نحوی سے خابت کر مارا۔ پھر وہی مرزا قادیانی هیتة الوی اور کشی نوح اور براہین احمدید حصہ ہیں قرآنی دلائل اور نحوی اصولوں سے اس سوال و جواب کا ہونا قیامت کے دن سے وابستہ کر رہے ہیں۔ سجان اللہ و بحمہ میسائی عقیدہ میں جس قدر بگاڑ اور فساد ہوا ہے۔ وہ حضرت عینی القیم کی وفات کے بعد عیسائی عقیدہ میں جس قدر بگاڑ اور فساد ہوا ہے۔ وہ حضرت عینی القیم کی وفات کے بعد ہوا ہے۔ اب اگر حضرت عینی القیم کو زعرہ مان لیس اور کہیں کہ اب تک وہ فوت نہیں ہوئے تو ساتھ تی یہ بھی مانا پڑتا ہے کہ نصاری نے بھی اب تک اپنے عقائد کو نہیں بگاڑا۔'' ہوئے تو ساتھ تی یہ بھی مانا پڑتا ہے کہ نصاری نے بھی اب تک اپنے عقائد کو نہیں بگاڑا۔'' اور اور آیت فلگ می ان پڑتا ہے کہ نصاری نے بھی اب تک اپنے عقائد کو نہیں بگاڑا۔'' اور اور آیت فلگ می قوگئینی سے خابت ہو چکا کہ حضرت عینی الفیم کی کو فی ''اور اور آیت فلگ می قوگئینی سے خابت ہو چکا کہ حضرت عینی الفیم کی کو فی ''اور اور آیت فلگ می کو فی سے خابت ہو چکا کہ حضرت عینی الفیم کی کو فی

'''اور اور آیت فلما تو فینتنی سے ثابت ہو چکا کہ حضرت میسٹی انگیا گل تو کی عیسائیوں کے بھڑنے انگیا گل کو گی عیسائیوں کے بھڑنے سے پہلے فوت ہو عیسائیوں کے بھر اب تک ان کی وفات کو قبول نہ کرنا پیاطریق بحث نہیں بلکہ بے حیائی کی

(ایام السلح ص ۱۳۹ خزائن ج ۱۲ ص ۳۸۳)

جواب از ابوعبیده مرزا قادیانی! کیا اخلاق اسلامی کو ہاتھ سے دے دیتا بھی آپ کی مجددیت، میحیت اور نبوت کے لیے ضروری ہے؟ آپ نے فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِی کی رو سے حضرت عیسی الظی کی وفات کو نہ ماننے والوں کو بے حیا کا خطاب دیا ہے۔ اب اس کا نتجه ويكفظر

ا .... صحابہ کرام حیات میں الطیلا کے قائل تھے۔

٢ ..... تمام مجددين امت مسلمة قادياني اس آيت كي موجود كي ميس حضرت عيلي الطيع كو زنده

٣..... خود آنجاب ٥٢ برس كى عمر تك اور اپني مجدويت و محدثيت كـ ١٢ برس بعد تك حضرت مستی النظین کو باوجود اس آیت کی موجودگی کے زندہ بجسدہ العصری مانتے رہے۔

٣ .... رسول كريم علي في صاف صاف الفاظ من حفرت عيني الني ك حيات جماني كا

اقرار کیا ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے اور ابھی آتا ہے۔ پس آپ کی بدزبانی سے تو تمام مجدد، تمام صحابہ اور رسول کریم تھے اور آپ

خود مجی ند ف سکے۔ اگر ہمیں آپ بے حیا کہدلیں تو مضا نقد نہیں۔ آپ کو یہ اخلاق

مبارک ہوں۔ باتی اصلی جواب سنے۔

ا ..... ساری مشکل آپ کو لفظ تونی کی ہے۔ آپ غالبًا اپنی علمی ''وسعت'' کی بنا پر تونی کو

فوت سے مشتق سیجھتے ہیں۔ طالائکہ عربی پڑھنے والے بیج بھی جانتے ہیں کہ اس کا مادہ وفاء ہے اور اس کے حقیق معنی ہیں کسی چیز کو پورا اپورا اپنے قبضہ میں کر لیا۔ توفی کی مفصل

بحث ولیل قرآنی نمبراکی ذیل میں ملاحظه کی جائے۔ دہاں ہم نے نعلی اور خود اتوال مرزا

سے ثابت کر دیا ہے کہ توفی کے معنی روح پر قبضہ کرنا مجازی ہیں۔ حقیق معنی اس کے جنم و

روح دونول پر قبضه كرنا ہے۔ پس بغير قرينه اسكے معنى متعين كرنے علم جہالت كا ثبوت

ہے۔ فَلَمَّا تَوَقُّنَتِني كَى آيت إِنِّي مُتَوَقِّيْكَ وَرَافِعُكَ كَ وعده كا ايفا مونا ظاہر كررہى

ہے۔ جس میں رفع جسمانی ندکور ہے اور اس موجودہ آیت میں مادمت فیھم کے مقابلہ

مِن مستعمل ہے۔ لہذا تمام مفسرین رحمیم الله نے قو فَیْتَنِی کے معنی رَفَعَتَنِی ( کیعن اٹھا لیا

آپ نے مجھے) ہی کیے ہیں اور بیر سی ہے کہ رفع جسمانی کے بعد بی عیسائی گرا ۔ تھے۔ پس اشکال نہ رہا۔ ہاں اگر کوئی حماقت سے اس جگہ توفی کے معنی صرف "موت

وینا" کرے تو اس پر البتہ بیسوال دارد ہوتا ہے ند کہ اسلامی تفسیر بر۔

چیلنے اگر کوئی قادیانی ۱۳۰۰ سال کے مجددین امت کے اقوال سے ثابت کر دے کہ انھوں نے تو ال سے ثابت کر دے کہ انھوں نے تو گئیتنی کے موں تو ہم علاوہ مقررہ انعام کے ۱۳۰۰ روپے اور انعام دیں گے۔ مقررہ انعام کے ۱۵۰ روپے اور انعام دیں گے۔ ۲ ..... قادیانی نی اپنے دلائل کے چکر میں۔

دیاں بن اپ دلان سے پیس میں۔ مرید میں میں از سے میکان کا میکانی کا

مرزا تادیانی آپ فکما کو فینینی کی رو سے بیعقیدہ رکھتے ہیں کہ تونی جمعنی مارنا ٹھیک سلیم کرتے ہوئے مانا پڑتا ہے کہ عیسائیوں کے عقائد باطلہ کا رواج حضرت میں اللیلیظ کی وفات کے بعد ہوا ہے ہاآپ کی زندگی میں عیسائیوں نے اپنے عقائد نہیں بگاڑے سے کیونکہ ایسا بھنا اس آ بہت کی خلاف ورزی ہے۔ مرزا تادیانی آپ کے دماغ کو کیا ہوگیا ہے؟ آپ تو نبی اور مجدد و سیح موعود ہونے کے مدی ہیں کیا نبی اور سیح موعود بنے کے لیے بی بھی ضروری ہے کہ اس کا عقل اور حافظ مطلق اس کا ساتھ چھوڑ دیں؟

بنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا معل اور حافظہ معنق اس کا ساتھ چھوڑ ویں؟

ویکھیں آپ نے حفرت میں القائلی کی کل عمر از روئے حدیث ۱۲۵ سال کھی
ہے۔ (میں ہندوستان میں ۵۰ خزائن ج ۱۵ س ایناً) اور واقعہ صلیب حضرت میں القائلی کو
پیش آیا تھا۔ ۲را۔ ۳۳ برس کی عمر میں آپ نے خود تسلیم کیا ہے۔ (تحد گواڑ دیم سے ۱۲ خزائن
ج ۱۵ س ۱۱۱) واقعہ صلیب کے بعد بھاگ کر بقیہ زندگی افغانستان پنجاب، یو، لی، نیپال
میں سے ہوتے ہوئے تشمیر کے شہر سری گر میں گزارنا آپ کے معتقدات میں سے ہے۔
جیسا کہ ہم وَإِذْ کُفَفُتُ بَنِی إِسْرَائِیلُ عَنْکَ کی بحث میں آپ کے اقوال سے ثابت کر

آئے ہیں۔

"أجيل پر ابھي تميں برس بھي نہيں گزرے تھے كہ بجائے خدا كى برستش كے ايك عاجز انسان كى برسش نے مگا اور ايك عاجز انسان كى برسش نے مگا اور تمام نيك اعمال جھوڑ كر ذريعه معانى گناه يہ تمہرا ديا كه ان كرمسوب ہونے اور خدا كا

 خودا ک کا بھار ہو گئے۔ ای موقعہ پرکسی نے کہا تھا۔

الجما ہے پاؤل یار کا زلف دراز میں

لو آپ اپنے جال میں صیاد آ کیا

مرزا تادیانی نے بڑے زور سے لکھا ہے۔''اس آیت (فَلَمَّا مَوَفَّیْتَنِی) کا

میں۔ پس اگر فرض کر لیں کہ اب تک حضرت عیسی الطبع فوت نہیں ہوئے تو ماننا بڑے گا

صرف می اظام کی زندگی تک حق پر رہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حواد یول کے عہد

میں بی خرابی شروع ہو گئی تھی۔ اگر حوار یوں کا زمانہ بھی ایسا ہوتا کہ اس زمانہ میں بھی

عیمانی حق پر ہوتے۔ تو خدائے تعالی اس آیت میں صرف میے الطیع کی زندگی کی قید نہ

لگاتا بلکہ حواریوں کی زندگی کی بھی قید لگا دیتا۔ پس اس جگد ایک نہایت عمدہ کلتہ عیسائیت

کے زمانہ کے فساد کا معلوم ہوتا ہے اور وہ بید کہ در حقیقت حوار بول کے زمانہ میں ہی عیسائی ندبب میں شرک کی مخم ریزی ہو گئ متی۔ ایک شریر یبودی بولوس نام .... اس مخص نے

عيسائي ندنب ميل بهت فساد والله " (ضيمه انجام آعم ص ٣٥ خزائن ج ١١ص ٣١)

دینا ہے۔ البذا ہمیں اس وقت اس سے سروکار نہیں۔ مارا مطلب قادیانی مسلمات سے ٹابت کرنا ہے کہ فَلَمًا تَوَقَّیْتَنی کے غلامعیٰ کرنے سے خود قادیانی ای اعتراض کا شکار ہوتا ہے۔ جو وہ اہل اسلام پر کرتا ہے۔ ندکورۃ الصدر عبارت سے ظاہر ہوا کہ بولوس کے

( دیکھوانڈ کس ٹودی ہولی بائیل شائع کردہ جارج ای آئر اینڈ ولیم سپائس وڈ اندن )

امت کے مشرک ہونے کے ١٣٣ سال بعد فوت ہوئے۔ پس جو اعتراض قادیانی ہم پر كرتا

حضرت عیسی اظیلی کی تاریخ وفات قادیانی عقیده کی رو سے ۱۲۵ سال جیسا که

پس معلوم ہوا کہ قادیانی کے اپنے ہی اقوال کی رو سے حضرت مسے الطبی اپنی

مرزا قادیانی! اب آپ کے بچاو کی صرف دو بی صورتیں ہیں۔ یا تو اعلان کر

زمانہ میں عیمائی گڑ چکے تھے۔

بولوس کی تاریخ وفات = ۲۷ء

قادیانی کے اپنے اقوال سے ٹابت کر چکے ہیں۔

ہے۔ وہ بدرجہ اولی خود اس کا شکار ہو رہا ہے۔

یہ سارے کی ساری عبارت دجل و فریب کا مجموعہ ہے مگر ہمیں الزای جواب

كرعيمانى بھى اب تك نہيں جرك اور بيصرى باطل ب بلكة آيت تو بتلاقى بے كرعيمائى

مطلب ہے ہے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ النے کی وفات کے بعد گڑیں گے نہ کہ ان کی زندگی

ود کہ اسلامی محت نگاہ بالکل میچ ہے یا ہوں مجھے اور کہ اجیل کشمیر میں معزت عیسیٰ الفیان کے وفات سے ذرا پہلے تازل موئی تھی۔ مرزا قادیانی! اس بعنور سے لکانا بری بہادری ہے اگر اس كا جواب دے دولو ہم بھى آپ كى جالاكى كے قائل ہو جاكيں گے۔ فان لم تفعلوا ولنُ تفعلوا فاتقو النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافريُّن. قادیانی اعتراض ..... از مرزا قادیانی "اگر ده (میلی الفظ) تیامت سے پہلے ونیا میں آنے والا تھا اور ماہر جم برس رہنے والا۔ تب تو اس نے خدا تعالی کے سامنے جموث بولا کہ مجھے عیسائیوں کے حالات کی خرنہیں۔' (محتی نوح م ١٩ نزائن ج ١٩م ٢١) "اس کوتو کہنا جائے تھا کہ آ مد فانی کے وقت میں جالیس کروڑ کے قریب دنیا میں عیسائیوں کو بایا اور ان سب کو دیکھا اور جھے ان کے گڑنے کی خوب خبر ہے اور میں تو انعام کے لائق ہوں۔'' (ممثنی نوح ص ۱۹ خزائن ابیناً) جواب از ابوعبيده مرزا قادياني! آپ مجه رے بول كے كه دنيا من سب لوگ آپ کے مریدوں کی طرح ذہانت اور فطانت سے خالی ہیں۔ آپ کی جالا کی کوئی نہیں سمجے گا۔علاء اسلام تو آپ کے ان واہیات دلائل کو پڑھنے کے بعد آپ جیسے آدی ہے تخاطب كرنا ابني شان عي كے خلاف مجت رہے۔ ليج ميں آپ كى جالاكى كا بردہ جاك كرتا مول ـ انشاء الله چركمى آب بداعتراض علاء ابسلام كے سامنے بيش كرنے كى مست نەكرىي ھے۔ ا..... حضرت عيىلى المطيعة ك جموث بولنے كى مجى ايك عى كيى۔ مرزا قاديانى كا سوال عیمائیوں کو مجرم گردانے کا ہے اور وہ اس طرح کہ خود انھیں کے مزعومہ خدا حطرت خدا مغمرا لو۔ اس کا جواب انموں نے اپنی عبودیت اور محلوقیت کا اعلی ورجہ کا مظاہرہ كرتے ہوئے ايسے الفاظ ميں ديا كه اس سے بہتر مكن عى نيس لينى اے خدايا اگر ميں

نے ایسا کیا ہوتا تو آپ کوعلم موتا کیونکہ آپ علام الغیوب ہیں۔ آپ میرے دل کے میدوں کو جانے والے ہیں۔ میں نے تو صرف آپ کے احکام توحید بیجہ احسن کہنیا ویے تھے۔ جب تک میں ان میں موجود رہا۔ ان کی اصلاح کا میں ذمہ دار تھا۔ اپنی عدم موجودگی کا میں کیے ذمہ دار ہوسکتا ہوں۔ وغیرہ وغیرہ۔ مرزا قادیانی کتے ہیں حضرت عینی کی ایس نے جموث بولا ابی اس میں کون سا جموث ہے؟ جو پھے انموں نے فرمایا وہ

حق محض ہے۔ ٢ ..... باتى ربا آب كا بيسوال كه حفرت عيني الظير انعام كا دعوى كول نبيس كريس مي تو

اس کا جواب سے ہے کہ ان کے تعلقات خدا کے ساتھ آپ کی طرح نہ تھے۔ آپ کو تو خدا رتعالی سے نعوذ باللہ بہت بے تکلفی ہے۔ آپ کے باپ کی ماتم پری بھی خدانے با قاعدہ

کی تقی \_ (دیکمونزول است ص ٤٠٠ فرائن ج ١٨ص ٥٨٥) بينا مونے كا خطاب بھى دے ديا۔ (البشري ج اص ٢٩) آپ كواين مريم بناكر حيض كا مرض بهى لكا ديا تفا- (هيد الدى وكشي نوح)

آپ کوعورت بنا کرخود مرد کی صورت افتیار کر کے آپ کے ساتھ نعوذ باللہ مجامعت بھی گی۔ (اسلامی قربانی ص۱۱) پھر آپ کو مریم سے این مریم بنا کرمسے موعود بھی بنا دیا۔ (هیئة الوی)

مارے انبیاء علیم السلام بارگاه رب العزت میں باوجود وعده كمل المان ونجات

کے طبعی طور پر مارے ڈر کے کانب رہے ہوں مے۔ انعام کا مطالبہ کرنا گستاخی میں شار كرتے ہيں۔ ہاں وہ على م الغيوب خود انعام دے دے گا۔ چنانچ حضرت عيلى العليا كا

متعلق بی ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم.

'' یمی ہے وہ دن جب کہ سی ہولنے والوں کو (مثلاً حضرت مسی الظیلاً) کو ان کا سی بولنا نفع دے گا۔' بعنی باری تعالی کی طرف سے انعام و اکرام کا باعث ہوگا۔ اسس من شروع مضمون من ثابت كرآيا بول كدحفرت عيلي الظفا كوابي امت كى خراني

ہ .... . خدا کے سامنے اگر اس کا بندہ اپنی علمی قلت کومحسوں کر کے لااعلم کہ بھی دے۔ تو

مرزا قادیانی کیا بیجموٹ ہے؟ صحابہ کرام سے کئی دفعہ رسول کریم عظی معمولی می باتوں الله اور اس كا رسول بہتر جائے میں كيا اس كے بيمعنى ميں صحاب كرام كو اس خبر كا مطلق

علم نہ تھا؟ ہم روزانہ و کیصتے ہیں۔تھوڑے علم والا بڑے علم والے کے سامنے اپنی بے علمی

ك تعلق سوال كرتے تھے۔ صحابہ كرام عرض كر ديا كرتے تھے۔ الله و رسوله اعلم يعنى

کا اقرار کرتا ہے۔ اس کا نام جھوٹ نہیں۔ مرزا قادیانی! اسے کہتے ہیں۔ ادب اور عبودیت اگر حضرت عینی الظفیل سے خدانے بوجھا ہوتا کہ اے عینی الظفیلاتم کو اپنی امت

• کے بگڑنے کاعلم ہے اور بالفرض انھوں نے کہد دیا ہوتا۔ انت اعلم، تو بی جھوٹ نہ ہوتا بلكه ادب اور عبوديت كا كامل مظاهره موتار و يكفئ اس عبوديت اور ادب كا مظاهره تمام

انبیاء علیم السلام جن میں عیسی النظی مجمی شامل ہیں۔ قیامت کے دن اس طرح کریں

ك- الله تعالى قرمات بير- يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الْرُسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجِبُتُمُ قَالُوا لا عِلْمَ كَنَا (مائده ١٠٩) "قيامت كے دن الله تعالى تمام رسولوں كو اكٹھا كر كے يوچيس كے تمبارى امتوں کی طرف سے کیا جواب دیا گیا۔ تو دہ کہیں گے ہمیں تو کچے معلوم نہیں آپ کے قول کے مطابق تو تمام انبیاء نے جھوٹ کہدویا۔

غور کیجے! کیا رسولول کو بالکل پیدنہیں ہوگا؟ ضردر ہوگا۔ مر مقام عبودیت میں

ي كهدوينا مناسب اورزيا موكار فالحمدلله على ذالك.

مرزا قادیانی اینے ہی دلائل کی بھول تعلیوں میں

ه.....مرزا قادیانی! ہم آپ کے اعتراض نبرا کے جواب می مفصل ثابت کر آئے ہیں كرآب كم عقيده كے مطابق مرت عيلى الفي كى موت سے قرباً ١٩ برس بہلے عيسائى

انھیں خدا بنا چکے تھے۔ پس آپ کے قول کے مطابق تو حطرت عینی الطبی کا جموف بولنا ضرور لازم آتا ہے۔ آپ ہماری فکر نہ کیجئے اپنے غیر معقول دلائل کی دلدل سے نکلنے کا

فكر بيان سيجيئ آپ كوتول كے مطابق حضرت عيلي اللي عيمائوں كے مجرف ك او

سال بعد تك زنده رہے۔ حالاتك على الله فرائے بيں۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا

مَادُمْتُ فِيهِمْ "مِن جب ك ان من رہا من ان پر شامردہ" طالانكة آپ ك ول ك مطابق حفرت من الطيع او برس تك افي خدائى كا مظاهره بمحدد كمع رب- بتلايد!

حضرت عیسی الطفی کا جموث بولنا آپ کے عقیدہ کے مطابق ثابت موایا اسلای عقیدہ ک

روسے؟ ذراسجھ كر اعتراض كيا كيجئے۔

قادیانی اعتراض ..... کلمها مُولَّیْتنی می تونی کے معنی سوائے مارنے یا موت وينے كے اور سيح نہيں مو كتے۔ وجہ يہ ہے كه بخارى شريف مي ايك حديث ہے۔ جس مِن رسول پاک عظم نے اپنی نسبت بھی فَلَمَّا نَوَقَيْعَنِي كَ الفاظ استعال كي بين اور آ تخضرت الله كا توفى يقينا موت سے واقع موئى تقى \_ يس حفرت عيلى الله كى تونى بھى موت کے ذریعہ سے ہونی جائے۔ (ملحق ازالہ اوہام ص ۸۹۱۔۸۹۰ فزائن جسم ۵۸۵۔۸۸۹) جواب از ابوعبیده مرزا قادیانی! بے علمی بالخصوص نیم ملائی آپ کی ممرای کی بهت

حد تک ضامن ہے۔ اس حدیث سے آپ کوکس قدر دھوکہ لگا ہے۔ گر منشاء اس سے

آپ كا علوم عربير سے ناواكلى بيسم من اللعالمين على في كمال فصاحت سے كام لِيرٌ بوعٌ فُرايا ٓ ہے۔ فَاقُولُ كُمَا قَالَ الْعَبُدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمُ شَهِيْدًا مَادُمُتُ فِيهُمْ فَلَمَّا تَوَقَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمُ. (بَوْارِي ص ١٩٣ بَوَالْ ازاله اوبام ص ٨٩٠ فرائن ج ٣ ص ٥٨٥) " بس من كبول كا اى كى كل جوكها تفاينده صالح نے ان الفاظ من وَكُنتُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا مرزا قادياني! يهال رسول كريم عَلَيْ في ينهيل فرمايا كه من وبى كبول كاجوكها تفاعيلي الظيية ن بلدفرايا "مين كبول كااى كمشل"كيا دونول من فرق نہیں ہے۔ آپ کی تحریف کا راستہ بند کرنے کو آنخضرت علیہ نے کما فرمایا اور اگر آ تخضرت عَلَيْكُ فرما جائے "فاقول ما قال العبد الصالح "دليني يس كبول كا وي جوكها تھا عینی الن ان اس وقت البت آپ کوتریف کے لیے مخبائش تھی۔ وہ بھی بے علمول کے

سامنے ورنہ علاء اسلام اس وقت بھی آپ کی کج فہی کا علاج کر کتے تھے۔تفصیل اس کی ذیل

ا ..... اگر آ تخضرت على فرماتے فاقول ما قال العبد الصالح تو اس كا مطلب يه تما كه میں بھی وہی لفظ جواب میں عرض کروں گا جوعرض کر چکے ہوں سے عیسیٰ النے یعنی اس

حالت میں رسول یاک ملط مجل فرماتے فلمًا مَوَفَيْسَني اس سے بدكمال لازم آيا كروفي

كمعنى جو يهال بي وبى وبال بهى مراد بير اسكا مطلب تو صرف اس قدر ب كه مين بھی تونی کا لفظ استعال کروں گا اس کے معنی دلائل سے معلوم ہوں گے۔ رسول کریم علیہ کی صورت میں واقعات کی شہاوت کی رو سے تونی کا وقوع بذریعہ موت ہوا اور حفرت

عیسی النا کی صورت میں واقعات وشوابر قرآنی کی رو سے رفع جسمانی سے ہوا۔ اس کی تشریح مثالوں سے زیادہ واضح ہوگ۔

سرا قبال بھی ڈاکٹر ہیں اور مرزا یعقوب بیک قادیانی بھی ڈاکٹر ہیں۔ پس اگر

زید ہوں کے کہ میں مرزا لیقوب بیگ کے متعلق بھی وہی لفظ استعال کردل گا جو میں

نے سراقبال کے متعلق کیا ہے یعنی ڈاکٹر۔ اس صورت میں صرف ایک عامی جابل عی مرزا یعقوب بیک کو P.H.D سیحضے لگ جائے گا۔ ورنہ مجھدار آ دی فوراً ڈاکٹر کے مختلف منہوم کا خیال کرے گا۔ ای طرح ماسر کا لفظ اگر زید اور بکر دونوں کے لیے استعال کیا جائے تو کون بیوقوف ہے جو دونوں کو ایک عی فن کا ماسر بیجھنے لگ جائے گا؟ (نوجوان شریف لڑ کے کو بھی اگریزی میں ماسر کہتے ہیں دیکھوکوئی انگریزی لغات) یامکن ہے زید اگر کسی غلام کا مالک ہے تو بر درزی ہو۔ اس طرح بے شار الفاظ (افعال اور اساء)

موجود بین اور ہر زبان میں موجود ہیں۔ جو مختف موقعوں پر مختلف معنی دیے ہیں۔ پس اگر "مَا" كَالْفَظْ بَهِي آتَخْضِرت مَلِينَ استعال فرماتے۔ جب بھی ہم مرزا قادیانی كا ناطقہ بندكر سكتے تھے۔ وہ اس طرح كدرسول باك علي كا الفاظ وى كينے كا اعلان كررے بيں جو حضرت عليني الطيلا كهيس م يمرمنهوم يفينا محل استعال كم مختلف موني سے مختلف موگا۔

ببرحال اس صورت میں مرزا قادیانی جہالت میں کھے جالا کی کر سکتے تھے۔ ٢.....لكن مرزا قادياني! حديث من تو آتخضرت على في آپ كى حالاك كا سدباب

كرنے كے ليے "كما" كا لفظ استعال فرمايا ہے۔ يدنہيں فرمايا كه ميس كيا كهوں گا۔ مدیث میں فَلَمَّا تَوَقَّیْتَنِی المخ کے الفاظ تو بطور مقولہ حضرت عیلی الظین منقول ہیں۔ اگر

آپ کہیں رسول پاک سی میں الفاظ قیامت کے دن بارگاہ خدادندی میں عرض کریں

گے تو چر "كما" كى فلامنى اور فصاحت كلام كى الهيت كيا ربى؟ "كما" تعييد كے ليے ہے تشہید بیان کی جا رہی ہے۔ دونوں حضرات کے اقوال میں، اگر دونوں کے اقوال

ایک بی ہوں کے تو مشابہت کا سوال بی پیدائیس ہوتا پھر تو عینیت آ جاتی ہے۔ جو

سحما کے خشاء کے بالکل مخالف ہے۔ اردو میں اس مضمون کو بول بیان کیا جا سکتا ہے۔

پہلے فقرہ میں کوئی مشابہت مذکور نہیں۔ اس واسطے وہ اور میرا بھائی ایک بی مخص کے لیے استعال ہوئے ہیں۔ لیکن دوسرے فقرہ میں دونوں کے درمیان مشابہت کا

تعلق ہے۔ اس واسطے وہ اور میرا بھائی ایک نہیں ہو سکتے۔ بلک سی امر مشترک کا بیان کرنا مقصود ہے مثلاً علم میں، اخلاق میں، جال میں، طرز گفتگو میں باکسی اور امر میں، یس وہ

ب وقوف ہے جو مشابہت کے وقت وونوں چیزوں کو ایک کیے کیونکہ مشابہت وو مخلف چروں کے کئی امر خاص وصف میں اتحاد کی بنا پر ہوتی ہے۔ لیعنی مشابہت کا ہوتا۔ اس

بات کا جوت ہے کہ دہ دو چزیں ایک نہیں بلکہ مخلف ہیں۔ حدیث زیر بحث میں مشاببت بیان کی جا رہی ہے۔ حضرت مسی الفید اور رسول کریم کے اقوال کے درمیان۔

پس معلوم ہوا کہ دونوں کے اقوال ایک ہی الفاظ کا مجموعہ نہیں ہو سکتے اور نہ ہی دونوں اقوال آپس میں ہم معنی ہو سکتے ہیں۔ ہاں کسی خاص وصف میں مشابہت ہونی لازی

ے۔ ویکھے مرزا قادیانی نے خورتشیہات کی حقیقت یوں درج کی ہے۔ " تشبیهات میں بوری بوری تطبیق کی ضرورت نہیں ہوتی بلکه بسا اوقات ایک

ادنیٰ مماثلت کی وجہ سے بلکہ ایک جزو میں مشارکت کے باعث سے ایک چیز کا نام

ا .... وہ میرا بھائی ہے۔ ۲ .... وہ میرے بھائی کی طرح ہے۔

دوسری چزیر اطلاق کر دیتے ہیں۔" (ازالہ اوبام ص ۲۷ فزائن ج ساص ۱۳۸)

مرزا قادیانی! ہم آپ کی اس تحریر سے زیادہ کھیٹیس کہتے۔ ای اصول کے ماتحت اگر آپ ہم سے فیصلہ کر نا چاہیں تو ساری مشکل آپ کی حل ہو جاتی ہے۔ دونوں حضرات کے اقوال میں مشارکت ومماثکت ہم بیان کرتے ہیں آپ انصاف سے غور کریں۔

دونوں حضرات اپنی اپنی است کی گمرائی کی ذمہ داری سے بریت کا اعلان کر رہے ہیں۔ لین لوگوں کی گمرائی ہیں ان کا کوئی ہاتھ نہیں اور نہ ان کی گمرائی ان کے زمانہ میں دونوں حضرات موجود نہ تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت عیلی القلی ببیب رفع جسمانی اور حضرت رسول کریم ببیب فاہری موت اپنے اپنے لوگوں سے جدا ہوئے تھے۔ مقصود اپنی عدم موجودگی کا ببیب فاہری موت اپنے اپنے لوگوں سے جدا ہوئے تھے۔ مقصود اپنی عدم موجودگی کا بیان کرتا ہے اور یہی وجہ مشابہت ہے۔ جس کی بنا پر رسول کریم نے فر مایا۔ فافول کھا قال العبد الصالح النے

## ایک اور طرز سے

مرزا قادیانی! اگر دونوں اولوالعزم حفرات کے اقوال کے درمیان کھماتھیں کے بادجود آپ دونوں کے کلام اور اس کے منہوم کو ایک ہی لینے پر اصرار کرتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں جناب مندرجہ ذیل صورتوں ہیں۔

ا الله تعالى فرمات بير حكما بدأنا أوْلَ عَلْقِ نُعِيدُهُ (سوره انبياء ١٠٠٠) "جس طرح بهل بارطوق كو بيدا كيا جراى طرح بيدا كري ك-"

کیا قیامت کے دن تمام مخلوق مال باپ کے توسل سے بی پیدا ہوگی کیونکہ پہلی بار تو ای طرح پیدا ہو ربی ہے۔ دیکھا دونوں دفعہ پیدا کرنے ہیں کس قدر فرق ہے؟ گر دونوں کو ایک طرح کا قرار دیا ہے اگر آپ کا اصول فَلَمْا تَوَفَّیْتَنی دالا یہاں بھی چلایا جائے تو آپ کو مانا پڑے گا کہ آپ دوبارہ مال کے پیٹ سے قیامت کے دن تعلی ہے۔ (تریاق القلوب می ۱۵ انزائن ج ۱۵ می ۲۵۹) کسی محمد موزا قادیانی خود آپ کا اینا الہام ہے۔ "الادض والسماء معک کما بھو معی" "اے مرزا زمین اور آسان تیرے ساتھ اسی طرح ہیں۔ جس طرح میرے (خدا کے) ساتھ۔"

کیا آپ کا مطلب اس سے یہ ہے کہ جیے فدا ان کا خالق ہے آپ بھی ان

کے خالق ہیں۔ جیسے ان میں خدا کی بادشاہی ہے ویسے ہی آپ کی بھی ہے۔

سا ..... اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ فَاذُ کُرُو اللّه کَذِکُو کُم اباء کم (سورہ بقر ۲۰۰) '' یعنی تم اللہ تعالیٰ کو ای طرح یاد کرو جس طرح تم اپنے باپ داداؤں کو یاد کرتے ہو۔ اب باپ دادؤں کو یاد کرنے کا طریقہ سب ویل جائتی ہے۔ مرزا قادیانی آپ نے اپنے باپ دادؤں کو یاد کرتے ہوئے ان کی سرکاری خدمات کا ذکر ضروری سمجھا ہے۔ لیعنی کہ مندوں کو یاد کرتے ہوئے ان کی سرکاری خدمات کا ذکر ضروری سمجھا ہے۔ لیعنی کہ ''میرے واللہ نے سرکار اگریزی کی فلاں فلاں موقعہ پر سے سے خدمات سرانجام دیں۔ میرے باپ نے فدر کے موقعہ پر سرکار کو اسنے جوان اور اسنے گوڑے دیے۔'' وغیرہ وغیرہ! مرزا قادیانی کیا آپ خدا کو بھی اس طرح یاد کرتے تھے۔ یعنی خدا نے فلاں فلاں فلاں طریقہ سے مدد کی۔ اگر اس جگہ ''ک' شعیبی ہے اور جگہ سرکار اگریزی کی فلاں فلاں طریقہ سے مدد کی۔ اگر اس جگہ ''ک' شعیبی ہے اور طرح جس طرح کہا ہوگا بندہ صالح نے ) میں بھی ددنوں حضرات کی کلام کا حرف بحرف طرح جس طرح کہا ہوگا بندہ صالح نے ) میں بھی ددنوں حضرات کی کلام کا حرف بحرف ایک ہونا لازم نہیں آتا۔

سم ..... دوسری جگہ اللہ تعالی فرماتے ہیں۔''انا ارسلنا البکم رسولاً کما ارسلنا الی فوعون رسوله (مزل ۱۵) یعنی ہم نے اے لوگوتمہاری طرف ایبا ہی رسول بھیجا ہے جیسا رُسُول مرکہ (موک) فرعون کی طرف بھیجا تھا۔''

اب یہاں سوچنے کا مقام ہے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ موی الطبی بی دوبارہ آ گئے تھے؟ اگر ایسانہیں اور یقینا نہیں تو آیت زیر بحث میں بھی دوبوں حضرات کی کلام لفظ ایک نہیں ہو سکتی۔

سلام بیت ین او س ۵.....ایک اور جگه الله تعالی فرماتے ہیں۔''کہما بدأ کم فَعُوْ دُوُن (سورہ اعراف ۲۹)''لیمیٰ جس طرح شمیس بنایا۔ اس طرح واپس لوثو گے۔'' کیا یہاں بھی آپ کے اصول کے مطالق سی مراد سرکہ جسر مملم از ان کا ظہور جوا قبال بعن ای طرح کھر بھاگا'' اگر

مطابق یمی مراد ہے کہ جیسے پہلے انسان کا ظہور ہوا تھا۔ بعینہ اسی طُرح پھر ہوگا۔' اگر ر نہیں تو دونوں حفرات کی کلام بھی ایک نہیں ہو کتی۔ ۲ ..... ایک اور جگنہ ارشاد باری تعالی ملاحظہ ہو۔' دشجیبَ عَلَیْکُمُ الصِّیامُ کَمَا سُجِبَ عَلیٰ

 ے..... اس فتم کی مثالوں سے کلام اللہ بھرا بڑا ہے کہ دو اشیاء کے درمیان تشبیہ بیان کی گئ ہے اور خود تشبید کا بیان بی اس بات کا ضامن جوتا ہے کہ وہ دونوں چیزیں مختلف ہیں۔

٨ .... خود اى آيت زير بحث من الله تعالى نے فيصله كر ديا ہے۔ حضرت عيلى الكي ك

اے اللہ تو میرے دل کی باتوں کو جانتا ہے اور میں تیرے دل کی باتوں کونہیں جانتا۔"

اب کون عقل کا اندھا اورعلم سے کورا یہ خیال کرسکتا ہے کہ دونوں جگہ نفس سے بالکل ایک میسے ہیں؟ مرزا قادیانی کاش آپ اس وقت (١٩٣٥ء) میں زعرہ ہوتے تو ہم آپ سے

بالمشافه مُفتَكُو كرتے اور د كيھتے كه آپ جارے دلائل كا كيا معقول جواب دے سكتے ہیں۔ اچھا اب آپ کے بیٹے "فخر رسل" اور" قمر الانبیاء "اور کان الله نول من السماءكى ثان رکھنے والے مرزا بشیر الدین محود کے دلائل کا انتظار کریں گے کیونکہ اَلُولَا سِرَّ لِلَاہِیْهِ

بھی تو آخر تھیک ہی ہے۔ (اوراب ہم مرزا سرور سے یہی توقع رکھتے ہیں مرتب) وہ

قَرْ ٱ تَى دَلِيلَ .....ا مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اللَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

(مائدہ ۷۵) حضرات! اس آیت کو مرزا قادیانی نے وفات مسیح اظلید کی دلیل کے طور پر بیان کیا ہے۔ نہ صرف ای آیت کو بلکہ جس قدر آیات سے حیات عیلی اللی ابت ہے ان سب میں تحریف کر کے مرزا قادیانی نے وفات ِ مسیح الظاملاً ثابت کرنے کی سعی لاحاصل

ا ..... قادیا نیول کے مسلم مجدد صدی منم امام جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر جلالین ص ۱۰۴ میں

يمضى مثلهم وليس بالله كما زعموا ولا لما مضى" " تبيل مِ مَسِح الطِّين ابن مريم مر ایک رسول اس نے پہلے بھی بہت ہے رسول گزر جیکے ہیں۔ پس وہ بھی ان کی طرح گرر جائے گا اور وہ الله نہیں ہے جیسا کہ نصاری خیال کرتے ہیں اور اگر وہ خدا ہوتا تو

نه گزر جاتا (چونکه ده بھی دورہے نبیوں کی طرح گزر جائے گا۔ اس لیے خدا نہ ہوا) ۲..... قادیانیوں کے مسلم مجدد صدی ششم امام فخرالدین رازیؓ اپنی شہرہ آ فاق تغییر میں

اس آیت کی تغییر میں ہم بہت طوالت اختیار نہیں کریں گے۔ صرف اجمالی

"مَالْمَسِيْحُ ابْنُ مَرُيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مضت مِنُ قَبْلِهِ الرُّسُل فهو

کی ہے۔ ای کو کہتے ہیں'' چہ دلاور است دز دے کہ بکف چراغ دارد۔''

ضرور جواب میں آپ کی نقل کریں گے۔

بحث پراکتفا کریں گے۔

زیر آیت فرماتے ہیں۔

منہ سے یہ الفاظ نکلوا دیے ہیں۔''تَعَلَمُ مَا فِی نَفْسِی وَلَا اَعْلَمُ مَا فِی نَفْسِکَ لِیمی

ارقام فرماتے ہیں۔

"اى ماهوا لا رسول من جنس الرسل الدين خلوا من قبله جاء بايات من الله كما أتوا بامثالها فان كان الله ابرأ الاكمه والابرص واحيا الموتى على يده فقد احيا العصا وجعلهاحية تسعى و فلق البحر على يد موسلي و ان كان خلق من غير ذكر فقد خلق ادم من غير ذكر ولا انشي. " (تُغير كبر ٦٠ ٪ ١١ص ١١) "دیعن نہیں عیسی النی مر ایک رسول ایے ہی جیسے کہ ان سے پہلے گزر کے

ہیں۔عیسیٰ الطبی اللہ کی طرف سے ایسے ہی معجزات لے کر آئے تھے کہ جن کی مثل وہ پہلے رسول بھی لائے تھے۔ پس اگر اللہ تعالیٰ نے مادر زاد اندھوں اور برص والوں کو حضرت عینی اللی کے ہاتھ پر اچھاکیا اور مردوں کو ان کے ہاتھ پر زندہ کر دیا تو

مویٰ الطیعی کے ہاتھ پر عصا کو زندہ کر کے اثر دہا بنا دیا اور سمندر کو پھاڑ دیا تھا اور اگر وہ

بغیر باپ کے پیدا کیے گئے تو آ دم اللیل ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا کیے گئے تھے۔'' اس عبارت سے صاف عیاں ہے کہ اللہ تعالی حضرت عیسی الطبع کی الوہیت (خدائی) کے خلاف ان کے صرف رسول ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ اگر قاویانی عقیدہ درست تتلیم کرلیا جائے تو پھر اللہ تعالی ضرور عیسی القیلی کی وفات کو پیش کر کے حضرت عیسی القید کی الوہیت کے خلاف ولیل کرڑتے۔ کی مخص کے مرجانے کا ثبوت اس کے محلوق ہونے کا بہترین ثبوت ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ العَلیہ کو زندہ مانتے ہوئے ان کی رسالت اور معجزات کو گذشتہ نبیوں اور ان کے معجزات کا نمونہ قرار دے رہے ہیں۔ اگر حضرت عیسی النے فوت ہو سکے ہوتے تو اللہ تعالی ضرور بول استدلال كرت كرونم جانة بوكم عيل الكلافوت مو يك بين ادر ظاهر ب كه خدا فوت نبيل موسكتا\_ بي حضرت عيلي الطيط بهي خدانبيل بن سكتے-"

مر الله تعالى يول وليل بيان كرت بيس كه حضرت عيسى الله الدي المالة کی طرح رسول گزر مے ہیں۔ یہ کوئی انو کھے رسول نہیں ہیں۔

ویل میں ہم این بیان کی تصدیق مرزا قادیانی کی زبان سے کراتے ہیں۔ مرزا قادیانی کا ترجمه ملاحظه فرمائیں۔

"لعنى مسيح صرف ايك رسول باس سے يملے نى فوت ہو يك بيں-"

(ازاله اوبام ص ۲۰۳ ترائن ج ساص ۲۲۵)

اس ترجمہ میں مرزا قادیانی کی زبان سے خود الله تعالی فے معرانہ طور پر ایسے

الفاظ نکلوا دیے ہیں کہ حضرت عیسی القیلا کی حیات جسمانی کا ببانگ وال اعلان کر رہے ہیں۔ ایک رسول ہے کہ بندش الفاظ کا خیال افرمائے۔ پھر مرزا قادیانی دوسرے رسولوں اور حفزت عیسی الظیی میں فرق یہ بیان کر رہے ہیں کہ دوسرے رسول تو فوت ہو بیکے

ہیں۔ جس سے لازی نتیجہ یمی تعلقا ہے کہ سیح فوت نہیں ہوئے۔ ہاں دوسرے نبیول کی طرح فوت ہو جانا ان کے لیے بھی مقدر ہے جواپنے دفت پر پورا ہو کر رہے گا۔ اب قرآنی تفییر ملاحظه مو- سورهٔ آل عمران ۱۳۳ میس الله تعالی مسلمانوں کو

كَاطب كرك فِرمات بين ما مُحَمَّدُ إلَّا رَسُولٌ و فَد خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُل. اس کے معنی مرزا قادیانی یوں کرتے ہیں۔"محمی علیہ صرف ایک نبی ہیں۔ ان سے پہلے سب (ازاله اوبام ص ۲۰۲ فزائن ج ۳ ص ۱۳۲۷)

اب غور طلب بات یہ ہے کہ دونوں آیتی حضرت رسول کریم عظی پر نازل ہوئی تھیں۔ دونوں کا طرز بیان ایک ہے۔ دونوں کا مقصد ایک ہے۔ دونوں کے الفاظ

ایک بیں۔فرق اگر بتو یہ کہ ایک آیت میں المسیح ابن مریم ندکور ہے۔تو دوسری

میں محمد علی مرقوم میں۔ اندری حالات جومعنی اور تغییر دوسری آیت میں رسول کریم علیہ کے متعلق کریں گے۔ وہی پہلی آیت میں حضرت عیسیٰ الطّلطۃ کے متعلق سمجھیں گے۔ چنانچہ مرزا قادیانی بھی اوالہ اوہام ص ۳۲۹ خزائن ج ۳ ص ۲۷۷ پر ہمارے اصول کو صحیح تسلیم كر كي بير للظرين مفصل وبال و كي سكت بير يس اكر كلام الله كى آيت ما محمد

الا رسول کے نازل ہونے کے وقت رسول کریم عظی فوت ہو کے تھے تو ماالمسیح

ابن مریم الا رسول کے نزول کے وقت ہمیں حضرت عینی الظیما کی وفات تسلیم کرنے

ے ہرگز ہرگز انکارٹیں لیکن اگر ما مُحَمّد الله رَسُول کے نزول کے وقت رسول کریم عليه السلاة والسلام زنده بجسده العصرى موجود تصتو بعينم اى دليل سے مَاالْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُول كَى آيت سے حفرت مي الله كى حيات جسمانى عابت مو جائے كى۔ کون نہیں جانا کہ رسول کریم ﷺ نزولِ آیت کے وقت زندہ تھے۔ پس جس ولیل سے رسول کریم عظی کی زندگی کا ثبوت ملا ہے ای دلیل سے حضرت سے اظلا کا زندہ ہونا بھی

تسليم كرنا برے گا۔ ناظرين! ميں نے دس آيات قرآنيہ سے روز روشن كى طرح حيات عسى الطلق كا ثبوت بهم بهنجا ديا ہے۔كوئى دليل نعلى قادياتى مسلمات كے خلاف بيان تبين کی۔اگر پھر بھی قبول شرکریں تو سوائے ختم الله علی قلوبهم کی الاوت کے اور کیا کیا مائـ تلك عشرة كاملة.

ني فوت ہو گئے ہيں۔"

## حیات عیسی العلی کا ثبوت احادیث سے احادیث کے عظمت از کلام الله شریف

ا اسس قلا وَرَبِّکَ لَا يُوْمِنُون حَتَّى يُحَكِّمُونکَ (ناء ۱۵) مطلب جس کا يہ ہے کہ مسلمانوں کے ايمان کی کموئی بہ ہے کہ باہمی اختلاف کے وقت وہ رسول کریم علیہ کو اپنا فالث بنایا کریں۔ اگر وہ آنخضرت علیہ کے فیصلہ کو ہسر وچٹم خوش سے قبول نہ کریں گے تو وہ بھی مومن نہیں ہو سکتے۔ ای طرح اختلاف کے وقت حدیث کی طرف رجوع کرنے کے احکام سے تمام قرآن کریم مجرا پڑا ہے۔ جس کا جی چاہے و کیھ لے۔ مرزا تا ویانی نے بھی مجودا اس تھم کے سامنے سرتسلیم خم کر دیا ہے۔ گر امتحان کے وقت تاویانی نے بھی مجودا اس تھم کے سامنے سرتسلیم خم کر دیا ہے۔ گر امتحان کے وقت تاویانی سے قال مرزا تا بیا گیے ہیں۔ چنانچہ ذیل میں حدیث کی عظمت ہم اقوال مرزا سے فابت کرتے ہیں۔

ے واب سے ایک سے بیان کو اور ہمیں ہوئی ہوئی ہوئی۔ اس کے بیان کو اور بھی ب .... قول مرزا: ''جو حدیث قرآن شریف کے مخالف نہیں بلکہ اس کے بیان کو اور بھی بسط سے بیان کرتی ہے وہ بشر طیکہ جرح سے خالی ہو قبول کرنے کے لاکق ہے۔''

(ازاله اوبام ص ۵۵۵ فزائن ج ۳ ص ۴۰۰)

ج .....قول مرزا: ووجمیں اپنے دین کی تفصیلات احادیث نبوید کے ذریعہ سے ملی جیں۔'' (شہادۃ القرآن ص س خزائن ج ۲ م ۲۹۹)

(شہادۃ القرآن ص حزائن ج ہم م م م اپنی تائید میں صرف وہی حدیثیں بیان کریں گے جن کو قادیانی نج ہم م اس کا جماعت نے حصح سلیم کرلیا ہے۔ یا قادیانیوں کے سلیم کیے ہوئے اصحاب کشف و الہام ادر مجددین کے اقوال سے ان کی صحت پایہ شبوت تک پہنچ چکی ہے۔ حدیثوں کی صحت پر ہم ساتھ ساتھ قادیانیوں اور ان کے مسلمہ مجددین کی تصدیقات بھی شبت کراتے جا کمیں گے تاکہ کوئی قادیانی اگر حدیث کے صحیح ہونے سے انکار کرے تو اس طریقہ ہے بھی مرزا قادیانی ہی جموٹے ثابت ہوں۔ غرضیکہ ہماری پانچوں ہر حالت میں گئی میں ہوں گی۔اگر قبول کر لیس تو ''چھم ماروش دل ماشاد' اور اگر قبول نہ کریں تو اس صورت میں مرزا قبول کر لیس تو ''حیثم ماروش دل ماشاد' اور اگر قبول نہ کریں تو اس صورت میں مرزا

جوں کر یں تو '' کہم مارون دل ماسا قادیانی کو پہلے جھوٹا تشکیم کرنا رڈے گا۔ صدیث .....ا عن ابی هویرة قال قال رسول بالله عظم والذی نفسی بیده لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مویم حکما عدلا (مکونة م ۲۵۹ باب زول میلی هید) یبال بم اس مدیث کی تشریح قادیاندل کے مسلم امام و مجد مسدی بختم حضرت حافظ این جم عسقلانی " کے الفاظ میں پیش کرتے ہیں۔

ا..... "وهذا مصير من ابي هريرة الي ان الضمير في قوله ليؤمنن به وكذالك في قوله قبل موت عيسلي و بهذا في قوله قبل موت عيسلي و بهذا جزم ابن عباس فيما رواه ابن جرير من طريق سعيد بن جبير عنه باسناد صحيح ومن طريق ابي رجاء عن الحسن قال قبل موت عيسلي و الله انه الان لحي ولكن اذا نزل آمنوا به اجمعون." ولا الباري ٢٥ م ١٥٥ مطور بيروت)

"(اس سے فاہر ہے کہ) حفرت ابوہریہ کا فدہب یہ ہے کہ قول اللی قبل موقہ میں ضمیر (ہ) حفرت عیلی اللیہ کی طرف پھرتی ہے۔ پس معنی اس آیت کے یہ ہوئے کہ (اہل کتاب) حفرت عیلی اللیہ پر حفرت عیلی اللیہ کی موت سے پہلے ایمان لے آئیں گے اور اس بات پر حفرت عبداللہ بن عباس نے جزم کیا ہے۔ مطابق اس کے جو امام ابن جریر نے آپ سے بطریق سعید بن جبیر با او صحح دوایت کیا ہے اور نیز بطریق ابی رجاء حضرت امام حسن بھری سے دوایت کیا کہ انموں نے (اس آیت کے معلق ) کہا کہ حضرت عیلی اللیہ کی موت سے پہلے (ایمان لے آئیں گے) خدا کی حمد آپ بیٹی اس وقت زندہ جیں جب آپ نازل ہوں کے تو سب (اہل کتاب) آپ پر ایمان لے آئیں گے۔"

ا ۔۔۔۔۔ حضرات خور کیجئے۔ ہم نے اسلای عقیدہ کی تقدیق میں رسول کریم اللہ کی حدیث صحیح پیش کی ہے۔ مدیث بھی بخاری شریف کی جس کی صحت پر مرزا قاویانی کا ایمان ہے اور اس کی روایت کوسب پر ترجیح ویتے ہیں۔ (دیکھوازالہ اوہم ص۸۸ مزائن ج ص ۸۸ درائت ج اس ۲۵ دیکھوازالہ اوہم ص۸۸ مزائن ج ص ۸۸ درائت ج اس ۲۵ در دیکھوازالہ اوہم ص۸۸ مزائن ج ص ۸۸ درائت ج اس ۲۵ درکھوازالہ اوہم ص۸۸ مزائن ج سام ۵۸ درائت ج اس ۲۵ درکھوازالہ اوہم ص۸۸ درائن ج سام ۵۸ درائت ج اس ۲۵ درکھوازالہ اوہم ص۸۸ درائت ج اس ۲۵ درائت ج اس ۲۵ درکھوازالہ اوہم ص۸۸ درائت ج اس ۲۵ درائت ج اس ۲۵ درائت ج اس ۲۵ درائت کا اس کی درائت کے اس ۲۰۰۵ درائت کے درائت کے درائت کے درائت کے درائت کا درائت کا درائت کے درائت کے درائت کے درائت کے درائت کے درائت کی درائت کے درائت کا درائت کے درائت کی درائت کے درائت کے درائت کے درائت کے درائت کی درائت کے درائت کے درائت کے درائت کے درائت کے درائت کی درائت کے درائت کے درائت کی درائت کے درائت کی درائت کے درائت کی درائت کے درائت کے درائت کے درائت کے درائت کی درائت کے درائت

(دیکوازالہ اوہام ص ۱۸۸ ترائن ج سم ۵۸۷ و تلفی رسالت ج سم ۲۵ مجوعہ اشتبارات ج اس ۲۳۵) ۲ ..... پھر حدیثوں میں سے ہم نے وہ حدیث لی ہے جس کی صحت پر خود رسول کر یم سکا اللہ اللہ علیہ میں اللہ میں تاویل حرام ہے۔ (قول مرزا)

ا اسس کھر یہ حدیث مردی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے جو حافظ حدیث رسول علیہ سے اور وی صاحب اس حدیث رسول علیہ سے اور وی صاحب اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حسب قرآنی دعدہ و پیٹھوئی وَإِنْ مِنْ اَهُلِ الْكِنَابِ إِلَّا لَيُوْمِنُنْ بِهِ فَهُلَ مَوْتِهِ حضرت میسی الله آسانوں سے

نازل ہوں مے اور ان کے فوت ہونے سے پہلے سب اہل کتاب کا ایمان لا ما ضروری ہے۔ المسامحاني كى فركوره بالاتغيير برحضرت حافظ ابن مجرعسقلاني مجدد و امام مدى بشم ن ممر توشق قبت کر دی ہے اور ولیل میں امام این جریر قادیانوں کےمسلم محدث ومفسر کی روایت سے قادیا نوں کے مسلم مغسر اعظم حطرت این عباس سے تقدیق کرا دی ہے۔ علاده ازین سرتاج ادلیاء و مجددین امت محدید حفرت امام سن بفری کا قول پیش کر دیا ے اور قول مجی طفیہ کہ حضرت مسی الطبع زندہ ہیں۔ چونکہ قول طفیہ ب البذا مطابق اصول قادیانی اس میں کوئی تادیل نہیں چل سکتی۔

۵ .... سب سے بڑھ کر ہے کہ معرت ابو ہریرہ ان شئتم کا چیلنے تمام صحابہ کو دیتے ہوئے حيات عيى الطفة ك ثوت من وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بِرْصَ كَ تَلَقَّين كرت مِن أَوْلِ ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ جو قادیانیوں کے نزویک حضرت عیسی الطبع کی موت پر اجماع کر چکے ہیں۔ (تحد کورور میں خزائن ج ۱۷ م ۹۱) حضرت ابو ہریرہ کا چیلنج س کر جیب ہو جاتے ہیں کونکہ تمام کتب صدیث کو پڑھ جائے کہیں کوئی الی روایت نہ طے گ۔ جہاں صحابہ کرام میں سے کی ایک نے بھی حضرت ابو ہریرہ کے اس قول کی تر دید کی ہو حضرات! اس كا نام ب استدلال سيح اور بربان اسلامي - فرا قادياني سيم مفات عيلي الله كا ثوت میں ماری طرح بیںوں نہیں صرف ایک بی الی ولیل طلب کر کے اسلامی ولائل ك ساتھ مقابله يجيئ اور حق اور باطل كے ورميان ايك فيصله كن فرق ملاحظه يجيئه

حديث ..... عن ابي هويرة عن النبي الله قال الانبياء اخوة لِعَلَاتٍ أَمُّهَاتُهُمُ ضَغَى وَدِيْنُهُمُ وَاحِدٌ وَلَاِنِّى أَوْلَى النَّاسِ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ لِلاَنَّهُ لَمْ يَكُنُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبَى ۗ وَإِنَّهُ نَاذِلٌ رَايْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ رَجُلٌ مَرْبُوعٌ إِلَى الْحُمُرَةِ وَالْبِيَاضِ عَلَيْهِ ثُوبَانٍ مُمَصِّرَان رَأْسُهُ يَقُطُرُ وَإِنْ لَمُ يُصِبُهُ بَلَلٌ فَيُلَقُ الصلِيْب وَيَقْتُلُ الْمَخنُزِيْر وَيَضْعُ الْجَزِيَةَ وَيَدُعُوا النَّاسِ الِّي ٱلْاسْلامِ فَتَهُلُّكُ فِي زَمَانِهَا الْمِلَلُ كُلُّهَا الَّا ٱلْاسْلامَ وَتُرْتَعُ الْاُسُوَدُ مَعَ الْإِبِلِ وَالنِّمَارِ مَعَ البقر والذياب مع الغنم و تلعب الصبيان بِالْحَيَّاتِ فَلَا تُضُرُّهُمْ فَيَنَّمُكُ ارْبَعِينَ سَنَةً ثَمَّ يُتَوَقِّى وَيُصَلِّى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ.

(رواه الو داؤد جلد دوم ص ١٣٥ باب خروج الدجال ومند احمد ح ٢ص ٢٠٨)

حديث بالا كى عظمت وصداقت كا جوت: تقديق از مرزا غلام احمر قادياني ا .... مرزا قادیانی نے اس مدیث سے اپنی صداقت میں مندرجہ ذیل کتابوں میں استدلال

كيا ہے۔ (هيئة اوى ص ٤٠٠ فزائن ج ٢٢ ص ٣٠٠ و ازالد اوبام ص ١٩٩ فزائن ج ٣ ص ١١٥) r..... مرزا قادیانی کے قول کے مطابق یہ حدیث بخاری شریف میں بھی موجود ہے۔

چنانچ مرزا قادیانی کی ساری عبارت ناظرین کے مطالعہ کے لیے لکھ دیتا ہوں۔

" پھرامام بخاری نے ... ظاہر کیا ہے کہ اس قصد کی دجہ سے آنخضرت علیہ کو مسیح ابن مریم سے ایک مشابہت ہے۔ چنانچہ ص ۴۸۹ میں یہ حدیث بھی بروایت ابو ہربرہؓ

کھ دی ہے۔ انا اولی الناس بابن مویم والانبیاء اولاد علات''

(ازاله اوبام ص۸۹۳ خزائن ج ۳ ص ۵۸۷\_۸۸۸)

اس سے معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی اس حدیث کی صحت کے نہ صرف قائل تھے بلكه مدعى نتقير

تصديق از مرزامحود احمد قادياني خليفه قاديان

جھوٹے مرزامحود قادیانی نے یہ صدیث سارے کی ساری اپنی کتاب میں درج كرك اى كے بل بوتے يرمرزا قادياني كى نبوت ثابت كى ہے اور بہت لمي چوڑى جث کی ہے۔ بہرمال مدیث ندکورہ بالا کو بالکل صحیح تسلیم کیا ہے۔ ہم نے بیا مدیث هیقة الدوة بى نقل كى بـ اب ترجمه صديث كا بهى بم خليفه قاديانى مرزامحود ك الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔

''لینی انبیاء علاتی بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں۔ ان کی مائیں تو مختلف ہوتی میں اور دین ایک ہوتا ہے اور میں عیلی ابن مریم سے سب سے زیادہ تعلق رکھنے والا ہول کونکہ اس کے اور میرے درمیان کوئی نی نہیں (ہوا کا لفظ کھا گئے ہیں۔ ابوعبیدہ) اور وہ نازل ہونے والا ہے۔ پس جب اے دیکھوتو اسے بیچان لو کہ وہ درمیانہ قامت، سرخی سفیدی ملا ہوا رنگ، زرد کیڑے پہنے ہوئے اس کے سرسے پانی فیک رہا ہوگا گوسر پر یانی نہ ہی ڈالا ہو اور صلیب کو توڑے گا اور خنز پر کوقتل کرے گا اور جزیہ کو ترک کر دے گا اورلوگوں کو اسلام کی دعوت دے گا۔ اس کے زمانہ میں سب غداہب ہلاک ہو جا کیں گے اور صرف اسلام بى ره جائے گا۔" (هيقة النوت ص١٩٢)

قادیانی خیانت کی عجیب مثال

مرزا بشیر الدین محمود نے ساری حدیث کونقل کر دیا ہے۔ مگر درمیان سے وہ تمام الفاظ اور فقرے جن میں قادیانی تادیل کی وال نہیں گل سکتی ہضم کر گئے ہیں۔مثلاً فیقاتل النائس على الاسلام ..... و يهلك المسيح الدجالُ. مطلب جن كابيب كد حفرت عيلى النائس على الاسلام ..... و يهلك المسيح الدجالُ. مطلب جن كابيب كد حفرت عيلى النائل الم الرائل الم الحد معد كفار ي على الداول ص ١٩٣١١٣١) يه حديث مند المام احد مي موجود ب -

۲..... تفعد بی از حافظ ابن حجر مجدد وقت (دیکموعسل مصلی جلد اوّل ص۱۹۳،۱۹۳) انھوں نے کیم اس حدیث کی اسناد کو صحیح لکھا ہے۔

اب عدیث میں رسول اللہ اللہ علیہ کے حضرت میں اللہ علی ابن مریم اللہ علی ابن مریم کے الفاظ اعلان کر اللہ علی کہ دہ مجھ سے پہلے ہوئے ہیں۔ (جیبا کہ لَمُ یَکُنُ کے الفاظ اعلان کر رہے ہیں) پھر ارشاو فرمایا کہ تحقیق وہی ابن مریم نازل ہونے والا ہے۔ نزول کا لفظ رفع یا صعود کا مقابل ہے۔ چنانچہ خود مرزا قادیاتی نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا ہے۔ لکھتے ہیں۔"و تعلمون ان النزول فرع للصعود میدانید کہ نزول برائے صعود فرع است۔"

لینی ازنا چڑھنے کا نتیجہ ہے۔ پس معلوم ہوا کہ دونوں میں سے ایک کا نتیجہ کے۔ پس معلوم ہوا کہ دونوں میں سے ایک کا نتیجہ کے۔ حاصل ہو جائے تو دوسرا خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ مثال اس کی یوں سمجھیں۔"جاگنا سونے کی فرع ہے۔ اگر کوئی آ دمی جاگ اٹھا ہو تو وہ ضرور سویا ہوگا۔' اس طرح اگر علیٰ الطابع کا آسمان سے اترنا ثابت ہو جائے تو لازمی طور پر ان کا آسمان پر جانا بھی ثابت شدہ متصور ہوگا۔ اگر یوں کہا جائے کہ مرزا قادیانی لاہور سے آ یے ہیں تو مرزا تادیانی کا ہور جانا بھی ثابت ہو جائے گا۔ اگر یوں کہا جائے کہ مرزامحمود ہوائی جہاز میں اڑنا بھی ثابت ہو جائے گا۔

پس جب ہم نے اس حدیث سے ثابت کر دیا ہے کہ وہی حضرت علی النظامیٰ جو حضرت میں النظامیٰ النظامیٰ النظامیٰ المحدیقہ کے بیٹے تھے نازل ہوں گے تو معلوم ہوا کہ وہ آ سمان پر زندہ موجود ہیں۔ خود غرضی کا ستیاناس ہو کہ عیسی النظامیٰ کے معنی غلام احمد اور مریم سے مراد چراغ بی لیا جا رہا ہے۔ اور آ سمان سے مراد ماں کا پیٹ باپ سے مراد بیٹا اور بیٹے ہیں۔ سے مراد بھائی یا بیٹا غرضیکہ جو پھے دل چاہے معنی کر لیتے ہیں۔ اگر کسی زبان میں بہطریقہ عام مروج ہو جائے تو امن عالم خطرہ میں پڑ جائے۔ میں کہتا ہوں مجھے کھانڈ دو۔ آپ مجھے می دے دیں۔ اس پر میں قبول کرنے سے انکار کر دوں۔

آپ کہیں کھاٹھ سے مراد آپ کی مٹی بی تھی۔ لطف ید کہ اس مجروی پر بھی آپ کو پچھ دوست ایسے ال جاکیں جو آپ کا استدلال مان لیں۔ تو بتائے کہ سکھا شاہی کے سر پر کیا سینگ ہوتے ہیں؟

بعض مرزائی کہتے ہیں کہ ''آسان سے'' کے لفظ حدیث میں نہیں ہیں۔ اس کا جواب سے ہے کہ رسول کریم ہیں ہیں۔ اس کا جواب سے ہے کہ رسول کریم ہیں ہیں اللہ تعالی مرزا قادیائی کی طرح کلام کرنے والے نہیں ہیں کہ کلام میں غیر ضروری الفاظ بھی خواہ مخواہ داخل کرتے جا کیں۔ قادیانیوں کی جانے بلاکہ فصاحت و بلاغت اور علم کلام کس جانور کا نام ہے؟ و کیھئے پچھلے دنوں مسٹر خالد لطیف گابا ولایت تشریف نے گئے تھے۔ اس میں ولایت کے لفظ سے پہلے'' ہندوستان سے'' گابا ولایت آخری کہا جائے گا کہ مسٹر خالد لطیف گابا فلاں تاریخ ہندوستان آ جا کیں گے۔ اس کے بعد یونی کہا جائے گا کہ مسٹر خالد لطیف گابا فلاں تاریخ ہندوستان آ جا کیں گے۔ اس کے بعد یونی کہا خواہ یہ تھینا ولایت سے آنے کا ہے۔

اس صورت بین "ولایت سے "کے لفظ بر حانا کوئی ضروری تبیل ہے ای طرح جبدہ جمام صحابہ کرام جن سے خطاب تھا۔ حضرت عیسی النظام کو آسان پر زعرہ بجسدہ العصری مانتے تھے۔ اعدری صورت "نازل مِنَ السَّمَاء" کی بجائے صرف "نازل" کا لفظ کہنا ہی رسول کریم کا گھے کو زیب دیتا تھا۔ گر باوجود اس کے کہ من السماء کے الفاظ کا اضافہ غیر ضروری تھا۔ رحمتہ اللعالمین نے قادیا نیوں کا ناطقہ بند کرنے کے لیے اپنی مبارک زبان سے من السماء کے الفاظ بھی بر حما دیے۔ جبیا کہ آگے آتا ہے۔

صديث ..... عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله علية ينزل عيسنى ابن مريم الى الارض فيتزوج ويولد له و يمكث حمسا و اربعين سنة ثم يموت فيدفن معى في قبري فاقوم انا و عيسنى ابن مريم في قبروا حدبين

ابی بکر و عمر رواه ابن جوزی فی کتاب الوفاء." دیکار در عمر رواه ابن جوزی فی کتاب الوفاء."

(مكلوة من ۴۸۰ باب نزول عيلي ابن مريم الليكا)

''عرو بن العاص فاتح مصر کے بیٹے حضرت عبدابلہ صحابی رسول کر یم سے نے نے سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا رسول کر یم سے نے نے سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا رسول کر یم سے نے اور ان کی اواد د ہوگی اور پینتالیس برس تک رہیں ازل ہوں گے۔ پس نکاح کریں گے اور ان کی اواد د ہوگی اور پینتالیس برس تک رہیں گے۔ پھر فوت ہوں گے۔ پھر میں اور

عیلی بیٹا مریم کا ایک ہی مقبرہ سے اٹھیں گے۔ ابوبکڑ وعمر کے درمیان۔''

تضديق صحت حديث

ا ..... یہ صدیث بیان کی ہے امام ابن جوزی نے جو قادیانیوں کے زد یک چھٹی صدی میں تجدید دین کے لیےمبعوث ہوئے تھے اوران کے مکر کا کافر اور فاس ہونا قادیانیوں کے

(ويكموشبادة القرآن ص ٨-٨ خزائن ج ٢ ص ٢٠٣٢) نزدیک مسلم ہے۔ ٢ ..... پر اس حديث كى صحت كو خود مرزا قادياني اور اس كى جماعت نے اپني مندرجه ويل

کتابول میں بوے زور سے صح سلیم کر لیا ہے۔ (ضمیر انجام آعم ص ۵۳ فزائن ج ۱۱ ص سے تحتی نوح ص ۱۵ خزائن ج ۱۹ ص ۱۱ ـ نزول اس ص م خزائن ج ۱۸ ص ۱۸۸ ـ هیقة الوی ص ۲۰۰ خزائن

ج ٢٢ ص ١٣٧٠ فيمد هيقة الوي حاشيص اه فزائن ج ٢٢ ص ١٢٢ عسل معنى ج ٢ ص ٢٣١ ١٨٠٠)

سسس مرزا قادیانی کے علاوہ خود مرزامحود احمد نے بھی اس کی صحت کو اپنی کتاب انوار

خلافت کے ص ۵۰ پر قبول کر لیا ہے۔

ناظرین! قادیانی مسلمات سے جب ٹابت ہو چکا کہ یہ حدیث رسول

كريم علي كالم علي كالم الفاظ بين تو اب جو مخص حضرت عيلي الفيع كى حيات جسماني كا ا نکار کرے کیا وہ مسلمان ہوسکتا ہے؟ ذرا نتائج پرغور سیجے۔

ا .... آپ نے صرف حضرت میں اللی کا نام عیلی نہیں فرمایا بلکہ ساتھ ہی فرمایا مریم کابیا۔

r ..... پهرينيس فرمايا كه وه پيدا بوگا بلكه فرمايا كه وه زيين كي طرف نازل بوگا معلوم بوا کہ وہ اس ارشاد کے وقت زمین سے باہر تھے۔

اس کے بحد فر مایا کہ نزول کے بعد آپ نکاح کریں گے اور آپ کے ہاں اولاد

مجی ہوگ۔ سب جانتے ہیں حفرت عینی اللی نے رفع سے پہلے تکان نہیں کیا تھا۔ پھر یہ نکاح نزول کے بعد بی ہوگا۔

نوف: مرزا قادیانی یہاں نزول سے مراو مال کے پیٹ سے باہر نکلنا لیتے ہیں۔ اگر ظاف قرآن و صدیث بیہ بات صحیح بھی تتلیم کر لی جائے تو مرزا قادیانی کو ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ پیدا ہوتے بی عینی الفید ابن مریم تھے۔ مگر مرزا قادیانی نے این آپ کو عیسیٰ ﷺ این مریم کا خطاب خود دیا اور وہ بھی ۱۸۹۰ء کے بعد اگر نزول کی تاریخ میں سال مانی جائے تو پھر قادیاندل کو ثابت کرنا بڑے گا کہ مرزا قادیانی کی شادی ۱۸۰۰ء کے بعد ہوئی تھی کیونکہ رسول کر مم ملط کے الفاظ مبارک سے یہی ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ مرزا قادیانی نے جارے استدلال کو ضمیمہ انجام آتھم کے ص۵۳ خزائن ج ۱۱ ص ۳۳۷ پر صیح سلیم کیا ہے اور اس پیشگوئی کومحری بیگم پر چسپاں کیا ہے۔ مگر وہ بھی ہاتھ ندآئی۔ پس قادیانیوں کے لیے مقام عبرت ہے۔

اس پھر آپ نے فرمایا۔ ثم یموت لینی پھر ان تمام دانعات کے بعد فوت ہوگا۔ اس سے روز روش کی طرح عیال ہے کہ رسول کریم سے مفرت میں العظم کو اس حدیث کے ارشاد فرمانے کے دفت زندہ سلیم کر رہے تھے۔

۵ ... ویدفن معی فی قبری لینی میرے روضہ میں دُن ہوگ۔ اس مصد حدیث ت بھی ثابت ہوتا ہے کہ ابھی تک آپ فوت نہیں ہوئے کیونکہ حضرت عینی ائن مریم الطبی آئر فوت ہوتا ہو چکے ہوتے تو وہ ضرور حسب تصریح نبوی رسول پاک ﷺ کے روضہ پاک میں دفن ہو گئے ہوتے ۔ چونکہ روضہ اقدس میں ابھی تک حضرت عینی الطبی کی قبری جگہ باتی ہے۔معلوم ہوا کہ ابھی تک حضرت عینی الطبی زندہ ہیں۔ ہوں بھی کیوں ند، روضہ مبارکہ میں ابھی چوشی قبری جگہ خال بڑی ہے۔ لیجئے ہم آپ کو قادیا نیول کے مسلم امام و مجدو صدی ہشتم حافظ ابن حجرعسقلانی کی زبانی بتاتے ہیں۔آپ فرماتے ہیں۔

ا المدفن. "قولها عند وفاتها لا تدفنى عندهم يشعر بانه بقى من البيت موضع الممدفن. " (فع البارى باره ٢) " حضرت عائش كا وفات ك وقت يه كهنا كه مجمع ان ك ياس لينى روضه مبارك ميل وفن نه كرنا صاف صاف بتا رها هم كدروضه مبارك ميل ايك قبر كى جكه باقى بيد ـ

۲..... "ان الحسن ابن علی اوصی اخاه ان یدفنه عندهم .... فدفن بالبقیع" (فتح الباری پ۳) "امام حسن ابن علی نے اپ بھائی کو وصیت کی کہ مجھے روضہ مبارکہ میں وفن کرنا..... وہ وفن کے گئے جنت ابقیع میں۔"

اس سے بھی ثابت ہوا کہ روضہ مبارکہ میں چوتی قبر کی جگہ ہے۔ ہر ایک نے وہاں فن ہونے کے سعی کی مگر وہ امت نے حضرت عینی النظامی کے لیے محفوظ رکھی ہوئی ہے۔

قادیائی اعتراض رسول کریم سیلی کی قبر کو نعوذ باللہ کھود کر اس میں حضرت عینی النظامی کا فن کرنا کس قدر گتا فی اور بے ادبی ہے رسول کریم سیلی کی۔

(ازاله ادبام خوروص ا۰ ۷ خزائن ج ۳ ص ۴۷۸)

جواب الى آپ كوبھى رسول كريم على كا دب كے خواب آنے كے مرزا قاديانى في اور نہ كى كى تقليد كى ان كى في قرآن، حديث اور عربى علم ادب نہ تو خودكى سے بردها اور نه كى كى تقليد كى - ان كى

جانے بلا کہ قبر کے مفہوم میں کون کون کی صورتیں شامل ہیں۔ وہ سیجھتے ہیں کہ قبر سے مراد صرف وہ تصورتی کی جبر کے سینے! ہم آپ کو صرف وہ تصورتی کی جبران جم انسانی رکھا جاتا ہے۔ سینے! ہم آپ کو فی قبری کے معبدد اعظم ملاعلی قاری کی فی قبری کے معبدد اعظم ملاعلی قاری کی زبانی بتاتے ہیں تاکہ قادیا نیوں کو جائے فرار نہ رہے جناب محبدد صدی دہم اپنی کتاب مرقاۃ شرح مشکوق میں فرماتے ہیں۔

"فیدفن معی فی قبری (ای فی مقبرتی) و عبر عنها بالقبر لقرب قبره بقبره فکانما فی قبر واحد." (مرقات شرح مقلوة ج ۱۰ ص ۲۳۳ باب زول عیل النه النه "میری قبر میں دفن ہوگا۔ یعنی میرے روضہ مبارک میں اور مقبره کی بجائے قبر کا لفظ دونوں قبرول کے ساتھ ساتھ ہونے کی وجہ سے استعال فرمایا۔ گویا قرب کی وجہ سے دونوں ایک ہی قبر میں ہیں۔" امید ہے کہ اب قادیانی اپنے ہی مسلم مجدد کی تغییر کوقبول کر کے خلوص کا ثبوت دیں گے۔ اگر پھر بھی ہٹ پر قائم رہیں تو ہم مجبوراً مرزا قادیانی سے اس مضمون کی عبارت درج کرتے ہیں۔

ا.. 'ابوبکر دعمر .... ان کو بیر مرتبد الم که آنخضرت علی سے الیے ملحق ہوکر دفن کیے گئے کہ گویا ایک بی قبر ہے۔ ' (نزول اُس ص ۲۷ خزائن ج ۱۸ ص ۳۲۵) اور واضح رہے کہ آنخضرت علی کی قبر میں ان کا آخری زمانہ میں فن ہونا.....مکن ہے۔ کوئی مثیل ایسا بھی ہو جو آنخضرت القام کے روضہ کے پاس مدفون ہو۔' (ازالہ اوہام ص ۲۵۴ خزائن ج ۳۵ م ۲۵۳) مصنف احمد یہ ناکٹ کے لکھتا ہے۔ ' مسیح جم و نبویہ میں وفن ہوگا۔''

مصنف احدید پاکث بک لکھتا ہے۔''دمسیح حجرہ نبوید میں دفن ہوگا۔'' (ممل تبلیلی پاکٹ بک مؤلفہ عبدالرمن قادیانی ص ۲۹۸)

پس خود قادیانی کے اپنے الفاظ سے ثابت ہو گیا کہ فی قبری سے مراد قرب قبر ہے نہ کہ عین قبر۔ لہذا قادیانی اعتراض محض''ڈو ہے کو تنکے کا سہارا'' والی بات ہے۔ ورنہ یہ بھی کوئی اعتراض ہے جس سے الٹا لینے کے دینے م<u>ٹے ط</u>کیں۔

صديث .....؟ ان روح الله عيسى نازل فيكم فاذا رأيتموه فاعرفوه فانه رجل مربوع الى الحمره و البياض .... ثم يتوفى و يصلى عليه المسلمون."

(رواه الحاكم ج م م م م م م عن الى هريرة \_ بحواله قادياتى كتاب عنل معنى ج م م ١٥١)

تصدیق ..... یه حدیث اینم مضمون میں حدیث نمبر سے ملتی جلتی ہے۔ اس واسطے اس کی تصدیق این کے مصدیق ہے۔

 ۲ ..... اس حدیث کو شیح قرار دے کر مرزا خدا بخش مرزائی مصنف عسل مصفیٰ نے استدلال (ديكھوعسل مصغىٰ ج ٢ص ١٥١)

اسساس کی تخ ی حضرت مجدد وقت قادیاندل کے مسلمہ امام، امام حاکم نے کی ہے۔ ترجمه۔ اس کا بھی وہی سمجھ لیں جو حدیث نمبر۳ کے ذیل میں ہے۔ بہت تھوڑا اختلاف ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا ناطقہ بند کرنے کو حضرت مسى الله كا نه صرف نام بى ليا كيا ب بكدرسول كريم علي في فيسى النه ابن مريم ك ساتھ قرآنی خطاب روح اللہ بھی بیان کر دیا تاکہ کسی مصنوی عیسیٰ (مرزا قادیانی) کی وال

صديث ٥٠٠٠ "عن ابي هويرةٌ قال قال رسول الله عَلَيْ كيف انتم اذ انزل ابن مريم من السماء فيكم و امامكم منكم (كتاب الاسماء والصفات ص ٣٢٣

باب قول الله عزوجل اني متوفيك و رافعك الى لامام البيهقي.") (بحواله عسل مصفى جلد ٢ س ١٥٦ قادياني ستاب)

تقدریق ..... اس حدیث کے رادی قادیانیوں کے مسلم امام دمجدد صدی چبارم امام بيهي ميں پس يه حديث يقينا صحح بي ٢ ..... اس حديث كومرزا خدا بخش قادياني نے اپني كتاب عسل مصنى ج نبرا ص ١٥٦ يرضيح

تسليم كيا ب- مر من السماء ك الفاظ بضم كر كيا برية قادياني ديانت كا ثبوت ب-"(امام) بيميل نے الو بريرة سے روايت كى ہے كه رخول الله علي في فرمايا۔ (مارے خوش کے) تہاری کیس حالت ہوگ اس وقت جبد ابن مریم آسان سےتم میں نازل ہوگا۔ درآ نحالیکہ تمہارا امام شمصیں میں سے ایک مخص ہوگا۔''

ناظرين! المام يمثل في خود اين اساد سے اس حديث كو روايت كيا ہے اور من السماء کے الفاظ کا اضافہ کر کے قادیانی نبی کے سینکروں برس بعد آنے والے

اعتراضات کا جواب شارع الطیع کی انبی زبان مبارک سے انبی سمجے میں درج کر دیا۔ مرزا قادیانی اینے منصب کا ثبوت یول دیتے ہیں۔ ا ..... دسیج حدیثوں میں تو آ سان کا لفظ بھی نہیں ۔' (ازالہ خوردم ۱۰ خزائن ج ۳ ص ۱۳۳)

۲.....' اور بہ بھی سوچ لو کہ سیح حدیثوں میں آ سان ہے اتر نے کا بھی کہیں ذکر نہیں۔'' (ازاله خوردص ۱۸۳ خزائن ج ۳ ص ۱۳۳۲)

سا..... "منام حدیثیں بڑھ کر دیکھ لو کی صحیح حدیث میں آسان کا لفظ نہیں یاؤ گے۔" (چشمه معرفت ص ۲۲۰ خزائن ج ۲۲ ص ۲۲۹)

ناظرین! مرزا قادیانی دین سے ناواقف مسلمانوں کو اینے وجل و فریب میں ای طرح کے چیلنے دے کر لے آتے تھے۔ اس حدیث کی صحت میں حسب قانون مرزا كوئى عذر نہيں كيونكه اس كو امام وقت دمجدد امام بيہق " نے قبول كر كے اپني صحيح ميں درج فرمایا ہے۔ دوسرے اس ازالہ میں مرزا قادیانی کھتے ہیں۔''صحیح مسلم کی حدیث میں جو بیہ لفظ موجود ہے کہ حضرت میں النا جب آسان سے اتریں کے تو ان کا لباس زرد رمگ کا ہوگا۔'' (ازالہ اوہام می ۸۱خزائن ج ۳ می ۱۴۲) تعجب ہے کہ مرزا قادیانی اس کتاب میں صحیح حدیث میں''آسان سے'' کے الفاظ کے ہونے سے انکار بھی کرتے ہیں حالانکہ خود ہی ای کتاب میں اس چیلنے سے پہلے ان الفاظ کا صحیح صدیث میں ہونا قبول بھی کر رہے ہیں۔ فاللعب، غالبًا مراق كانتيجه بـ

نوٹ: آسان سے نازل ہونے کی بحث مزید آ کے لائیں گے۔

عدييث ...... "عن ابن عباس في حديث ظويل قال رسول الله ﷺ فعند ذالك ينزل اخى عيسلى ابن مريم من السماء على جبل افيق امامًا هادياً و ( كنزالا كمال ج ١١٥ ص ١١٩ حديث نمبر ٣٩٤٢) (رواه ابن عساكر)

تقمد یق مرزا قادمانی نے اس مدیث کو صحیح تتلیم کر لیا ہے۔ چنانچہ اس مدیث کو مامتہ البشریٰ ص ۱۳ خزائن ج ۷ص ۱۹۲ حاشیہ میں درج کر کے اس سے استدلال کیا ب\_ گر "مجددانه" دیانت سے کام لیتے ہوئے من السماء کے الفاظ کو ہضم کر گئے ہیں۔

'' حضرت ابن عباس مغسر أعظم مسلّم قادیانی نبی۔ (ازالہ او ہام ص کے اس خوائن ج ساص ٢٢٥ وعسل مصلى جلد اوّل ص ٢٢٣)

فرماتے ہیں که رسول كريم علي كے فرمايا كه جب بير باتيں مول كى اس وقت مسے ابن مریم آسان سے جبل افق پر نازل ہوگا۔"

ناظرين! ا ..... اس حديث ميس بحى رسول كريم عليه في من السمآء ك

الفاظ ارشاد فرما كرقاديانى اعتراض كالجواب دے ديا ہے۔ ٢ ..... اس حديث ميں عيلى ابن مريم النيكا كى مزيد تخصيص كرنے كے ليے آپ نے

''اخی'' میرا بھائی کے لفظ بڑھا کر ہلا دیا کہ عیسیٰ ابن مریمالطنی وہی انجیل دالا نبی ہوگا

کیونکہ وہی عینی النکھ رسول کریم سی کے بھائی ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی مصنوی عیسیٰ بننے کی سعی کرے اور چراغ بی بی کا بیٹا ہو کر مریم کا بیٹا کہلائے اور اپنے آپ کو رسول پاک سی کا بیٹا بھی ظاہر کرے وہ کسی طرح اس صدیث کا مصداق نہیں ہوسکتا۔ پاک سی کا بیٹا بھی ظاہر کرے وہ کسی طرح اس حدیث کا مصداق نہیں ہوسکتا۔ "اور ہم نے اولاد کی طرح اس کی (رسول کریم سیک ) وراثت یائی۔"

اور د ہم سے اولاد کی طرح کا کی کو رضول طرعیاً علیہ کا وراحت بال کی کو رضوں طرع ایک انگری ہے۔ (ضمیمہ نزول اعجاز احمدی ص ۵ نخز ائن ج 19 ص ۱۸۳)

صدیث ..... "عن جابر ان رسول الله علی قال عوض علی الانبیاء فاذا موسلی ضرب من الرجال کانه من رجال شنؤة و رأیت عیسلی ابن مریم فاذا اقرب من رأیت به شبها عروة ابن مسعود. " (رواه سلم بحاله مشکوة ص ۵۰۸ باب بدء الحلق) " دخرت جابر رسول کریم میلی سے روایت کرتے بیل که فرمایا آنخضرت میلی نے که معراج کی رات انبیاء علیم السلام میرے سامنے پیش کیے گئے۔ موی النظیم و دبلے پیلے شے۔ گویا قبیلہ شؤة کے مردول سے ملتے بیل اور عیلی النظیم مثابہ سے ساتھ عروه بن

حديث ..... 9 "عن عائشةٌ قالت قلت يارسول الله عَيَّةَ أنَّى ارى انى اعيش

بعدك فتاذن لي ان ادفن الى جنبك فقال انّى بذالك الموضع مافيه الا موضع قبری و قبر ابی بکر و عمر و عیسٰی ابن مریم." (منداحد ج ۲ ص ۵۵ عاثيه) " حضرت عاكثة سے روايت ہے كه ميل نے عرض كيا۔ يارسول الشيك ايما معلوم

ہوتا ہے کہ میں آپ کے بعد زندہ رہول گی۔ پس مجھے اجازت دیں کہ میں بھی آپ کے

پہلو میں وفن کی جاؤں۔ پس آپ نے فرمایا۔ س طرح ممکن ہے اس میں تو صرف چار

قبروں کی جگہ ہے۔ میری قبر اور ابو بکر دعمر وعیسیٰ بن مریم کی قبر کی۔''

تصديق .....ا يوديث الم احد قاديانول كمسلم المم ومجدد صدى دوم في الى مند

میں بروایات صحیحہ درج کی ہے۔ اب کس قادیانی کی جرأت ہے کہ این امام اور مجدد کی روایت کردہ حدیث سے انکار کرے اور حسب الحکم مرزا قادیانی فاس اور کافر ہو جائے۔ ٢ ... حديث كوحديث نمبر الى روشى مين وكيض سے اس كى توشق كا يقين مو جاتا ہے۔

٣ ..... تقديق از حفرت عبدالله بن سلامٌ و المام بخاريٌ "قال عبدالله بن سلام يدفن

عيسى ابن مريم مع رسول الله علي وصاحبيه فيكون قبره رابعاً ""امام بخاري نے حفرت عبداللہ بن سلام صحابی کا قول نقل کیا ہے کہ حفرت عیسی الفیعا وفن ہوں کے

"اخرج البخاري في تاريخه"

رسول کریم عظی اور آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ لیس ان کی قبر چوتھی ہوگا۔

السيترندي الله على الله بقى فى البيت موضع قبو ليني حجره نبوى الم ايك تبركى حگہ باتی ہے۔ محرّم ناظرین! جس طرح ابھی تک حفرت عینی انٹی کی بیوی اور اولاد کا نہ

ہونا ثابت ہو چکا ہے۔ اس طرح کرہ ارضی پر ان کی قبر بھی نہیں ہے۔ بلکہ حسب الحکم

رسول کریم علیہ آپ کے جمرہ مبارکہ میں حفرت مسے کے لیے قبر کی جگہ خالی پڑی ہے۔

اگر وہ فوت ہو گئے ہوتے تو رسول کریم عظی اپنے پہلو میں ان کے دفن کے لیے جگہ نہ چروا جاتے۔ بی ثابت ہوا کہ ابھی تک حضرت عیسی الطفی زندہ ہیں۔

نوث: مرزا قادیانی اور ان کی امت نے مل ملا کر سری مگر کشیر میں ایک قبر کا

نام قبر سیلی الن کے رکھ لیا ہے۔ گر ابھی تک اس کا تاریخی ثبوت نہیں پہنچا سکے۔ اگر ان کے اس مطحکہ خیز دعویٰ میں ذرا بحر بھی صداقت ہوتی تو کروڑہا عیسائی سری گر میں این نبی بلکہ اپنے ابن اللہ کی قبر کی زیارت کے لیے ہرسال ضرور جایا کرتے۔ قادیانعال کا ب

وعویٰ محض بلادلیل ہے۔ اس کی صحت کا اندازہ آپ ای امر سے لگا لیس کہ رسول یاک عظی اور صحابہ کرام تو فرماتے ہیں کہ ان کے وفن کرنے کے لیے جگہ حجرہ مبارکہ نبویہ میں موجود ہے اور قیامت کے دن دونوں اولوالعزم رسول ایک ہی مقبرہ سے آٹھیں گے۔ گر مرزا قادیانی اس کی تر دید کر کے ان کو دفن شدہ ثابت کرتے ہیں۔

حديث .....ا تخضرت رسول كريم علية بمعه صحاب ابن صياد كو د كيف عن كيونكبد ابن صیاد کے بارہ میں صحابہ کو شبہ تھا کہ یہی دجال نہ ہو۔ عن جابو قال ان عمر قال ائذن لى يارسول الله فاقتلهٔ فقال رسول الله ﷺ ان يكن هو فلستَ صاحبه انما صاحبه عيمني ابن مريم و ان لم يكن هو فليس لك ان تقتل رجلا من اهل العهد. (رواه احمد ج ٣ س ٣٦٨ بحواله عسل مصفى جلد دوم ص ٢٩٢) "حضرت جابرٌ سے روايت دول۔ آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ اگر ابن صیاد دجال معہود ہے تو مجر تو اسے قل نہ کر سکے گا کیونکہ اس کے قاتل عیسی ابن مریم ہیں۔

تقديق ..... مرزا قادياني ني بهي اس مديث كي تقديق كي بي چناني لكه بي " تخضرت على في حضرت عراكو ابن صياد ك قتل كرنے سے منع فرمايا اور نيز فرمايا كه ہمیں اس کے حال میں ابھی تک اشتباہ ہے۔ اگر یہی دجال معبود ہے تو اس کا صاحب عینی این مریم ہے جوائے آل کرے گا۔ ہم اس کو قل نہیں کر سکتے۔''

(ازاله اوبام ص ۲۲۵ ثرائن ج ۱۳ ص ۱۲۲)

٢....عسل مصفى جلد ٢ ص ٢٩٢ بربحى اى حديث كوسيح مانا كيا بـ حعرات! غور سيجئ يهال سے مندرجه ذيل باتيں اظهرمن القمس بيں۔

ا ... وجال معبود کوئی قوم نہیں بلکہ صحابہ اور رسول کریم ﷺ کے نزدیک دجال معبود ایک

فخض واحد ہے۔

م..... واقتی این صیاد کو دجال معبود بعض محابہ ؓ نے سمجھ لیا تھا کیونکہ جس قدر علامات اس

وقت تک محابی کو رسول الله علی نے جلائی تغییں وہ اس میں پائی جاتی تغییں۔ گر جب رسول كريم ﷺ نے صحابة كى غلط فنبى كو معلوم كيا۔ تو مفصل علامات وجال معبود بيان فرما ریں۔ بھر کسی محالی کو بھی تر دونہ ہوا۔ الله المعبود ايم فخص موكا اور اس كوقل كرنے دالے حضرت عيلي الطبعال مول ك

جو بیٹے ہیں حضرت مریم کے۔ اسس تمام صحابہ حضرت رسول كريم عظي سے دجال كا حضرت على الفيلا كے باتھوں قل موناس كر خاموش مو كئے۔ پس رسول كريم عظي اور تمام محابه كا حيات عيسى ابن مريم پر

اجماع ثابت ہو گیا کیونکہ مردہ قل نہیں کر سکتا۔ یقینا وہ زندہ ہیں۔ دجال کے ظہور کے وقت آسان سے نزول فر ماکر دجال کا مقابلہ کر کے اسے قل کر دیں گے۔

نوٹ .... مرزا قادیانی نے بیہ جو لکھا ہے کہ رسول کریم عظی نے فر مایا کہ ابھی تک ہمیں اس کے حال میں اشتباہ ہے۔ بیمض افتراء علی الرسول ہے۔ رسول پاک ساتھ نے کہیں

ابيانہيں فرماما۔

حدیث ..... ا حضرت عبدالله بن مسعود سے ابن ماجه میں موقوفا اور مند احمد میں مرفوعاً مروى برعن عبدالله بن مسعود قال لما كان ليلة اسرى بوسول الله عظية

لقى ابراهيم و موسى و عيسى فتذاكروا الساعة فبدؤا بابراهيم فسالوه عنها فلم يكن عنده منها علم ثم سالوا مومني فلم يكن عنده علم فرو الحديث الى

عيسلي ابن مريم فقال قد عهد الى فيما دون و جبتها فاما و جبتها فلا يعلمها الا الله فذكر خروج الدجال قال فانزل فاقتله.

(مند احمد ج اص ٣٧٥ ابن ماجيص ٢٩٩ باب فتنه الدجال و فروج عيسى ابن مريم) یعنی حضرت عبدالله بن مسعودٌ صحابی فرماتے میں که معراج کی رات رسول

كريم على في خالات كى حفرت ابراجيم القيلا، حفرت موى القيلا اور حفرت عيلى القيلا ے۔ پس انصول نے قیامت کا ذکر چھٹر دیا ادر حفرت ابراہم اللی سے اس کے متعلق سوال کیا۔ انھوں نے لامکمی ظاہر کی۔ اس طرح حضرت موک النے انھی نے بھی میں جواب دیا۔ آخر الامر حضرت عیسی النی نے جواب دیا کہ میرے ساتھ قرب قیامت کا ایک وعدہ کیا گیا تھا۔ اس کا ٹھیک وقت سوائے خوا عزوجل کے کسی کومعلوم نہیں۔ پس انھوں نے د جال کا ذکر کیا اور فرمایا که پھر میں امروں گا اور د جال کوقل کروں گا۔'' میہ حدیث مند احمد میں مرفوعاً خدکور ہے۔ اس میں یہ الفاظ رمول کریم ﷺ کی اپنی زبان میارک سے نکلے

ہوئے درج ہیں۔حضرت میسی اللی نے قرب قیامت کا ذکر کر کے فرمایا۔ "ان المدجال خارج و معى قضيبان فاذا راني ذاب كما يذوب الرصاص قال فيهلك الله اذا رانى ." يين دجال فكلے كا اور ميرے ساتھ تيز كوار ہوگى ۔ پس جب وہ مجھے ديكھے كا تو اى 1417

طرح میلے گا جس طرح سکہ (آگ سے بھلتا ہے) حضرت عینی النے نے فرمایا کہ پس الله تعالى اسے ہلاك كرويں كے جب وہ مجھے د كھے گا۔"

تَصَمَدُ لِقِ حَدِيثِ .....ا الله حديث كو مرفوعاً بيان كرنے والے حضرت امام احمد قادیانیوں کے مسلم مجد د صدی دوم ہیں۔ پس بیہ حدیث باکل صحیح ہے۔

٢ ..... اس صديث كو قاويانيول كے دو اور مجدوين في صحيح مجھ كر اپنى ايلى كتابول ميس درج (ویکھو درمنثور اور بیبق)

سی.....مولوی محمد احسن امروی قادیانی نے اپنی کتاب همش بازغه ص ۹۸ پر اس حدیث کو

نتائج .....ا حفرت عینی الطفی نے قرب قیامت کے لیے اپنے زمول کو ایک علامت

تھبرایا ہے۔ گویا کلام اللہ کی آیت انه لعلم للساعة کی تغییر بیان فرما رہے ہیں۔ r.....حضرت عیسٹی النکیلا آسان پر ہیں اور وہی آسان والے عیسٹی ابن مریم نازل ہونے کا

وعدہ قرما رہے ہیں۔ ٣.....حضرت عيى القيلى نازل مونے كے بعد وجال كے ساتھ جنگ كرنے كا اعلان كر

وجال کا قتل تحریروں اور چندوں سے نہیں ہوگا بلکہ تلوار کے ذریعہ ہوگا۔ یہ ساری باتیں مرزا قادیانی میں کہاں ہیں۔ کیا معراج کی رات مرزا قادیانی

نے ہی رسول کریم ﷺ سے اینے نزول کا ذکر کیا تھا اور کیا مرزا قادیانی نے دجال کوقتل کر دیا ہے؟ ان کی حالت عجیب ہے۔ مجھی انگریزوں کو دجال بناتے ہیں اور مجھی اولی الامر۔ پھر عیسائیوں کے ساتھ مباحثوں میں جو مرزا قادیانی کی گت بنا کرتی تھی۔ اس کا

كيهاندازه لكانا بوينو مرزا قادياني كي ايني مرتب كرده روئداد جلسه مباحثه باعيسائيال بنام "جنگ مقدل" ہے لگ سکتا ہے۔ مَديث ١٢٠٠٠٠ "عن ابي هريرة قال قال رسول الله عَلَيْ كيف انتم اذا نزل ابن

مويم فيكم و اهامكم هنكم. (رواه البخاري ج اص ٣٩ باب نزول ميلي المنابع) " حضرت ابوہریر اوی میں کہ فرمایا رسول کریم عظی (اےملمانو) اس وقت (مارے خوشی کے) تہارا کیا حال ہوگا جبکہ حضرت عیسیٰ الطبیۃ ابن مریم تمھارے درمیان نازل ہوں گے اور

حال یہ ہوگا کہ تمہارا امام (نماز میں) مسیس میں سے ہوگا۔"

تصدیق الحدیث .....ا اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ امام بخاری نے جن کی صحح کو مرزا قادمانی اصح الکتب بعد کتاب الله سجھتے ہیں۔ یعنی کلام اللہ کے بعد دوسرا درجہ صحیح بخاری کا ہے۔ (ازالہ اوبام ص ۸۸۸ خزائن ج ۳ ص ۵۸۲ و تبلیغ رسالت ج ۲ ص ۲۵ مجموعہ اشتہارات ج اص ۲۵ مجموعہ اشتہارات ج اص ۲۳۵ و ایام اللم علم ص ۷۲ مرائن ج ۱۵ س

. ٢ .... اس حديث كوخود مرزا قادياني نے ائي اكثر كتابوں ميں صحح سليم كيا ہے كومعنى غلط سلط کر کے اپنے آپ پر چیاں کر لیے ہیں گرمعوں کا چیاں کرنا ہم ناظرین کی مخن فہی پر چھوڑتے ہیں۔ (ضیمه تحد کوارویوس ۱۸ حاشیه نزائن ج ۱۷ ص ۲۴۔ چشمه معرفت تمبید خزائن ج ٢٣ ص٧- ايام السلح ص ٨٨ خزائن ج ١٥ ص ١٥٨ وص١٥٢ ' ١٥٣ وص ١٩٩ وم ١٩٣ ) ير اس

حدیث کا صحیح ہونا مان رہے ہیں۔

تشریح .....ا این حدیث میں رسول کریم ﷺ مسلمانوں کو ان کی وجدانی مسرت و كيفيت كى خوشخرى سنا رہے ہيں۔ ايك طرف دجال بمعدائي تمام افواج جنگ كے ليے تیار ہوگا۔ بالقابل حضرت امام مہدی اسلامی صفول کو مرتب کر رہے ہول گے۔ ایک دم حضرت عیلی الن کا زول ہوگا اور مسلمان قرآن کریم اور احادیث نبوی کے مطابق پیشکوئی کو بورا ہوتے ویکھیں گے اور ان کی مسرت و بہجت کی کوئی حد نہ رہے گا۔

r .... میں تمام قادیانی امت کوچیلنے کرتا ہوں کہ اگر ندکورہ بالامعنی اور تشریح ملیح نہیں ہے تو وہ محاورہ عرب سے کیف انتم یا کیف مکم کا مطلب اور اس کی فلا منی اس حدیث

میں سمجما کرممنون فرمائیں۔مرزا قادیانی کا نزول کب مانیں۔

ال کے پیٹ سے باہر نکلنے کو (تریاق القلوب)

تاریخ دعویٰ محددیت کو ي ۱۸۸۰ء تاریخ دعویٰ مسحیت کو 17971ء تاریخ دعویٰ نبوت حقیقی کو

مسلمانوں کو کیا خوشی ہوئی تقی مرزا قادیانی تو کفر کی مشین من لے کر آئے

تھے اور اس کومسلمانوں کے خلاف بی چلانا شروع کر دیا۔ کیا نعوذ باللہ مسلمانوں کو اس

نا گفتہ نبہ حالت کی بشارت رسول کریم عظی دے رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔

سسس مجدد بن أمت محربه مسلمه قادیانی میں سے اگر قادیانی جماعت کس ایک مجدد کا قول آ

بھی اس حدیث کی تفسیر کے متعلق اپنی تائید میں پیش کر دیں تو علاوہ مقررہ انعام کے مبلغ دس رویے اور انعام دول گا۔

٣ ..... اس حدیث کے مرزا بول معنی کرتا ہے۔ " تمہارا کیا حال ہوگا جبکہ ابن مریم تم میں نازل ہوگا اور وہی تمہارا امام ہوگا۔''

اس کے باطل ہونے کی دو وجوہات تو نمبر او مبر اس میں بیان کر چکا ہوں۔

ا ..... مرزائی تفییر علوم عربیہ کے مخالف ہے کیونکہ مرزائی معنی صحیح ہونے کی صرف ایک ہی

صورت ہے۔ لینی فقرہ "امامکم منکم" کو ابن مریم کی تغییر کہا جائے لینی "عطف

تنسیری'' کہا جائے۔ گرعطف بیان کے لیے عربی میں واؤ استعال نہیں کرتے۔ البذا اس کو عطف بیان قرار دے کر ابن مریم کی تغییر قرار دینا علوم عربیہ اور لسان عربی کے

عاورات کو کند چری سے ذرئ کرنے کے مترادف ہے۔

ب ... خود مرزا قادیانی کی قلم سے الله تعالی نے ہماری تائید میں کی جگه شہادت ولا دی

ہے۔ مرزا قادیانی این امت کومسلمانوں کے چھے نماز میں افتدا کرنے سے روکنے کی

دلیل مین کرتے ہوئے لکھتے میں۔''جاہے کہ تہارا امام وہی ہو جوتم میں سے ہو۔ ای

کی طرف مدیث ،فاری کے ایک پہلو میں اشارہ ہے کہ امامکم منکم یعنی جب سے نازل ہوگا ۔ اور تبہارا امام تم میں سے ہوگا۔' (ضمیر تحد گواد دیوم ۱۸ حاشید فزائن ج سام ۱۳) نوٹ اس عبارت سے ساف عیاں ہے کہ سیح نازل ہونے والا کوئی اور ہے اور مسلمانوں

کی نماز کا امام کوئی اور۔ اور یہی حدیث میں مقصود ہے۔ یعنی حضرت عیسی النا کے نزول کے وقت مسلمانوں کے اینے امام حفرت امام مبدی ہوں گے اور وہی نماز براحیس گے۔ دوسری جگہ ای حدیث سے استباط کرتے ہوئے مرزا قادیانی کھتے ہیں۔

( فآوى احربيج اوّل ص٨٢)

''حدیث میں آیا ہے کہ سے جو آنے والا ہے وہ دوسروں کے پیچھے نماز پڑھے گا۔'' ج ..... ہم اسلامی تفییر کی تائید میں رسول کریم ﷺ کی اور احادیث پیش کرتے ہیں۔ امید

ہے کہ اس کے بعد قادیانی بحکم''تصنیف را منصف نکو کند بیان' رسول کریم علیہ کی تفسیر کو مرزا قادیانی کے بیان برتر جح دینے میں کوئی عار نہ مجھیں گے۔ وہ حدیث درج ذیل ہے۔

ملم کی طویل صدیث میں ہے۔ عن جابر قال قال رسول

الله عَلَيْهُ ..... فينزل عيسلى ابن مريم فيقول اميرهم تعال صلى لنا. فيقول لا ان بعضكم على بعض امراء تكرمة الله هذا الامة. (مَكُلُوة ص ٢٨٠ باب زول عيل)

تقمد يق روايت كيا اس حديث كو امام مسلم نے اپن صحح ميں جس كى عظمت وصحت كو مرزا قادیانی نے قبول کر لیا ہے۔ (ازالہ اوہام ص۸۸۸ فزائن ج س م۸۷) کہ" حضرت جابر روایت کرتے ہیں ..... پس نازل ہوں کے عیلی ابن مریم الفیلا۔ مسلمانوں کا امیر انہیں کے گا۔ آ یے ہمیں نماز پر ھاسے۔ وہ فرمائیں گے نہیں۔ یہ شرف صرف امت محمدی نبی کو ہے کہ وہ ایک دوسرے کے امیر و امام ہوں۔''

ا .... اس مدیث نے فیصلہ کر دیا ہے کہ مدیث نمبر ۱۲ میں و امامکم منکم کے قادیانی

معنی سراسر افتراء اور دجل و فریب ہے۔ r.....حضرت عیسی الطبی نماز میں مسلمانول کی امامت سے انکار کر کے اور امامت نماز کا

حق صرف امت محمدی میں سے بعض کے حوالہ کر کے اپنا انجیلی نبی اورعیسی بنی اسرائیلی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ صاف فرما رہے ہیں کہ میں تہباری امامت نہیں کروں گا۔

کیا مرزا قادیانی بھی مسلمانوں کی امامت سے انکار کرتے تھے؟ سجان اللہ اس دماغ کے آدی کھڑے ہوکر انا المسیح الموعود کا نعرہ لگاتے ہیں اور اطف بیک بعض علوم عربیہ سے بے بہرہ -عوام الناس بالخصوص انگریزی تعلیم یافتہ اس آواز پر لبیک کہنے لگ جاتے ہیں۔ کاش وہ علوم عربیہ اور قرآن و احادیث سے واقف ہوتے۔ تو یقیناً مرزائی دجل وفریب کا شکار نه بنتے۔

سا ..... کہی مضمون سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔ یہ وبی سنن ابن ماجہ حدیث کی کتاب ہے جس کو مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں بہت عظمت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس کے

الفاظ بيہ ہيں۔ "عن ابى الامامة الباهلي قال قال رسول الله عليه المامهم رجل صالح

تقدم يصلي لهم الصبح اذ نزل عيسى ابن مريم الكنا فرجع ذالك الامام يمشي القهقرى ليتقدم عيسى الملك فيضع يده عيسى بين كتفيه ثم يقول تقدم فصل فانها لك اقيمت فيصلى بهم امامهم فاذا انصرف قال عيسى افتحوا الباب فيفتح و ورأه الدجال معه سبعون الف يهودى ﴿ فيدركه عند باب لدِّ الشرقي فيقتلهُ. " (سنن بن ماجرص ٢٩٨ باب فتنة الدجال وخروج عيلى بن مريم المنك الخ) "ابو الامامة

البائل صحابی رسول اللہ عظی آنخضرت سے روایت کرتے ہیں کہ دجال کے خروج کے زمانہ میں بیت المقدس کے لوگوں کا امام ایک نیک محض ہوگا۔ ایک روز ان کا امام آگے بور کرمنج کی نماز بر حانا جاہے گا کہ اجا تک حضرت عینی النے منج کے وقت آن اتریں گے۔ یہ امام ان کو دیکھ کر النے پاؤں ہیچھے ہے گا تا کہ حضرت عیسیٰ النے 🗗 آ گے ہو کر نماز ریڑھا کیں کیکن حضرت علیلی القلیلا اپنا واہنا ہاتھ اس کے دونوں کا ندھوں کے درمیان رکھ دیں گے اور آمام اسلمین سے فرمائیں گے آپ ہی آگے برھے کہ یہ نماز آپ ہی کے کیے قائم ہوئی تھی۔ پھر وہ امام لوگوں کو نماز پڑھائے گا۔ جب نماز سے فارغ ہوگا تو حضرت علیلی الظیلی فرمائیس سے کہ دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھول دیا جائے گا۔ وہال پر وجال ہوگا۔ ستر ہزار یہود ہوں کے ساتھ جن میں سے ہر ایک کے یاس تکوار ہوگی .... یں حضرت عیسیٰ الطیعیٰ وجال کو باب لد شرقی کے پاس جا کر قتل کر دیں گئے۔'' اس مدیث نے اسلای تفییر کی صحت پر مہر تقیدیت شبت کر دی ہے اب بھی اگر مرزائی یمی رٹ لگائے جا کیں کہ احامکم منکم کے معنی بدیں کہ عسی القلی امت محدی کے ایک بشر ہوں گے۔" تو کو اس بیان کا لغو ہونا اظہر من آھس ہو چکا ہے تاہم ان معنوں کو قبول کر لیتے ہیں اور ان معنوں کو درست تسلیم کر کے مرزائی دجل کی حقیقت طشت از بام كرتے بير ـ اس صورت من پهر مطلب يه موكا كميسى النا جو يہلے متقل نی ورسول سے اور خود ایک امت کے رسول سے۔ اب ای امت کے ایک فردگی حثیت رکھتے ہوں گے۔ گویا وہ بجائے لوگوں کو اپنی نبوت کی طرف دعوت دینے کے خود رسول كريم عظي كى امت من شامل مو جائي في اور ايبا كرنا ان ير واجب موكا كيونكه الله تعالی نے عالم ارواح میں تمام انبیاء علیم السلام سے عہد لیا ہوا ہے کہ اگر ان کی موجودگ میں حضرت محمد مصطفیٰ عظیم تشریف لے آئیں تو ان کی نبوت پر ایمان لے آئیں اور انھیں کی تائید میں لگ جائیں۔ چنانچہ وہ آیت حسب ذیل ہے۔ وَإِذْ اَخَذَ اللَّهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَا اتَّيُتُكُمُ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمْ جَاءَ كُمُ رَسُوُلٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُوْمِنُنَّ بَهِ وَلَتَنُصُرُنَّه قَالَ ءَ اَقْرَرُتُمُ وَاَحَذْتُمْ عَلَى ذالِكُمُ

مطلب اس آیت کا اگر ہم بیان کریں گے تو قادیانی صاحبان فورا انکار کر دیں

إِصْرِى طَ قَالُوا ٱقُرَرُنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَآنا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ. (آل عران ٨١) گے۔ ہم اس کا مطلب مرزا قادیانی کے این الفاظ میں بیان کرتے ہیں تا کہ قادیانیوں کے لیے کوئی جائے فرار نہ رہے اور سوائے قبول کر لینے کے جارہ نہ رہے۔ مرزا قادیانی اس

آیت کور یویوآف ریلیجنز جلد اوّل نمبر ۵ کے ص ۱۹۲ پر درج کر کے لکھتے ہیں۔

"اس آیت میں بھی صریح ثابت ہوا کہ تمام انبیاء جن میں حضرت میں النہائید اس آیت میں حضرت میں النہ میں شکل النہ می بھی شامل ہیں۔ مامور سے کہ آنخضرت سی اللہ پر ایمان لائیں اور انھوں نے اقرار کیا کہ ہم ایمان لائے .....حضرت عیلی النہ کہ ہی اس آیت کی روست ان موشین میں واخل ہیں جو آنخضرت سی میں ایمان لائے۔"

پرائ آیت کو درج کر کے بول ترجمہ کیا ہے۔

"اور ماد کر جب خدانے تمام رسولوں سے عہد لیا کہ جب سمس کتاب اور حکمت دول گا اور پھر تمصارے میاس آخری زمانہ میں میرا رسول آئے گا جو تمہاری کتابول کی تصدیق کرے گا۔ تحصیں اس پر ایمان لانا ہوگا۔ اور اس کی مدد کرنی ہوگی اور کہا کیا تم نے اقرار کر لیا۔ تب خدانے فرمایا کہ اب اور اس عہد پر استوار ہو گئے۔ انھول نے کہا ہم نے اقرار کر لیا۔ تب خدانے فرمایا کہ اب ایٹ اقرار کے گواہ رہو اور میں بھی تمصارے ساتھ اس بات کا گواہ ہول۔"

(هيهة الوحي ص ١٣٠ فزائن ج ٢٢ ص ١٣٣)

علادہ ازیں ای آیت کے متعلق مرزا قادیائی نے لکھا ہے۔ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ ہرایک نی آئن شریف سے ثابت ہے کہ ہرایک نی آنخضرت علیہ کی امت میں داخل ہے جیسے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے۔ لِتُوْمِئُنَّ بِه وَ لَتَنْصُرُنُهُ ۔' (ضمیمہ براین احمیدهمہ پنجم ص۳۳ نزائن ج ۲۱ ص ۳۰۰) حضہ میں علی التانین کی درا اور میں جس کی میں شامل میں آ

حضرت عیسی التلیم کی دعا امت محمدی میں شامل ہونے کے لیے انجیل برنباس میں جس کے معتبر ہونے پر مرزا قادیانی نے سرمہ چشمہ آریہ کے

۲۳۳\_۲۳۹ خزائن ج ۲ ص ۲۸۷\_۲۹۳ پر مبر تقدیق جُبت کر دی ہے۔ حضرت عیسی العلیہ

و المنظم المنظم الله المنظم الله المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم الله المنظم المنظ

پس اگر بفرض محال ہم قادیانی معنی اور تغییر ورست سلیم کر لیس تو بھی مرزا قادیانی کے میے موقود بننے کی گنوائش کا امکان نہیں۔ پھراس کا مطلب صاف ہے کہ اے لوگھ براؤ نہیں تمھارے لیے خوشی اور مسرت کا مقام ہوگا کہ حضرت عیسی النظامی جیسا اولوالعزم رسول بھی تمہاری طرح میرا امتی بن کر رہے گا۔ اس سے امت محمدی کو اس کے عالی مرتبہ ہونے کی بشارت کا اعلان ہے اور واقعی ہمارا ایمان ہے کہ حضرت عیسی النظامی

میں میں سے ایک ہوں گے۔ لین امت محدی میں شامل ہو کر رسول کریم عظام کے دین کی خدمت کریں گے۔

یں مدیث کے خواہ اسلامی معنی قبول کریں خواہ مرزائی ببرحال مرزا قادیانی میحیت ہے ہاتھ دھولیں۔

حديث ..... ما عن نواس بن سمعانٌ قال قال رسول الله عَلَيْهُ ..... فبينهما هو كذالك اذبعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق بين مهزوذتين واضعا كفيه على اجنحة ملكين اذطاطأ رأسه قطر و اذا رفعه تحدر منه مثل جمان كا للؤلؤ فلا يحل لكافر يجدمن ريح نفسه الامات و نفسه

ينتهى حيث ينتهى طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله.

(صحیح مسلم ج ۲ص ۴۰۱ باب ذکر الدجال)

" قادیاینول کی عادت ہے کہ وہ "لا نُسلِّم" کا بہانہ دُعوم صحة بیں۔ ہم بھی ان کا ناطقہ بند کرنے میں ماشاء اللہ ماہر واقع ہوئے ہیں۔ ہم ترجمہ حدیث کا مرزا قادیانی

کے اینے الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔

'' دجال ای فتم کی گمراه کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہوگا کہ نا گہان مسیح ابن مریم ظاہر ہو جائے گا ادر وہ ایک منارہ سفید کے پاس دمثق کے شرقی طرف اترے گا ۔۔ اور جس وقت وہ اترے گا اس وقت اس کی زرد بیشاک ہوگی۔ لیعنی زرد رنگ کے دد کیڑے اس نے پہنے ہوئے ہوں گے اور دونوں متھلی اس کی دو فرشتوں کے بازوؤں یر ہول گی ، جس وقت مسیح اپنا سر جھائے گا تو اس کے بسینہ کے قطرات مترشح ہوں گے اور جب اور کو اٹھائے گا تو بالوں سے قطرے پینہ کے چاندی کے دانوں کی طرح گریں گے۔ جیسے موتی ہوتے ہیں ادر کسی کافر کے لیے ممکن نہیں ،وگا کہ ان کے دم کی

ہوا یا کر جیتا رہے بلکہ فی الفور مر جائے گا اور دم ان کا ان کی حد نظر تک نہ ہو گا چر حضرت ابن مریم وجال کی تلاش میں لگیں گے اور لد کے دروازے پر جو بیت المقدس کے دیبات میں ہے ایک گاؤں ہے۔اس کو جا پکڑیں گے اور اس کو تل کر ڈالیس گے۔'' (ازالداوبام ص ٢٠٠٠ س ٢٠ فزائن ج ٣ ص ٢٠٩)

تَصَديق صحت حديث از مرزا قاوياني: ١ اس حديث كو مرزا قاوياني نے ازاله اوبام ص ٢٠٢ وس ٢٠٦ خزائن ج ٣ ص ١٩٩ تا ٢٠١ ير درج كيا ہے اور اس سے ايل صداقت میں استدلال بھی کیا ہے۔لیکن صدیث کے الفاظ کی طاقت مرزا قادیانی کو آرام نہیں کرنے وی کہمی کہتے ہیں یہ کشف تھا۔ مہمی کہتے ہیں۔ امام بخاری نے اس حدیث كوضعيف مجمه كر چھوڑ ديا ہے۔ (لعنة الله على الكاذبين)

خیال فرمایے! حدیث کوضعیف بھی سجھتے ہیں۔ ساتھ بی اس کو اپنی صدانت میں بطور ولیل بھی پیش کرتے ہیں۔ (ازالہ اوہام ص ۲۰۲ ہے ص ۲۲۰ خزائن ج ۲ ص ۱۹۹ تا ۲۰۹) تک مرزا قادیانی کی دماغی پریشانی کا عجیب مظاہرہ ہو رہا ہے۔ جو محض ساری حدیث کو پڑھے گا وہ تو اس حدیث کو کشف نبوی کہنا ہے لے درجہ کا کذب و افتراء تصور کرے گا باقی رہا حدیث کا ضعیف ہونا اور اس کی دلیل ہے بیان کرنا کہ'' بیدوہ حدیث ہے۔ جو سیح مسلم میں امام مسلم صاحب نے کھی ہے۔ جس کوضعیف سجھ کر رئیس المحد ثین امام محمد اساعیل بخاری نے جیوڑ دیا ہے۔' (ازالہ اوہام ص ۲۲۰ خزائن ج ۳ ص ۲۰۹) اگر کوئی قادیانی امام بخاری کا قول ان کی کتاب سے دکھا دے کہ انھوں نے اس مدیث کوضعیف مجھ کر چھوڑ دیا ہے تو ہم مبلغ میصد رو پیمزید انعام کا اعلان کرتے ہیں۔

پس اگر قادیاندل کوحق کے ساتھ ذرا بھی انس ہے۔ تو مرزا قادیانی کا وعویٰ سچا نابت کریں. ورندایے مفتری سے برائ کا اعلان کر دیں۔ اگر قادیانی بول کہیں کہ امام بخاری کا اس حدیث کونقل نه کرنا خود اس دعویٰ کی صدافت کا ثبوت ہے تو چر قادیانی مجیب کیا فرمائیں گے۔ ان احادیث کے بارہ میں جن کے سہارے مرزا قادیانی کی مسیحت ومجددیت کا ڈھانچہ کھڑا کیا گیا ہے حالانکہ ان احادیث کا بخاری شریف میں نام و نشان بھی نہیں۔ مثال کے طور پر ہم صرف چند مثالیں عرض کرتے ہیں۔

ا ... حديث مجدد ان الله يبعث لهذه الامة الحديث.

٢. ... مديث كسوف و خسوف ان لمهدينا ايتين لم تكونا منذ الحريث..

س .... حدیث ابن ماجه لا مهدی الا عیسنی کرعیسی کے سوائے کوئی میدی نہیں۔

تصدیق از مرزا قادیائی ۲۰۰۰۰۰ مرزا قادیانی نے اس مدیث کو می سلیم کرے ایل

صداقت میں مندرجہ ذیل کتابوں میں پیش کیا ہے۔ (هیقة الوی ص ٢٠٥ خزائن ج ٢٢ ص ٣٢٠ و ازاله خورد ص ۱۹۹ عرائن ج س ص ۲۷۹ مرا مهادة القرآن ص ۲ خزائن ج س س ۲۹۸ مراد القرآن ص ۲ خزائن ج س ۲۹۸ انجام آگھم ص ١٢٩ خزائن ج ١١ص اييناً)

تقدیق صحت حدیث از مرزا قادیانی: ۳.... مرزا قادیانی نے اس حدیث کی

صحت کو اس صد تک تتلیم کر لیا ہے کہ آخر تکک آ کرخود بدولت کو اس صدیث کا مصداق ا ابت کرنے کے لیے قادیان کو ومشق ابت کرنا بڑا اور قادیان میں ایک منام و بنام منارة ائس تقيركر كے اس ر چرم كر اترنے كا فيصله كرليا۔ چنانچه آپ نے منارة أسيح كى تعمير ے اخراجات کے لیے اپنی امت سے چندہ کی اپیل کی۔ اشتہار کا نام بی اشتہار چندہ

منارة أسيح ہے اور پورا اشتہار تبلیغ رسالت ج 9 ص ٥٩۔٣٣ مجموعه اشتہارات ج ٣ ص

۲۸۲ پر درج ہے۔ مرزا قادیانی نے حدیث کو سیح تشکیم کر لیا ہے۔ صرف تاویلات رکیکہ کو کام میں لا رہے ہیں اور پریشانی کا یہ عالم ہے کہ مغرب اور مشرق میں فرق کرنا مجول گئے۔جنوب کو ثال ہے تمیز نہیں کر سکتے۔ چنانچہ۔

مرزا قادیانی کی حواس باختگی للاظه مو۔ اپنے گھر کی ست اور پیتے تک یادنہیں رہا اور قوت مخیلہ مدرکہ نے مل ملا کر عجیب تھجر ایکایا ہے۔ لکھتے ہیں۔" یہ بات صحیح بھی ہے

کونکہ قادیان جو ضلع گورداسپور پنجاب میں ہے۔ جو لاہور سے گوشہ مغرب جنوب میں واقع ہے۔ وہ ومثق ہے ٹھیک شرقی جانب پڑی ہے۔" (تبلغ رسالت ج ٥ص ٥٠ مجموعه اشتهارات ج ٣ص ٢٨٨)

حضرات غور کیجئے! جناب مرزا قادیانی کوعیسیٰ ابن مریم کی مند چھیننے کا کس قدر شوق ہے؟ گرعقل اور تمیز کا بیر حال ہے کہ شال کی بجائے جنوب اور مشرق کی بجائے مغرب کہدر ہے ہیں۔ قادیانی لوگوں سے تعجب در تعجب ہے کہ وہ ایسے حواس باختد انسان کو کس نفع اور غرض سے نبی مسیح موعود اور مجدد مان رہے ہیں۔ کیا مرزا قادیانی سے زیادہ عقل وخرد سے عاری اور کوئی نہیں ال سکتا تھا؟ تقديق صحت حديث از مرزا قادياني .....م

معلوم نہیں ہوگا کہ یہ منارة استے کیا چز ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے۔ سو واضح ہو کہ مارے سید ومولی خیر الاصغیاء خاتم الانبیاء سیدنا محد مصطفیٰ الله کی یہ پیش گوئی ہے کہ سے موعود جو خدا کیلرف سے اسلام کے ضعف اور عیسائیت کے غلبہ کے وقت میں نازل موگا۔ اس کا نزول ایک سفید منارہ کے قریب ہوگا۔ جو دمشق سے شرقی طرف واقع ہے۔" (تبلغ رسالت ج وص٥٥ مجوعه اشتبارات ج عص ١٥٥) تصديق از مرزا قادياني .....۵ منصل ريمين تحد كوادويه ٢٥٥ مرزا قادياني جام

تصدیق از مرزا قادیانی .....ک تبلغ رسالت ۱۲ م ۹۸ مجود اشتهارات ۲ م ۱۳۰ م ۱۳۰ تصدیق از مرزا قادیانی .....ک ازالداوبام می ۱۸ خزائن ج سم ۱۳۲ وص ۲۷ ـ ۲۲۰ م تصدیق از مرزا قادیانی .....ک فتح اسلام ۱۵ ها داین ج سم ۱۰ استفدیق حدیث از مرزا محمود احمد خلیفه مرزا قادیانی

چھوٹے مرزائے بڑے مرزا کی نبوت ٹابت کرنے کو یہ حدیث بڑے زور شور عثین کی ہے۔ (دیکھو هیتة اللہ ۃ ص۱۹۲)

تصديق ازيشج محى الدين ابن عربيٌ

یہ وہ مخص ہیں جن کے متعلق مرزا قادیانی کا عقیدہ ہے کہ شیخ قدس سرہ سیح اور سعیف صدیث کے متعلق خود رسول کریم سی ہے ہے اسافہ ملاقات کر کے بوچھ لیا کرتے سے۔ ازالہ اوہام ص ۱۵۲ خزائن ج ۳ ص ۱۵۷) یہ بزرگ ہستی اس صدیث کو فتوحات مکیہ باب ۳۲۰ میں ذکر کر کے اس کوضیح قرار وے کر حضرت عیسی النا بھا کا نزول جسمانی تسلیم

کرتے ہیں۔ چنانچ مفصل ہم آ گے بیان کرین گے۔ ناظرین اس قدر بحث ہم نے اس حدیث کے صحیح ثابت کرنے میں اس واسطے کی ہے کہ مرزا قادیانی نے سب سے زیادہ اس حدیث کوضعیف کہا ہے اور لطف یہ کہ اس حدیث کوسب سے زیادہ این تعمدیق میں پیش بھی کرتا ہے۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔

ا .... اس کا ترجمہ تو وہی ہے جو مرزا قادیانی نے کیا ہے۔

۲۰۰۰ اس ترجمہ کو تمام مجدد تن امت محمد یہ نے جن کو مرزائی جماعت سے مجدد تتلیم کر چک ہے۔ بلا تاویل حقیق معنوں بی سلیم کرتے ہیں۔ پس گویا اس حدیث کے حقیق معنوں پر تمام امت کا اجماع ہو چکا ہے اگر قادیانی اپنی تاویلات رکیکہ کا جُوت تیرہ سوسال کے قریباً ۸۲ مجددین میں سے کسی ایک سے بھی تصدیق کرا دیں تو ہم ان کو منہ مانگا انعام دیں گے۔ سس مرزا قادیانی اس کو صحیح تتلیم کر کے کہتے ہیں کہ یہ رسول کریم میل کا کشف تھا۔ اس کی تردید خود نواس بن سمعان صحابی ان الفاظ سے کرتے ہیں۔ ''ذکو دسول اللہ میل کے الدجال فقال ان یخوج وانا فیکم'' ''دینی وکر کیا (صحابہ سے) رسول کریم میل کے درا تحالیہ ہیں تم میں موجود ہوں الخے'' اس کو کون عقل کا اندھاکشفی بیان کہ سکتا ہے؟ ہاں صاحب الغرض مجنون کا مصداق کہ سکتا

ہے کیونکہ ایسے ہی لوگ کہا کرتے ہیں۔ دو دونے۔ چار روٹیاں۔

r.....خود مرزا قادیانی نے صدیث کو حقیقی معنوں کے کماظ سے بھی صحیح تسلیم کرلیا ہے۔ "میرے نزدیک مکن ہے کہ کسی آئندہ زمانہ میں خاص کر دمثق میں بھی کوئی

مثیل مسح پیدا ہو جائے۔'' (ازاله اومام ص۷۲ فزائن ج ۳ ص ۱۳۸ حاشیه) ۵..... مرنوا قادیانی نے صدیث نواس بن سمعان میں نزول کے معنی آسان سے اتر نا بھی

خود ہی مان لیے ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں۔ "صحیح مسلم کی حدیث میں جو بیالفظ موجود ہے کہ حضرت میں النی جب آسان ہے اتریں کے تو ان کا لباس زرد رنگ کا ہوگا۔''

(ازاله اوبام ص ٨١ نزائن ج ١٣٣ ص١٩٢١) اور ایا مانے سے وہ انکار بھی کول کر سکتے ہیں کوئکہ حدیث معراج سے

 $^{\circ}$  ٹابہ نے کہ حضرت عیسیٰ الظیمٰ نے فرمایا کہ میں قرب قیامت میں نازل ہوں گا اور رجال کو قبل کروں گا اور اس صدیث میں حضرت عیسی الطبیل کے ہاتھ سے وجال کا قبل کیا جانا ٹابت ہے اور نزول کا لفظ بھی وہی مستعمل ہے جو حضرت عیسی الظی نے رسول

مقبول الله كل على من من ارشاد فرماياتها وه عن الفاظ رسول ياك الله في اس حديث ميس

ا بنی امت کوفر ما کر اعلان کر دیا که نازل ہونے والا وہی ابن مریم ہے۔ ٢ ..... ايك اور جكد مرزا قادياني حضرت عيلى الطيلى ك اس نزول كو "نزول من السماء"

قرار ديج بين ـ لَكُ بين ـ "والنزول ايضًا حق نظراً على تواتر الاثار وقد ثبت من طرق في الاخبار. " " حضرت عيلي الطبيع كا نزول تواتر احاديث س مختلف طريقول ے ثابت ہے۔" (انجام آئم ص ۱۵۸ فزائن ج ۱۱ ص ایسنا) اب جبکہ حضرت عیسیٰ الظین کا

زول ثابت ہو گیا تو آپ کا صعود لینی رفع جسمانی خود بخود تابت ہو گیا کیونکه مرزا

قادياني كليح مين ـ "تعلمون أن النزول فرع للصعود تم جائح بموكه نزول رفع كا (انجام آئتم ص ١٦٨ نزائن ج ااص الينا) پر لکھتے ہیں۔"اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا جاہے کہ سے کا جسم کے ساتھ آسان سے

اترنا اس کے جسم کے ساتھ چڑھنے کی فرع ہے۔' (ازالہ اوہام ص ۲۲۹ فزائن ج ۳ ص ۲۳۷) پر لکھتے ہیں۔ زول عینی کو "زول من السماء" يعني آسان سے اتر نا تسليم كرتے ہیں۔

چنانچد لکھتے ہیں۔ "وانی انا المسيح النازل من السماء." (ضیمه تخه گولژویه ص ۳۱ خزائن ج ۱۷ ص ۸۳) "اور تحقیق میں می وهمیع مول جوآسان سے نازل مونے والا ہے۔"

حضرات غور کیجنے! آ خرشرم و حیا بھی کوئی چیز ہے۔ خود ہی تشلیم کرتے ہیں کہ زول سے مراد جسمانی زول ہے۔ خود بی مانتے ہیں کہ سیج نے آسان سے نازل ہونا ہے۔ پھر کس قدر دیدہ دلیری سے مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ آسان سے میں بی نازل ہوا ہوں۔ مرزا قادیانی! آپ نے اس دنیا میں اپنا آنا ان الفاظ میں لکھ کیے ہیں۔

"میرے ساتھ ایک لوک پیدا ہوئی تھی۔ جس کا نام جنت تھا۔ پہلے وہ لاکی پید می سے نکلی تھی۔ بعد میں میں نکلا تھا۔" (تریاق القلوب ۱۵۷ فزائن ج ۱۵ص وسم)

فرمایئے جناب آپ کے خیال میں آسان کے معنی ماں کا پیٹ بھی ہے۔ نزول کے معنی بیٹ میں سے نکلنا بھی ہے۔ اگر آپ یا آپ کی جماعت آسان کے معنی مال کا پیٹ یا نزول کے معنی مال کے پیٹ سے باہر نکلنا وکھا کمیں تو یکصد روپیے نفتر قادیانی خزانہ عامرہ میں جمع کرانے کے لیے تیار ہوں۔

حديث ..... 10 عن الحسن قال قال رسول الله علي لهود أن عيسى لم يمت وانه راجع اليكم قبل يوم القيامة. (درمنور جلد دوم ص ٣٦ زير آيت ياعيسي اني متوفك) ''امام حسن بصری روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول کریم ﷺ نے یہود کو مخاطب کر کے کہ محقیق عیسیٰ ایکھیٰ فوت نہیں ہوئے اور پیٹک وہ تمہاری طرف واپس آئیں

مے تیامت سے پہلے۔"

تصدیق حدیث .....ا یه حدیث بیان کی ہے امام حسن بفری نے جو ہزارہا اولیاء کرام اور بیبیوں مجدوین امت کے روحانی پیشوا ہیں۔

٢٠٠٠ اس حديث كو روايت كيا امام جلال الدين سيوطي في اين تغيير ورمنثور مين اور امام جلال الدین تھے نویں صدی کے مجدد اعظم۔ نیز قادیانی نے ان کی شان میں لکھا ہے کہ وہ سیج اور ضعیف حدیث میں فرق رسول کریم سی سے براہ راست ملاقات کر کے معلوم (دیکموازاله خوردص ۱۵۱ خزائن ج ۳ص ۱۷۷) کرلها کرتے تھے۔

سر سی چر یمی حدیث قادیانیول کے مسلم مجدد و امام صدی ششم امام ابن کثیر نے بھی باسناد صحیح اپنی تغییر میں ورج کی ہے۔ اس کا انکار قادیانیوں کے نزد کیے فت اور کفر ہے۔ س..... پھر اس حدیث کو ابن جریر نے بھی صحیح قبول کر لیا ہے۔ جو صحیح معنوں بیں مفسر اور (دیکمو چشمه معرفت ص ۲۵۰ حاشیه نزائن ج ۲۳ ص ۲۷۱) محدث تقے۔

ہاں ہاں یہ وی ابن جربر مفسر قرآن ہے۔جس کی تغییر کے بے مثل ہونے پر

اجماع امت ہے۔ دیکھئے قادیانیوں کے مسلم مجدد صدی تنم امام جلال الدین سیوطئ تفسیر القان من امام ابن جرر كے متعلق يول فرماتے بيل۔

"اجمع العلماء المعتبرون على انه لم يؤلف في التفسير مثله." (اتقان ج ٢ص ٣٢٥)

"معتبر علاء امت کا اجماع ہے کہ الی تفسیر کسی نے نہیں لکھی" اس مرتبہ کے بزرگ نے اس حدیث کو اپنی تغییر میں میچ شمچھ کر درج کیا ہے۔

۵ .... قادیانیوں کے بہت بڑے عالم مولوی محمد احسن امرونی نے بھی اپنی کتاب شمش بازغة ص ۲۰ پراس مدیث کو سیح تتلیم کیا ہے۔

قادیاتی اعتراض یہ حدیث مرسل ہے۔ اس واسطے قابل قبول نہیں یعنی حدیث مرفوع نہیں۔

جواب اس كى محت اور عظمت كے دلائل جو اوپر بيان كيے گئے ہيں۔ اوّل تو وہى كافى

ہیں۔ گر مناظرین کے کام کی چند باتیں اور عرض کرتا ہوں۔ ا .... ابی حضرات آپ بید میشها میشها بزب ادر کردا کروا تھو ہمارے سامنے نہیں کر مکتے۔

آپ ہر مجلس میں کسوف و خسوف والی حدیث کو پیش کیا کرتے ہو۔ حالاتکہ وہ حدیث

رسول نہیں ہے۔ یعنی یہ قول إنَّ لمهدینا آیتین الغ راوی اس عبارت کو حدیث رسول

نہیں کہتا۔ گر باوجود اس کے اپن خود غرض کے لیے اسے حدیث رسول مانتے ہو یا نہ؟ بالعكس اس ۔ که ادى پیش كرده حديث تو حديث رسول ہے۔ جيبا كه راوى زبدة

العارفين رئيس الكاشفين حضرت امام حسن بقريٌ فرمات ميں۔ "قال رسول الله علي " جب صن بقري جيها راوى اس مديث كو مديث

رسول کہتا ہے تو اس مذکورہ بالا قول کے ساٹھ ذرا مقابلہ تو کرد۔ پھر لطف سے ہے کہ قادیانعوں کا بیہ اعتراض ناشی از جہالت ہے۔ خود مرزا

قادیانی ناشی این تعلیمی حالت ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں۔

" بخدایہ سے اور بالکل سے بے اورقتم ہے مجھے اس ذات کی۔ جس کے ہاتھ میری جان ہے کہ در حقیقت مجھ میں کوئی علمی اور عملی خوبی یا ذبانت اور وانشمندی کی لیانت

نهيس اور ميس يجير بهي نهيس-' . (ازاله اوبام ايك خط كا جواب ص ١٦ خزائن ج ٣ ص ١٣٥) پھر دوسری جگه لکھتے ہیں۔ "میں حلفا کہدسکتا ہوں کدمیرا حال یمی (اصل ای

طرح ہے۔ ابوعبیدہ) حال ہے۔ کوئی ٹابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے

قرآن یا حدیث یا تفیر کا ایک سبق بھی را ها ہے یا کسی مفسر یا محدث کی شاگردی اختیار کی ہے۔'' کی ہوں سام اللہ کی ہوں سام اللہ کی ہے۔''

باتى ربا مرزائى علماء كا حال سو وه فنا فى القاديان بين اور بز ماسري وأس كا مصداق میں ہر کہ در کان نمک رفت نمک شد۔

مدیث دراصل مرسل نہیں بلک مرفوع ہی ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ امام حسن بھری نے جو احادیث حضرت علی سے روایت کی ہیں۔ ان میں وہ حضرت علی کا نام قصدا حذف كروية بير تهذيب الكمال للمرى مين ان كا قول يون ورج ب\_

"كل شئى سمعتنى اقول فيه قال رسول الله علي فهوعن على ابن ابى

طالب غير انى فى زمان لا استطيع ان اذكر عليا." ''مِن جِتنى اماديث مِن قال

رسول الله عظی کون اور صحابی کا نام نہ لوں سمجھ لو کہ وہ علی ابن طالب کی روایت ہے۔ میں ایسے (سفاک وحمن آل رسول جاج کے) زمانے میں ہوں کہ حضرت علی کا نام نہیں

لےسکتا۔''

لیجے دوسری شہاوت ملاحظہ سیجے اور شہادت بھی اس محض کی جس کو تا اپنی

"وكان قد يحذف اسم على ايضاً بالخصوص لحوف الفتة لين الم حسن بھری فتنہ کے خوف سے حضرت علیؓ کا نام مبارک روایت میں خاص طور سے حذف

کر جاتے تھے۔' حضرات! اب کس قادیانی کا منہ ہے کہ اینے ہی ایک مجدد کی شہادت کے

برخلاف اس مدیث کو مرسل کہہ کر جان چیٹرا سکے۔ پھر اطف سے ہے کہ اگر اس مدیث کو مرسل بھی مان لیں تو بھی اس کی عظمت جیت میں فرق نہیں برتا۔ وہ بھی اہل اسلام کے

لیے جبت اور دلیل ہے۔ چنانچہ وہی ملاعلی قاری قادیانیوں کے مسلم مجد د فرماتے ہیں۔

نتائج حضرات! جب اس مدیث کی عظمت ایسے پیرایہ سے ثابت ہو بھی کہ قاویاندل کوسوائے سر تسلیم خم کرنے کے اور کوئی جائے فرار باتی نہیں رہی۔ تو ہم اس حدیث سے

اسلام کے نزویک مرسل حدیث بھی قطعی ججت ہے۔"

"قال جمهور العلماء المرسل حجة مطلقًا" شرح تخبر "ليني جمهور علماء

جماعت مجدد وامام صدی وہم تشلیم کر چکی ہے۔ یعنی ملاعلی قاری شرح ننیہ میں آرات ہیں۔

ا سے نتائج بیان کرتے ہیں جو ہر ذکی اور فہیم آ دمی کوخود بخو دنظر آتے ہیں۔

چونکہ یہ قول رسول کریم علیہ کا یہود کے خطاب میں ہے۔ اس واسطے یہود یوں کے عقیدہ باطلہ قل مسے کا رد فرما رہے ہیں اور ایسے الفاظ سے فرماتے ہیں کہ وہ سبقتم کی

موت پر حاوی ہیں۔ فرماتے ہیں۔

"إِنَّ عِيْسِلِي لَمْ يَمْتُ" "تَحْقِق عِيل نهيل مرد" الله على موت بالصليب اور موت طبعی سب قتم کی موت سے انکار کر رہے ہیں۔

٢ ..... قادياني جماعت كي پيش كرده تاويل يا تغيير كميني الطبيع واقعه صلبي سے ٨٧ برس

بعدطیمی موت سے کشمیر میں فوت ہو گئے تھے۔ اس کا رد بھی فرما رہے ہیں۔

٣ .... "وانهٔ داجع اليكم اور بالتحقيق عيني الطيخ تمباري طرف والي آئي كي ك-"ال ے معلوم ہوا کہ اس دنیا میں وہ موجود نہیں کہیں باہر گئے ہوئے ہیں۔

وہ کہاں ہیں؟ ہم قرآنی دلائل و صدیثی شواہر سے ثابت کر کھے ہیں کہ وہ

آ سان پر ہیں۔

ككته عظيمه الله علام الغيوب في رحمت للعالمين علقة كى زبان مبارك س اي الفاظ حفرت مستح الظفظ كم متعلق جارى فرما ويدكه قادياني جدهر بها كتا ب-آ كے سے بھانس لیتے ہیں۔ اس صدیث میں آنخضرت علق نے "تازل" کے لفظ کو ترک کر کے اور "راجع" كالفظ استعال كر كے تيرہ سوسال بعد آنے والے ايك مرى نبوت ومسيحت كا ناطقہ بند کر کے امت مرحومہ پر وہ احسان فرمایا ہے کہ واللہ میں تو صرف اس ایک احسان کے بوجھ سے پیا جا رہا ہوں۔ قادیانی "ننی" مرزا غلام احمد قادیانی لکستا ہے۔

''اگر اس جگہ (حدیث میں) نزول کے لفظ سے بیہ مقصود تھا کہ حضرت عینی النظال دوبارہ آسان سے آکیں گے۔ تو بجائے نزول کے رجوع کہنا جاہے تھا کیونکہ

جو فخض والی آتا ہے۔ اس کوعرب زبان میں راجع کہا جاتا ہے۔ نہ نازل۔'' (ایام اصلح ص ۱۳۶ فزائن ج ۱۳۹۳)

دوسری جگد لکستا ہے۔" اگر کوئی شخص آسان سے واپس آنے والا ہوتا تو اس

موقعہ پر رجوع کا لفظ ہونا جا ہے تھا نہ کہ نزول کا لفظ۔''

(چشمه معرفت ص ۲۲۰ نزائن ج ۲۳ ص ۲۲۹)

## قادیانی ناظرین سے ایک مود بانہ درخواست

مرزا قادیانی کا چیننے دربارہ رجوع و راجع آپ نے ملاحظہ فرما لیا اور حدیث بھی آپ نے روھ لی۔ حدیث کی عظمت پہلی آپ بی کےمسلمہ محددین اور آئمہ کرام کی شہادت ثبت کرا دی گئی ہے۔ مرزا قاویانی پیچارے تو علم حدیث سے محض کورے اور خالى تے۔ انھیں بیصیح درصیح مرسل نہ بلکہ مرفوع مدیث (جیبا کہ ہم ثابت کر بھیے ہیں) معلوم نہ تھی۔ گر آپ کے سمجھانے کے لیے ایک اصول ضرور لکھ گئے۔ یعن اگر حدیث مين رجوع كالفظ موجود موتو كر باليقين عيسى الطيعة كاحيات ورفع جسماني خود بخود البت

پس اگر اسلام کی خاطر نہیں تو کم از کم مرزا قادیانی کی خوشنودی کی خاطر ہی آپ رجوع کے لفظ کی اہمت کوسلیم کرتے ہوئے اپنے عقیدہ باطلہ سے رجوع کر لیں۔ المست قبل يوم القيامة كے الفاظ اسلام تغيركي صداقت پر مبر تصديق ثبت كر رہے ہیں۔ انه لعلم للساعة كى عمل شرح ہے۔ وَإِنْ مِنْ اهْلِ الْكِتَابِ الَّا لَيُؤْمِنَنْ ير يورى روشنی ڈال رہے ہیں۔

٥ ..... آنخضرت على فرما رب بين كه آنے والاعينى الله (غلام احمد ابن چراغ بي بي نه ہوگا) بلکہ وہی ابن مریم ہوگا جونبیں مرا۔

عديث ..... اخرج ابن جرير و ابن ابي حاتم عن الربيع قال ان النصاري اتوا رسول الله ﷺ فخا صموه في عيسلي ابن مريم وقالوا له من ابوه وقالوا على الله الكذب والبهتان فقال لهم النبي عليه الستم تعلمون انه لايكون ولد الا وهو يشبه اباه قالوا بلي. قال الستم تعلمون ان ربنا حي لايموت وان عيملي يأتي عليه الفنا فقالوا بللي. " ( بحواله هيمة الاسلام و درمنثور جلد ٢ ص زير آيت هوالى القيوم )

عظمت وصحت حدیث اس مدیث کی عظمت کا اندازہ آپ ای امرے لگا سکتے مِن كدامام ابن جرريم جيسے مفسر اعظم ومحدث معتبر مسلم قادياني (ديڪھو حديث نمبر ١٥ كي ذيل میں) نے اپنی تغییر میں اس کو درج کیا ہے اور امام جلال الدین سیوطی نویں صدی کے مجدو و امام مسلم قادیانی نے بھی اپنی شہرہ آ فاق تغییر درمنثور میں اس کو سیح لکھا ہے۔

'ربیع کہتے ہیں کہ نجان کے عیسائی رسول کریم تلط کی خدمت میں حاضر

ہونے اور آ ب علقہ سے حضرت الطبع کے بارہ میں ( لینی توحید و تثیث پر بحث شروع کر

دی) اور کہنے گئے کہ (اگر عیسی اللی خدا کا بیانہیں ہے تو بتاؤ) اس کا باپ پھر کون ہے کے الله پر جموث اور بہتان جڑنے (حضرت عیسی النص کو ولد الله کہنے سے ) رسول کر يم علقة نے فرمایا کہ کیاتم نہیں جانتے کہ بیٹا باپ سے مشابہ ہوتا ہے۔ انھوں نے کہا۔ کیوں نہیں؟ پھر رسول کریم میلی نے فرمایا کیا تم قبیس جانے ہو کہ اللہ تعالی زندہ ہے اور کھی نہیں مرے کا ماا کمہ یتینا علی اللفظ برموت طاری ہوگی۔ تو انھوں نے کبا۔ کو انہیں۔"

ناظ ین اس حدیث سے روز روش کی طرح چند نتائج مندرجہ ذیل ہویدا ہیں۔ ا ... أر حضرت ميس الملي في الواقعه فوت مو يكي موت تو رسول باك تايية "وان عيسلى باتی علیه الفنا لین میسی الطفی پر موت طاری ہوگ۔'' نہ فرمائے بلکہ آپ فرمائے کہ "وان عيسى قداتى عليه الفنا كرعينى الطيط پرموت طارى بوچكى ب- عُمراً ب عَلِيكَةً

نے ایانیس فرمایا بلکہ فرمایا کہ عیسی اللی پر موت آئے گی۔ جس کے صاف معنی کی بین كه رسول كريم على حضرت عيسى القلية كو زنده بجسده العنصري مانت تھے۔

r..... الزامی جواب دینا مناظرہ و مباحثہ میں مسلّم ہے اور ایسا جواب ہوتا بھی بالکل فیصلہ کن ہے۔ جیبا کہ ہم نے اس کتاب میں اپنے طرز استدلال کو بہت حد تک قادیانی مسلّمات تک بی محدود رکھا ہے۔ ای طرح رسول کریم ﷺ کو پت تھا کہ اگر عیسائی اور کل مبودی عیسی العلیہ کے صلیب پر مر جانے کے قائل ہیں۔ گویا عیسی العلیہ کا فوت شدہ مونا یبودی مسلمات اور عیسائی مظنونات میں ہے ہے اورموت الوہیت کی (خدائی کی) شان ك منافى (خلاف) بــ اس واسط رسول كريم فيك ان ك مسلمات كى روس كهد سكت تھے کہ عیسیٰ الطبی تو تمارے عقیدہ کے مطابق فوت ہو چکے ہیں۔ وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور یہ الزامی جواب آپ کا بالکل درست تھا۔

گر قربان جائیں اس رحت للعالمین کی دور اندیثی اور ہدردی کے جو آب الله في اين بر برفعل اور برايك قول مين منظر ركمي ب. آنخضرت الله في مناظرانه رمگ میں مسکت اور لاجواب الزام کی بجائے تحقیقی جواب سے کام لیا جو برکت

نبوت واقعی عی لاجواب ثابت ہوا۔ امت مرحومہ کے ساتھ ہدردی اور شفقت اس بات میں مضمرتھی کہ اگر آپ عظیم کی زبان مبارک سے یہ لفظ نکل جاتے (یعنی عیسی الظیمی تو تمھارے خیال میں مر چکے ہیں) تو قادیانی ضرور اسے تول نبوی ابت کر کے وفات عسى السليد يروليل كے طور پيش كرتے۔ يس اس طرز استدلال سے رسول كريم علية نے قاویانیوں کا ناطقہ بند کر ویا اور امت مرحومہ کے ہاتھ میں زبروست ولیل حیات

عينى الظفلا يرجيموز كئے۔

مديث....ك يحدث ابوهريرة قال رسول الله ﷺ والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجًا او معتمرا او ليثنينهما.

(رواه مسلم ج اص ۴۰۸ باب جواز التميح في الحج والقران)

عظمت و ابميت حديث ....ا يه حديث المملم في صح ملم من روايت ك بي مرزا قادياني مسلم علي مليات سے برزا قادياني لكھ بير

ا.... ''اگر میں بخاری ادرمسلم کی صحت کا قائل نه ہوتا تو میں کیوں بار باران کو اپنی تائید (ازالداوبام خوروص ۸۸۸ فزائن ج ۳ ص ۵۸۲) میں چیش کرتا۔''

ب..... " وصححین کو تمام کتب حدیث پر مقدم رکھا جائے۔ "

(تبليغ رسالت ج دوم ص ٢٥ مجموعه اشتبارات ج اص ٢٣٥)

٢..... كسى مجدد ومحدث في اس حديث بركت ويني فبيس كى - كويا تمام امت كا اس كى صحت یراجماع ہے۔

۳ .... ای حدیث کو امام احمد نے اپنی مندج ۲ ص ۲۴۰ و ۲۷۲ و ۵۱۳ و ۵۴۰ میں غالبًا چار جگدروایت کیا ہے۔ امام احمد قادیاندل کے نزدیک مجدد صدی دوم تھے۔

سستفير ورمنور جلد دوم ص ٢٣٣ ميل المام جلال الدين سيوطى مجدد صدى نم في بعى اس حديث كو درج فرمايا ہے۔ امام موصوف كى عظمت ديسنى ہوتو ملاحظ كريں۔

(ازالہ اوہام ص ۱۵۱ خزائن ج سم ساکد) میں ہور اور این ج سم ساکد) ہے۔۔۔۔ پھر اس حدیث کو قادیانیوں کے مسلم امام و مجدو صدی ششم امام ابن کثیر نے بھی ا بی تفسیر میں درج کیا ہے۔ دیکھوتفسیر ابن کثیر جلد سوم جب عظمت و اہمیت حدیث بالا کی آپ پر ظاہر ہو چکی تو اب ہم اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں۔

"حفرت الوبريرة روايت كرتے بين كه فرمايا رسول كريم علي في كه مجھ اس یاک ذات کی قتم ہے۔ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ ضرور ابن مریم روحا کی گھاٹی میں لبیک پکاریں گے۔ حج کی یا عمرہ کی یا قران کریں گے اور دونوں کی لبیک یکاریں گے ایک ہی ساتھ۔''

نتائج .....ا يمضمون رسول كريم علية نه جونكه فتم الهاكر بيان فرمايا بـ- اس واسط اس کا تمام مضمون اینے ظاہری معنوں کے لحاظ سے بورا ہونا ضروری ہے۔مرزا قادیانی ہاری تائد میں پہلے ہی فرما گئے ہیں۔ ترجمہ قول مرزا "نبی کا کسی مضمون کوفتم کھا کر بیان کرنا اس بات پر گواہ ہے کہ اس میں کوئی تادیل نہ کی جائے اور نہ اسٹناء بلکہ اس کو ظاہر ہی برمحمول کیا جائے ورزقتم اٹھانے کا فائدہ کیا ہوا۔" (جاسة البشري ص١٢ فرائن ج ٢ص١٩١ ماشير)

٢..... حضرت عيسى النظيرة ونيا من آ كر حج بيت الله كري كے اور خود عج كري كے دوسرا

آ دمی ان کی بحائے حج نہیں کرے گا۔ m..... پس ضروری موا که حضرت مین اللی نزول کے بعد اس قدر امن قائم کر لیس کے

کہ کوئی امر حج کرنے سے روک نہ سکے گا۔

سم .... حضرت علیلی اللی تمام الی بماریوں سے محفوظ موں کے جو مج کرنے سے مانع مو

۵ .... حضرت ابن مریم سے مراد حضرت عیسی النظال ابن مریم بی موں سے کیونکہ ابن مریم ے مراد ابن چراغ بی بی (غلام احمد قادیانی) لینا ظاہر کے خلاف ہے اور بدترین تادیل

کی مثال ہے۔

٢ ..... فيج المووحات مراد وبي روحاك كمائي ليمايز \_ ك نه كه قاديان ـ

المسس حج سے مراد وہی مج الل اسلام مراد ہوگا۔ اس سے مراد مرزا قادیانی کا لاہوریا

د بل جانا یا محمدی بیم کے ساتھ نکاح کرہا یا مقد مات کی وجہ سے جہلم جانانہیں لے سکتے۔ ٨..... نزول سے مراد اور سے فيج اترنا على ليا جائے گا كوئكم كبى اس كے ظاہرى معنى

ہیں۔ اس کے خلاف معنی کرنا مرزا قادیانی کے ندکورہ بالا اصول کے خلاف ہوگا۔

ناظرین! غور سیج مجھی آپ نے کسی قادیانی کو وفات مسح پر بھی ای طرح کے

بولتے ہوئے دلائل بیان کرتے سنا ہے۔ان کے دلائل کا تجزید انشاء اللہ ہم دوسرے حصہ

میں کریں گے۔ مديث ...... ١٨ رواه احمد عن عثمان بن ابي العاص وهو في المسجد مع

جماعة قال سمعت رسول الله عليه يقول فيخرج الدجال. ومع الدجال سبعون الفّا ..... وينزل عيسلي ابن مريم عند الصلوة الفجر فيقول لهم اميرهم

ياروح اللَّه تقدم صل لنا فيقول هذه الامة امراء بعضهم على بعض فيتقدم اميرهم

فيصل حتى اذا قضع فصاوته اخذ عيسى حربته فيذهب نحو الدجال فيقتله (رواه احمد في المسند احمد ج م ص ٢١٧\_ ٢١٤ والحاكم في المستدرك ج ٥ص ١٧٨ حديث نمبر ٨٥٢٠)

تصديق .....ا امام احد قاديانيول ك مسلم امام ومجدد صدى دوم تصر وه بطاكوكي غلط حدیث روایت کر سکتے ہں؟

.... اس حدیث کو قادیانیوں کے مسلم امام و مجدو صدی چہارم امام حاکم نے بھی روایت

'' مفرت عثان بن الى العاص في أيك جماعت كثير كے سامنے مجد ميں بيان کیا کہ سنا میں نے رسول کریم ﷺ کو پہ فرہاتے ہوئے ..... دجال نکلے گا. ... اور اس کے ساته سر بزار يبودي مول كي ..... اس وقت نازل موكاعيني الني بينا مريم كاصبح كي نماز

کے وقت۔ پس ملمانوں کا امیر حفرت عینی النے سے کیے گا آگے آئے نماز رد ھائے۔ پس حفرت کہیں گے کہ بیشرف امت محری ہی کو حاصل ہے کہ اس میں سے

بعض اس کے بعض پر امیر ہوتے ہیں۔ پس آ کے برجے گا امیر مسلمانوں کا اور نماز پڑھائے گا۔ یہاں تک کہ جب نماز پڑھا چکے گا تو حضرت عینی النکی اپناننجر بکزیں گے۔ پر د جال کی طرف جائیں گے ..... پس اے کمل کریں گے۔''

نتائج وی میں جو حدیث نمبر دو کے ذیل میں وکھائے گئے ہیں۔

حديث ..... 19 "عن ابى امامة الباهلى قال خطبنا رسول الله ﷺ فقالت ام شريك بنت ابي الفكريارسول الله فاين العرب يومئِذٍ قال ُهم قليل. ....

وامامهم رجل صالح قد تقدم بهم الصبح اذ نزل عيسلي ابن مريم.... (این ملبہص ۲۹۸ باب فتنة الدجال وخروج عیسل این مریم ﷺ) حضرت ابوامامیة البامل نے بیان

کیا کہ رسول کریم علی نے ہم صحابہ کو مخاطب کر کے (دجال اور قیامت کا حال بیان فرمایا)..... ام شریک بنت ابی الفکر صحابیه نے عرض کیا یارسول اللہ ﷺ اس دن عرب کہاں

ہوں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا دہ تھوڑے ہوں گے اور امام ان کا ایک صالح مرد ہوگا۔ وہ آگے ہو کر انھیں صبح کی نماز پڑھائے گا کہ اچا تک عینی الظیلا نازل ہو جائیں گے۔''

صريث ٢٠.... عن على انه خطب الناس "الحديث.

( كنز العمال ج ١٦٣ صا ٦١٢ حديث نمبر ٩٠ ٣٩٧ بحواله عسل مصلى جلد كاص ٢٧٨-٢٥١) تصدیق مرزا خدا بخش قادیانی نے اس حدیث کو مرزا غلام احمد کی تصدیق میں پیش کیا 

ہے بی نقل کرتے ہیں۔

'' حضرت علی نے لوگوں کے سامنے خطبہ پڑھا۔۔۔۔۔ پھر تین دفعہ کہا اے لوگو پیشتر اس کے کہ میں تم سے رخصت ہو جاؤں جھ سے پچھ ہو چھ لو۔۔۔۔۔ (وجال کے متعلق سوال شروع ہوئے)۔۔۔۔۔ دجال کے بہت سے گردہ ہوں گے اس کے تابعدار یہودی ادر دلدالزنا ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کوشام میں ایک ٹیلے پر جس کو افتق کہتے ہیں۔ ون کے تین ساعت میں عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھ سے قل کرائے گا۔''

نوٹ: آ خری حصہ کا ترجمہ مرزا خدا بخش قادیانی نے نہیں کیا۔ جس سے اس حدیث کا مرفوع ہوتا اظہر من القمس ہے۔

آ خری الفاظ حضرت علیؓ کے یہ ہیں۔

"لاتسنلونی عما بعد ذالک فان رسول الله علی عهد إلی ان اکتمه" یعنی اے لوگو! اس سے زائد مجھ سے عہد لیا ہوا ہی است کے ایک اس سے دائد مجھ سے عہد لیا ہوا ہے کہ اسے چھپاؤں گا۔ (رواہ ابن المنادی) اس سے صاف معلوم ہوا کہ حضرت علی کا بیان کروہ تمام مضمون ارشاد نبوی تھا لیس بیسارامضمون مرفوع حدیث کا تکم رکھتا ہے۔

(كنزالعمال جلد ١٣ ص ٥٩٩ حديث نمبر ٣٩٦٨٦ بحواله عسل مصفى جلد ودم ص ٢٨٣)

نتائے ...... صدیقہ بن الیمان صحابی حضرت عیسی النظاف کانہ صرف نام علی لے رہا ہے بلکہ ساتھ علی ابن مریم کا بیٹا) کہد کر اس کی تخصیص کر رہا ہے اور رسول خدا سکتانے ہیں۔ بھی اس طرح مسیح موجود عیسی ابن مریم میں علی محصور کر رہے ہیں۔

۲ ..... صحابی اور رسول الله عظی کے مکالمہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ دجال اور عیسی ابن مریم دو اشخاص ہوں گے۔ دجال اگر شخص واحد نہ قرار دیا جائے تو رسول الله عظی کی کلذیب لازم آتی ہے کیونکہ آپ علی نے فرمایا کہ دجال پہلے ہوگا عیسی الفلی ہے۔ اگر مرزائیوں کا

عقیدہ مان کر انگریزوں کو ماصرف یادر ہوں کو دجال کہا جائے تو وہ تو اب بھی ہیں۔ قادیانوں کے نزد کی عینی اللیہ (مرزا قادیانی) آئے ادر مر بھی گئے۔ گر دجال ای طرح دندنا تا پھرتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ نازل ہونے والا موعود نبی حضرت عیسی النا ا بينے مريم كے ہيں۔ نه كه غلام احمد بينے جراغ لى لى كے۔

حديث ٢٢٠٠٠٠٠ "عن على قال قال رسول الله عَلَيُّ الْبَشْرُوا ثم ٱلْبَشْرُوا ... كيف تهلك امة انا اولها و اثنا عشر خليفة من بعدى والمسيح عيسي ابن

تصديق يه حديث قادياني ندبب كي شهره آفاق كتاب عسل مصفى طد دوم ص ٥١٢ ير درج ہو کر مرزا قادیانی سے سند صحت حاصل کر چکی ہے۔

ترجمه منقول ازعسل مصفى جلد دوم ص ١٥٢\_

''رسول الله عظی نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ خوش ہو۔ خوش مو

امت کیونکر ہلاک ہوسکتی ہے کہ جس کی ابتداء میں میں ہوں اور درمیان میں میرے بعد بارہ خلنے ہوں کے اور سب سے آخری مسے عیلی الن اس مریم ہے۔

نتائج رسول كريم على في "وأميح" كے بعد اس كی شخصيت كو واضح كرنے كے ليے عیسیٰ کا لفظ بڑھایا۔ پھر قادیانیوں کا ناطقہ بند کرنے کو ابن مریم لینی مریم کا بیٹاعیسیٰ النظامات

فرمایا۔ مگر پھر بھی قادیانی ہیں۔ اس کے بمطابق "مان نہ مان میں تیرا مہمان" کی ایک ی ہانکے جاتے ہیں۔

صريث .... ٢٢٠ "عن ابن عباس (مرفوعًا) قال رسول الله عَلَيَّة لن تهلك امة

انا في اولها و عيسلي ابن مريم في آخرها والمهدى في اوسطها."

( کنزالعمال ج ۱۲۳ صریت نمبر ۳۸۶۷)

" حضرت ابن عباس باوى بي كه فرمايا رسول كريم علي في كه وه امت كيب

ہلاک ہوسکتی ہے۔جس کے شروع میں تو ایس ہوں آخر میں عیسیٰ بیٹا مریم کا اور درمیان میں امام مہدی۔''

تصدیق اس مدیث کے سیح ہونے پر تو ڈیل مہر شبت ہے۔ قادیانیوں کے دومسلم مجددول نے اس کوروایت کیا ہے۔ لینی امام احمد اور حافظ ابونعیم نے دیکھوفہرست مجددین۔

تیجہ ظاہر ہے کہ عیلی ابن مریم اس امت کے خادم کی حیثیت سے آئیں گے اور امت کی فلاح و بہود کا کام کریں گے نہ کہ کفر کی مشین کن سے بوے بوے علاء اسلام اورصوفیائے عظام کو کافر بنا دیں گے۔ رسول کریم عظی تو فر ارب ہیں۔ ان کی وجہ سے امت ہلاکت سے بیک رہے گی۔ یہاں بھی اسسے کا لفظ نہیں فرمایا بلکہ عیلی اور وہ بھی بیٹا مریم کا بتایا جومیسی النے جی کا نام ہے اور وہی میسی رسول الی بن اسرائیل ہے۔

حديث ٢٢٠٠٠٠٠ "عن ابي هريرة قال قال رسول الله عَيَّ ليهبطن بن مريم يسلم علّى وَلَأُودَنَ عليه. " (افرج الحاكم وصحدج سم ٢٩٠ صديد نبر ٢٢١٨)

" حضرت ابو ہرری اً نے فر مایا که فرمایا رسول الله عظی نے کہ البتہ ضرور اترے گا عیلی بینا مریم کار حاکم عاول ہوگا اور امام انصاف کرنے والا۔ البنة ضرور گزرے گا۔ ایک راہ سے مج یا عمرہ کرتا ہوا۔ اور البته ضرور میری قبر پرتشریف لائے گا اور مجھے سلام كرے كا اور ميں اسے جواب دوں كا۔"

تصديق حديث .... تاديانول كمسلم امام ومجدد صدى نم امام جلال الدين سیوطی نے بھی این کتاب اختاہ الاذکیا فی حیات انبیاء میں اس صدیث کو درج کیا ہے۔ نیز ورمنثور جلد دوم میں بھی ذکر کیا ہے۔

٢ ... پھر راوي اس حديث كے امام حالم قاديانيوں كے مسلم مجدد و امام صدى جہارم بيں۔ متیجہ اس مدیث میں رسول کریم علیہ نے قادیانی کا ناطقہ کی طریقوں سے بند کیا ہے۔ ا . لیهبطن کا لفظ استعال فرمایا ہے۔ جس کے معنی ہیں نیچے اترے گا قادیانی اس کے معنی مال کے پیٹ سے پیدا ہونا وکھائیں تو منہ مانگا انعام لیں۔

- ۲ 💎 پھر صرف ابن مریم کا نزول فرمایا۔ ابن چراغ کی کی نہیں۔
  - تيىرے ـ منصف حاكم ـ
  - ، میرے۔ ۲ جو تھے۔ سیسی العظم کا حاقی ہونا۔
- پانچویں عیسی العظ کا رسول الله کی قبر پر حاضر ہو کر سلام کہنا اور جواب لینا۔ نوت سیر باتیں مرزا قادیانی میں کہاں ہیں؟ اگر کوئی بھی ہے تو چش کرو۔
- صريث ٢٥ ''عن عائشةً قالت قال رسول الله علي فينزل عيسى الناتلا

فيقتله ثم يمكث عيسلى المنتج في الارض اربعين سنة امامًا عدلاً و حكمًا مقسطاً. (منداحمہ ج ۲ م ۷۵) "حفرت عائش صدیقہ رسول کریم عظف سے زوایت کرتی ہیں کہ آنخضرت على الملية (كه وجال كے خروج كے بعد) حفرت عليلي نازل مون

ے۔ پس مل كريں كے دجال كو۔ چر بعد اس كے زمين ميں رہيں كے جاليس برس امام عادل اور منصف مزاج حاكم كى حيثيت سے."

تصدیق الحدیث اس مدیث کی صحت کے لیے یمی دلیل کافی ہے کہ اس کے رادی

امام احمد بن متبل قادیا نیول کے مسلمہ امام ومجدد صدی دوم بیں۔ وہ غلط حدیث کو روایت

متیجد ....ا ظاہر کمعینی اللی نازل ہو کر دجال کوقل کریں کے اورقل کے بعد زمین

۔۔۔۔۔۔۔۔ میں میں میں ایس گے۔ زمین نمیں رہنے کی شخصیص بتلا رہی ہے کہ اس سے پہلے وہ

زمین سے کہیں باہر رہتے ہوں گے۔ ورنہ اگر مرزا قادیانی کی طرح ہی کسی آ دمی نے عیلی بن جانا تھا تو زمین میں رہنے کا ذکر فضول ہے۔ (زمین کا مقابل آسان ہے۔ اس

تقابل ہے بھی اور لفظ نزول ہے بھی ان کا آسانوں بر رہنا ثابت ہوا) r..... کھر عیسیٰ النظیٰ نازل ہونے کے بعد باوشاہ ہوں گے۔ ورنہ جس آ دی کے یاس

طانت نہیں وہ عادل اور مقسط کا عبدہ کیا مرزا قادیانی کی طرح زبانی جمع خرج سے حاصل

مديرث ٢٦٠٠٠٠ "عن حذيفة بن اسيدُّ اشرف علينا. رسول اللَّه ﷺ ونحن نتذاكر الساعة قال لا تقوم الساعة حتى ترو عشر آيات طلوع الشمس من

مغربها. الدخان الدجال ياجوج وماجوج. نزول عيسلي ابن مريم. دجال."

(رواه ملم ج ٢ ص ٣٩٣ باب اشراط الساعة ) " حذيف بن اسيد صحالي روايت كرت بيل كدرسول

كريم الله مارے ياس تشريف لے آئے۔ درآ نحاليد ہم صحابہ قيامت كا ذكر كر رہے

تھے۔ آنخضرت علی کے فرمایا کہ دس علامتوں سے پہلے قیامت نہیں آ سکتی۔ سورج کا مغرب سے نکلنا۔ الدخان، دامة الارض، باجوج باجوج، عيسى الني كا نازل ہونا اور دحال

كا خروج كرنا-" الى اخرالحديث ـ تقمد بق سیر حدیث امام ملم نے روایت کی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کون مصدق

نہیں کر سکتے۔

چاہے۔الممسلم کی احادیث کی صحت کا خود مرزا قادیانی اقرار کر میکے ہیں۔ (ويجموازاله خوروص ۸۸۸ خزائن ج ۳ ص۵۸۲)

زول عینی ابن مریم کی تشریح مطلوب ہوتو ہم ایسے مخص کے الفاظ میں بیان

كرتے میں كہ جس كے متعلق مرزا قادياني فرماتے میں كہ جاروں اماموں میں سے ہر لحاظ سے افضل تر تھے اور قرآن اور حدیث کے سجھنے میں ان کا مرتبرسب سے بلند تھا۔

يه بزرگ الله الوطيفة مير-آب اين كتاب مين فرات مين-

"نزول عيسى الطيلا من السماء ... حق (كائن الفقه الاكبر ص ٩-٩) لعنی میس تفظ کا آسان سے نازل ہونا یقینا حق ہے۔''

حدیث ۲۵ : ظرین! سینظرول حدیثیں حضرت عیلی الظفا کی حیات کے ثبوت

میں پیش کی جا سی ہیں۔ گر ساری احادیث کولکھ کر ہر ایک کے متعلق بحث درج کرنے ہے ایک بہت ہی ضخیم کماب بن جائے گ۔ لہذا صرف ای قدر پر اکتفا کرتا ہوں۔ ہاں سب احادیث ندکورۃ الصدر کی صحت اور اسلامی تفییر کے معتبر ہونے پر ایسے مخف کی مہر توثیق شبت کراتا ہوں کہ قادیانیوں کے لیے "نہ یائے رفتن نہ جائے ماعدن" کا نقشہ کھیے جائے۔ یہ بزرگ ستی رئیس الکاشفین حفرت شخ محی الدین ابن عربی ہیں۔ جن کے

متعلق مرزا قادیانی کا ارشاد ہے۔ ''که وہ احادیث کے غلط اور سیح ہونے کا فیصلہ رسول یاک عظافہ سے بالشافہ گفتگو کر کے یوچھ لیا کرتے تھے۔ ' (ادالہ ص ۱۵۲ خرائن ج س ص ۱۵۱)

شخ ابن عربی قدس سرہ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب فتوحات کمیہ ج اص ۲۲۳ کے باب میں ایک حدیث ورج کی ہے چونکہ حدیث بہت طویل ہے۔ لہذا عربی عبارت کا

ترجمه مس الهدايه مصنفه حفرت مولانا پيرسيد مبرعلى شاه صاحبٌ مند آ رائے گولاه شريف سے تعل کرتے ہیں۔ "فرمایا حضرت این عمر نے کہ میرے والدعمر بن الخطاب نے سعد بن وقاص "

کی طرف لکھا کہ نصلہ انصاری کو حلوان عراق کی طرف روانہ کرو۔ تا کہ مال غنیمت حاصل کریں۔ پس روانہ کیا سعد نے نصلہ انصاری کو جماعت مجابدین کے ساتھے۔ ان لوگوں نے وہاں پہنچ کر بہت سا مال غنیمت کا حاصل کیا اور ان سب کو لے کر واپس ہوئے تو آ فتاب غروب ہونے کے قریب تھا۔ پس نصلہ انصاری نے گھبرا کر ان سب کو پہاڑ کے کنارے تشہرایا اور خود کھڑے ہو تر اذان ﴿ نِي شُهُ وَيَّ كِي جِبِ اللَّهُ اكبر، اللهُ اكبر كہا تو يہاڑ

کے اندر سے ایک مجیب نے جواب دیا کہ اے نصلہ تو نے خداکی بہت بران کی ای طرح تمام اذان کا جواب پہاڑ ہے ای مجیب نے دیا۔ جب نصلہ اذان یہ فارٹ ہوئے تو صحابہ کرام نے کھڑے ہو کر دریافت کرنا شروع کیا کہ اے سا حب سے کون ہیں؟ فرشتہ یا جن یا انسان جیسے آپ نے اپنی آواز ہم کو سنائی ہے۔ اس طرح اپنا آپ ہمیں دکھاہے۔ اس واسطے کہ ہم خدا اور اس کے رسول عظی اور نائب رسال عمر بن الخطابي كي جماعت بين بيار پينا اور ايك فخص بابرنكل آيا ... اور انسام عيم و رحمته الله و بركامة كهار بهم نے جواب ديا إور دريافت كيا كه آپ كون ميں۔ فرمايا زريب بن برتملا وسی عیسی ابن مریم مول مجمد كوسی الله في ان بهار من تظهرايات اوراي نزول من السماء تک میری درازی عمر کے لیے دعا فرمائی۔ جب وہ اتریں کے تو خزیر کو قل کریں گے اور صلیب کو تو ڑیں گے اور بیزار ہوں گے نصاریٰ کے اخترائ ہے۔ پجر در یافت فر مایا کہ وہ نبی صادق بالفعل کس حال میں ہیں ..... پھر ہم سے عائب ہو گئے۔ پس نصلہ نے میمضمون سعد کی طرف لکھا اور سعد نے حضرت عمر کی طرف۔ پھر حضرت عمر ا نے سعد کی طرف لکھا کہتم اینے ہمرائیوں کو لے کر اس پہاڑ کے پاس ازو۔جس وقت ان سے ملو تو میرا سلام ان کو پہنچا ہو۔ اس واسطے کہ رسول کریم علی فی فرمایا کہ عیلی النفظ کے بعض وصی عراق کے پہاڑوں میں اترے ہوئے میں۔ پس سعد چار برار مباجرین اور انصار کے ہمراہ اس پہاڑوں کے قریب اترے ... گر ملاقات نہ ہوئی۔ (عمس الحد ارص ٧٢\_٦٢)

تقدیق حدیث .....ا یه مدیث بیان کر کے حضرت شخ قدی سرہ نے فرمایا کہ اگرچہ ابن از ہر کی وجہ سے اساد صدیث میں محدثین کے نزدیک کلام ہے۔ مگر الل کشف کے نزدیک میے محج حدیث ہے۔

٢٠ . . مجدد اعظم صدى يازدهم حضرت شاه ولى الله صاحب محدث والوى نے بھى اس حديث كو ايني كتاب (ازالة الخفا مترجم ج مص ٩١ تا ٩٣ مقصد دوم ص ١١٨ ١١٨ الفصل الرابع)

میں درج فرمایا ہے۔

نتائج .....ا حدیث کی صحت کے متعلق حضرت شیخ قدس سرہ کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ابن کے خلاف زبان کھولنا مرزا قادیانی کے قول کے روے نسق اور کفر ہے۔

السند زریب بن برتملا وسی حفرت مس الفلین کو الله تعالی نے حضرت عیسی الفلید کی دعا

سے اس قدرطویل عمرعطا کی کہ وہ اب تک زعرہ ہیں۔ گویا زریب بن برتمانا مجمی دوہزار سال سے زندہ ہیں۔

سسس زريب بن برتملا ومى عيى الله خ حفرت عيى الله كمتعلق بدالقاظ فرما \_\_ ودعالى بطول البقاء الي نزولة من السماء ليني حضرت عيلي المنتيج ني الين نازل ہونے تک میرے زندہ رہنے کی دعا کی۔

٣ ..... قريرًا جار بزار صحاب كرام نے زريب بن برتملا وسى عيني الكا كا جواب سنا اور كويا

اس کی تقدیق کی۔

۵ ..... چار ہزار صحابة کی طرف سے حضرت سعد بن وقاص نے حضرت عمر کوسارا حال لکھ جمیجا اور حضرت عمر نے اس واقعہ کی حدیث نبوی سے تصدیق کر دی اور مزید اکتشاف کے ليحفرت سعد كو خط لكها\_

۲....کی صحابی سے افکار کسی کتاب میں مروی نہیں۔

# باب چہارم

## حيات عيسىٰ الطَّيْعِينُ أَزُ اقوالُ صحابهٌ

ناظرين! صحابه كرام كے اقوال كى عظمت كا پيد لگانا ہو تو مندرجہ ذيل اقوال ے ملاحظہ شیخے۔

ا..... تول مرزا اصول نمبرسـ

٢ ..... تول خليفه نورالدين قادياني - "صحاب ك روزانه برتاؤ اور زندگ ظاهر و باطن مين انوار نبوت ایسے رچ مکئے تھے کہ گویا وہ سب آنخضرت ﷺ کی عکمی تصوریں تھیں۔ پس اس سے بڑھ کر کوئی معجزہ کیا ہوگا۔' (اخبار بدر قادبان ص ۲ یا جنوری ۱۹۰۳ء)

٣.....قول مرزا: "صحابه كا اجماع وه چيز ہے جس سے انكار نہيں ہوسكتا۔"

(ضيمه براين احديد حصد ٥ص ٢٠١ ماشيه فزاكن ج ٢١ص ٢ ٣٤ بوالد فزيد العرفان ص ٢١٩)

۳..... قول مرزا: ''شری جمت صرف صحابه کا اجماع ہے۔''

(ضميمه برابين احديد حصه ۵ص ۲۳۴ فزائن ج ۲۱ ص ۴۱۰)

۵..... 'اجماع کے خلاف عقیدہ رکھنے والے پر خدا کی لعنت اور اس کے فرشتوں کی لعنت '' (انجام آتھم ص ۱۳۴ خزائن ج ۱۱ص ایسناً)

٢ ..... تول مرزا: "اور صحابه كا اجماع ججت ہے جو مجى صلالت پرنہيں ہوتا۔" (ترياق القلوب ص ١٦١ خرائن ج ١٥ص ٢١ ماشيه)

اجماع كى حقيقت

اجماع کی حقیقت تو یہ ہے کہ علاء محققین کا کسی مسلم پر اِتفاق ہو۔ لیکن اگر ایک بزرگ نے کوئی مسلہ بیان کیا ہے۔ اس کے خلاف امت کے کسی محقق کا خلاف منقول نہ ہوتو یہ بھی اجماع بی کہلاتا ہے۔ اس کو اجماع سکوتی کہتے ہیں۔ جیسا کہ مرزا قادیانی بھی ہاری تائید میں فرماتے ہیں۔"اصول فقہ کی رو سے اجماع کی قسول میں ے ایک سکوتی اجماع بھی ہے۔'' (ازالداوبام ص ع ٨٥ فزائن ج ٣ ص ٢٥٥)

ناظرین! صبر کر کے دیکھتے جاکیں کہ ہم کس طرح مرزا قادیانی کا ناطقہ بند کرتے ہیں۔ اب اجماع کس طرح ثابت کیا جائے۔ اس کی ووصورتیں ہیں۔ چنانچہ مرزا

قادیانی کا ارشاد ملاحظه ہو۔

"یہ بات کہ میج جسم فاکی کے ساتھ آسان پر پڑھ گیا اور ای جسم کے ساتھ اترے گا۔ نہایت لغواور بے اصل بات ہے۔ صحابہ کا ہرگز اس پر اجماع نہیں۔ بھلا اگر ہے تو کم از کم تین سو چار سوصحابہ کا نام لیجئے جو اس بارہ میں اپنی شہاوت وے گئے ہوں۔ ورنہ ایک یا دو آ دمی کے بیان کا نام اجماع رکھنا سخت بدویانتی ہے۔'

(ازاله اوبام ص ۴۰۳ فزائن ج ۱۳ ص ۲۵۴)

ا۔''ابن صیاد کے دجال ہونے پر صحابہ کا اجماع تھا۔ خدا تعالیٰ آپ کے حال پر رحم كريدكياجوابن صيادك بيان سي البيت نبيس موتا كه صحابه اس كو دجال معبود کہتے تھے۔ کیا اس مدیث میں کوئی صحابی باہر بھی رہا ہے۔ جو اس کو دجال معبود نہیں سجھتا تھا۔ اس کا ذرا نام ہو اور کیا آپ کو خبر نہیں کہ اصولِ فقد کی روسے اجماع کی قسمول میں نے ایک سوتی اہماع بھی ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ابن صیاد کے د جال معبود ہونے یر حفزت مُرٌ ف آنحفرت عظم کے حضور میں قتم کھائی جس پر نہ خود آنجناب نے انکار کیا اور ندسحابه حاضرین میں سے کوئی منکر ہوا۔' (ازالہ ادہام ص ۸۷۸خزائن ج ۳ ص ۵۷۱)

تمام امت کا اجماع کس طرح ثابت ہوسکتا ہے۔ بالفاظ مرزا سنیے۔

"امام ابن حزم اور امام مالك بهى موت عيسى الطفظ كے قائل بي اور ان كا قائل ہونا گویا تمام اکابر کا قائل ہونا ہے کیونکہ اس زبانہ کے اکابر علماء سے مخالفت منقول

نہیں اور اگر مخالفت کرتے تو البتہ کسی کتاب میں اس کا ذکر ہوتا۔''

(ایام اصلح ص ۳۹ فزائن ج نهاص ۲۶۹) ناظرین! مندرجه بالا تینول نمبرول کی عبارت کے لفظ لفظ میں جموث اور دجل

و فریب کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ میرا کام اس وقت اس کی تر دیدنہیں بلکه اس کو اپنی تقدیق میں پیش کرنا مقصور ہے۔ گر تاہم چند ایک فقروں میں کچھ دلچیپ ریمارس دینا ضروری

ا ... مرزا قادیانی جب ہم سے اجماع کا مطالبہ کرتے ہیں تو تین چار صد صحابہ کے نام بوچھتے ہیں۔ ایک آ دھ کا نام لے کر اجماع کہنا سخت بددیانی سجھتے ہیں۔ گر دوسرے اور

تیسرے دونوں نمبروں میں ای''سخت بددیانتی'' کا خود ارتکاب کر رہے ہیں۔ نمبرا میں اپنی ضرورت کے وقت ''مسکوتی اجماع'' کی قتم بھی بنا کی ہے کیکن ہمیں اس كا فائده الماناممنوع قرار ديية بين- ٣ .... حفزت عمرٌ كے قتم اٹھانے كا واقعه لكھ كر رسول الله عظافت كى خاموثى ظاہر كرنا مرزا قادیانی کی بددیانی کا ایک معمولی نمونہ ہے۔ دیکھتے اپنی تردید خود بی کس عجیب پیرائے

"" تخضرت على في حضرت عمر كو ابن صياد ك قبل كرنے سے منع فر مايا اور نیز فرمایا کہ ہمیں اس کے حال میں ابھی اشتباہ ہے۔ اگر یہی دجال معبود ہے تو اس کا

صاحب میسیٰ این مریم ہے جوائے قل کرے گا۔ ہم اس کوقل نہیں کر سکتے۔''

(ازاله اوبام ص ۲۲۵ فزائن ج ۳۳ ص۲۱۲) باوجود اس کے مرزا قادیانی کا بہ کہنا کہ کسی نے انکارنہیں کیا۔ کس قدر ولاوری

اور دیدہ دلیری ہے۔ مزید تحقیق ملاحظہ کریں۔ جو پہلے گزر چکی ہے۔

سم ..... مرزا قادیانی نے امام مالک اور امام ابن حزم رحمهما الله کوموت عیسی الظیلا کا قائل بتا

كر ديده دليرى اور افتراء بردازى ميس كمال كر ديا ہے۔ ہم ان دونوں حضرات كے اقوال آئندہ ذکر کریں گے۔

اب ہم مرزا قادیانی کے مقرر کردہ اصول وشرائط کے مطابق حیات عیلی النا اللہ

یر اجماع صحابہٌ وامت محمریہ ﷺ ثابت کرتے ہیں۔

وليل اجماع .....ا مهم حديث نمبر ٢٥ كي ذيل مين تين حار بزار صحابه مهاجرين و

انصار کا اجماع ثابت کر چکے ہیں۔ اس کا دوبارہ مطالعہ کرنا دلچیں سے خالی نہ ہوگا۔

وليل اجماع ..... ابن جرعسقلانی قادیانیول كے مسلم امام و مجدد صدى مشتم فرماتے

في هل مات قبل ان الرفع اونام فرفع" (تلخيص الحبيوج ٣ ص ٣٦٢ كتاب الطلاق مصنفه حافظ ابن حجرٌ)

" تمام محدثین ومفسرین کا عینی النیکا کے جسم سمیت زندہ اٹھائے جانے پر

اجماع ہے۔ اختلاف صرف اس بات میں ہے کہ آیا رفع جسمانی سے پہلے آپ نے

وفات یائی (اور پھر زندہ کیے گئے) یا صرف سو گئے۔''

ولیل اجماع ....بسو امام شوکانی " قادیانیول کے مسلم مجدد صدی دوازدہم فرماتے

يُن\_"الاحاديث الواردة في نزوله متواترة."

( كمّاب الإذاعة للشوكاني و نيز كمّاب التوضيح بحواله كاويه ج اص ٢٨٥)

میں کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں۔

''حضرت عیسی این کلی کے نزول کے متعلق احادیث نبوی متواتر ہیں۔

دلیل اجماع ..... ، " قادیانول کے مسلم امام د مجدد صدی مشم ابن کیر اپنی مشہور تغییر ابن کثیر میں فرماتے ہیں۔''

"قال مجاهد وانه لعلم للساعة اي اية للساعة خروج عيسي ابن مريم قبل یوم القیامة وهکذاروی عن ابی هریرة و ابن عباس و ابی العالیه و ابی مالک و عکرمه والحسن و قتاده والضحاک و غیرهم و قد تواترت الاحاديث عن رسول الله تَهَا اللهُ عَلَيْهُ انهُ اخبر بنزول عيسني قبل يوم القيامة امامًا عادلاً و حكما مقسطًا" (ابن كيرمع البنوى ج عص ٢٠٩ بوالدعقيرة الاسلام ص٣) " امام مجابر شاكرد حضرت ابن عبال فرماتے بیں کہ انه لعلم للساعة کے معنی بیں کمیسی ابن مریم الطف کا نزول قیامت کی نشانی ہے اور اس طرح حضرت ابو ہرریہ، ابن عباس، ابی العالیه، ابی مالک، عکرمہ اور امام حسن، و تمادہ و الفحاك وغير بم سے بھى مردى ہے اور رسول كريم علية كى حديثين اس باره مين حد تواتر تك بيني بولى مين كهيسى الله في مت س

پہلے امام عادل اور منصف حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔'' دلیل اجماع...... صفرت شیخ محی الدین ابن عربی قادیانیوں کے مسلم رئیس الكاشفين قرمات بير- "وانه لا خلاف انه ينزل في آخر الزمان حكما مقسطاً" (فوصات کمیرج ۲ ص سر بحث ۷۳) "لین اس باره میس کوئی اختلاف نہیں ہے کہ علیا ابن

مریم اللی قرب قیامت میں نازل ہوں گے۔ منصف حاکم کی حیثیت ہے۔'' وليل اجماع ..... أفتح محد طاهرٌ قاديانيول كمسلم امام ومجدوصدي وبهم مجمع البحار

مين فرماتے ميں۔ "ويجئ آخو الزمان لتواتر خبر النزول" (مجمع أبحارج اص ٥٣٣ بلظ عم) "العنى نزول كى صديثول كے تواتر سے آپ كا آخر زماند ميں آنا ثابت مو چكا ہے۔" وليل اجماع ..... تاديانيول كمسلم الم وعدد صدى نم المم جلال الدين سيوطي الم نزول عینی النفیخ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ''انهٔ یحکم بشرع نبینا و وردت به

الاحاديث و انعقد عليه الاجماع" (الحادى للفتادئ ج ٢ ص ١٥٥) "وتميني الطَّيْعُ نازل مو كر مارے ہى نبى كى شريعت كے مطابق حكم ديں كے اس بارہ ميں بے شار صديثين وارد ہوئی جیں اور اس پرسب امت کا اجماع ہے۔''

ولیل اجماع ..... ۱ اب ہم مرزا غلام احمد قادیانی کے اپنے الفاظ میں دکھاتے ہیں کھیٹی النیہ کے زندہ ہونے اور نازل ہونے کا عقیدہ اجماع پر بن تھا۔

قول مرزا .....ا " " تربوی صدی کے اختام پرمیج موجود کا آنا ایک اجائ عقیدہ معلوم ہوتا ہے۔'' (ازاله ادبام ص ۱۸۵ خزائن ته ۱۸۹ ۱۸۹)

قول مرزا ٢٠٠٠٠٠ "دي بات پيشده نبيل كمي اين مريم كى بيش كون ايب اول درجه كى پیشگوئی ہے۔جس کو سب نے بالا تفاق قبول کر لیا ہے اور جس قدر صحاح میں پیشگوئیاں ہیں۔ کوئی پیشکوئی اس کے ہم پہلو اور ہم وزن ابت نبیں۔ توائر کا اوّل درجہ اس کو عاصل ہے۔ انجیل بھی اس کی مصدق ہے۔ اب اس قدر ثبوت پر پانی چیسرنا اور یہ کہنا کہ یہ تمام حدیثیں موضوع ہیں۔ در حقیقت ان لوگوں کا کافم ہے جن کو خدا تعالی نے بصیرت دینی اور حق شناس سے کچھ بھی بخرہ اور حصہ نہیں دیا۔''

(ازاله اوہام ص ۵۵۵ فزائن ج ۳ ص ۴۰۰)

قول مرزا ۔۔۔۔۔ " اب اس تحقیق سے نابت ہے کہ سے ابن مریم کی آخری زماند میں آنے کی قرآن شریف میں پیشگوئی موجود ہے۔ ' (ازالہ ص ١٧٥ خزائن ج ٣٥٥) قول مرزا...... " اور يه آيت كه هوالذي ارسل رسولهٔ بالهدى ورحقيقت اى سے ابن مریم کے زمانہ سے متعلق ہے۔'' (ازالهص ۲۷۵ ایضاً)

قُول مرزا...... ° ولنزول ايضًا حق نظراً على تواتر الاثار وقد ثبت من طرق فی الاخبار و نزول از روئے تواتر آ ثار ہم راست است چرا کہ از طرق متعددہ البت است." (انجام آعم ص ١٥٨ نزائن ج ١١ص اليذ) "اورعيسي الطي كا نازل مونا بهي حق

ہے کیونکہ احادیث اس بارہ میں متواتر ہیں اور بیام مختلف طریقوں سے ٹابت ہے۔'' قول مرز ا...... ' (واضح ہو کہ اس امر ہے دنیا میں کسی کو بھی انکارنہیں کہ احادیث میں میچ موجود کی تھلی تھلی پیشگوئی موجود ہے بلکہ قریباً تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ب كداحاديث كي رو سے ضرور ايك شخص آنے والا بي جس كا نام عيلى القيد ابن مريم موگا اور یہ پیشگوئی بخاری اور مسلم اور ترندی وغیرہ کتب حدیث میں اس کثرت سے پائی جاتی ہے جوایک منصف مزاج کی تملی کے لیے کافی ہے۔" (شهادة القرآن ص٢ خزائن ج٢ ص ٢٩٨)

قول مرزا ..... المستح موجود کے بارہ میں جو احادیث میں پیشگوئی ہے وہ الی نہیں ہے کہ جس کو صرف آئمہ حدیث نے چند روانتوں کی بنا پر لکھا ہو بلکہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ پیشگوئی عقیدہ کے طور پر ابتداء سے مسلمانوں کے رگ و ریشہ میں داخل چلی آئی ہے۔ گویا جس قدر اس وقت روئے زمین پر مسلمان سے ای قدر اس پیشگوئی کی صحت پر شہادتیں موجود تھیں کیونکہ عقیدہ کے طور پر وہ اس کو ابتداء سے یاد کرتے چلے آتے سے اگر نعوذ باللہ یہ افتراء ہے تو اس افتراء کی مسلمانوں کو کیا ضرورت تھی اور کیوں انھوں نے اس پر اتفاق کر لیا ہے اور کس مجبوری نے ان کو اس افتراء پر آمادہ کیا تھا۔ "

قول مرزا...... ۱ "اس پر اتفاق ہو گیا ہے کہ سیح کے نزول کے بہت اسلام دنیا پر کشرت سے پہل جائے گا اور ملل باطلہ ہلاک ہو جا کیں گی اور راستبازی ترقی کرے گی۔ " (ایام اصلح ص ۱۳۲ خزائن ج ۱۳۵ سر ۱۳۸ خزائن ج ۱۳۵ س

ناظرین! ہم نے مرزا قادیانی کے آٹھ اقوال سے ثابت کر دیا ہے کہ سے ابن مریم یا عینی ابن مریم کے نزول کا عقیدہ قرآن میں موجود ہے۔ احادیث نبویہ اس سے مجری پڑی ہیں۔ صحابہ کرام کلہم اس عقیدہ پر فوت ہوئے۔ دنیا کے کروڑ ہا مسلمانوں میں یہ عقیدہ نزول مسح کا ابتداء اسلام سے چلا آیا ہے اور یہ کہ نزول مسح ابن مریم کا مسئلہ حق ہے۔ گویا عینی ابن مریم کے نزدل کے عقیدہ پر نہ صرف صحابہ کا اجماع ہے بلکہ خدا۔ اس کے رسول عیا ہے اور دنیا کے کروڑ ہا مسلمانوں کا اجماع ہے۔

اس بات کے ثابت کرنے کے لیے کہ عیسیٰ ابن مریم الن سی خزول سے مراد اس علی ایک میں است کے نزول سے مراد اس عیسیٰ رسول بنی اسرائیل بی کا نزول ہے۔ جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے ولائل کی ضرورت نہیں ہے۔ مندرجہ ذبل مثالوں سے اصل حقیقت واضح ہو جائے گی۔

رروت ین مہت محرفیہ دیں کا وی سے مرزا غلام احمد قادیانی ۲۷مئی ۱۹۰۸ء کو مرضِ ہیف میں جتلا ہو کر مرگیا تو اس سے مراد یقیناً وہی مرزا غلام احمد قادیانی مدمی نبوت سمجھا جائے گا نہ کہ کوئی مثیل مرزا۔

۲.... اور جب بوں کہا جائے۔ مرزا غلام احمد قادیانی ولد تھیم غلام مرتضٰی مدمی نبوت و مسحیت ۲۶مئی ۱۹۰۸ء کو مرگیا تھا۔ اس پر کوئی منچلہ قادیانی یوں کہہ دے کہ نہیں۔ اس سے مراد مثیل مرزا قادیانی ہے نہ کہ خود مرزا قادیانی تو اس کا علاج کیا ہے؟ س... اگر کوئی کے مرزا محمود قادیانی سیسل ہوٹل لاہور سے مس رونو اطانوی دوشیزہ کو اپنے ہمراہ بھا کر قادیان لے گئے۔ اس کے جواب میں کوئی قادیانی مرید یوں کہہ دے کہ مرزامحمود سے مراد مرزامحمود نہیں بلکہ ان کا کوئی مثیل مراد ہے تو اس کا علاج کیا؟ س.... اس کے جواب میں اگر یوں کہا جائے کہ مس رونو کو بھا لے جانے والا مرزامحمود قادیانی وہ محف ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی مدعی نبوت کا بیٹا اور خلیفہ ہے تو اس کے جواب میں کوئی لاہوری یوں کہہ دے کہ بھیا تم علم سے بے بہرہ ہو۔ اس جگہ بھی مراد مثیل بشیر ہے ادر وہ مولانا محمد علی صاحب امیر جماعت احمد ید لاہور ہے اور دلیل یہ ہے کہ دہ مرزا قادیانی کا روحانی بیٹا ہے اور قادیان سے مراد اس کا مثیل ہے جو لاہور ہے۔ فرائی کہ دہ مرزا قادیانی کا روحانی بیٹا ہے اور قادیان سے مراد اس کا مثیل ہے جو لاہور ہے۔ فرائی کا روحانی بیٹا ہے اور قادیان سے مراد اس کا مثیل ہوگا کہ "جواب فرائے اس کا جواب آپ کے پاس سوائے اس کے کیا ہوگا کہ "جواب

فرمائے اس کا جواب آپ کے پاس سوائے اس کے کیا ہوگا کہ "جواب جاھلاں باشد حموشی" حضرات! اگر ہراکی آ دمی دورے کے الفاظ کا ای طرح مطلب نکالنا شروع

حضرات! اگر ہر ایک آ دمی دورہے کے الفاظ کا اسی طرح مطلب نکالنا شروع کر دے تو فرمایئے دنیا میں امن قائم رہ سکتا ہے ادر ایک دوسرے کے کلام کا مفہوم سیج معلوم ہوسکتا ہے؟ قرآن کریم میں عیسیٰ ابن مریم فدکور ہے۔ احادیث میں بلا استثناء مسیح ابن مریم عیسیٰ ابن مریم ابن مریم کر الفاظ موجود میں ساگر مراد الدن سے مثمل موجود

تعلوم ہوسلما ہے؛ حران حریم این مریم کے الفاظ موجود ہیں۔ اگر مراد ان سے مثیل ہوتی تو ابن مریم، عیلی ابن مریم ابن مریم کے الفاظ موجود ہیں۔ اگر مراد ان سے مثیل ہوتی تو پول کہنے میں کون می چیز مانع تھی۔ مثیل مسیح ابن مریم، مثیل ابن مریم، مثیل عیسی۔ چیلئے میں مصد میں مسافری میں میں میں مثیل میں استقالیہ استقالیہ استقالیہ میں مثیل عیسی۔ میں انتہاں

جیلنے میں قادیانیوں کو مبلغ یکصد روپیہ ادر انعام دوں گا۔ اگر قرآن یا حدیث یا اقوال صحابہ یا اقوال مجددین امت سے ثابت کر دیں کہ آنے والے مسے ابن مریم کے متعلق قرآن، حدیث، اقوال صحابہ یا اقوال مجددین امت میں کسی ایک جگہ بھی مثیل ابن مریم یا مثیل عیدی لکھا ہوا ہے۔

مثیل عیسیٰ تکھا ہوا ہے۔ دلیل اجماع ..... مرزا بشیر الدین محمود قادیانی کی شہادة۔'' پچھلی صدیوں میں قریباً تمام مسلمانوں میں مسیح کے زندہ ہونے پر ایمان رکھا جاتا تھا اور بڑے بڑے بزرگ ای

تمام مسلمانوں میں مسیح کے زندہ ہونے پر ایمان رکھا جاتا تھا اور بڑے بڑے بڑے بزرگ ای عقیدہ پر فوت ہوئے ہیں۔'' مرزا قادیانی کی شہادۃ کہ نازل ہونے دالاعیسیٰ ابن مریم النظیمٰ آسان پر ہے۔ مرزا قادیانی کی شہادۃ کہ نازل ہونے دالاعیسیٰ ابن مریم النظیمٰ آسان پر ہے۔ اس ''میجومسلم کی مدم میں جب انزا مرجوں میں جھ مسیح المانیٰ جس آسان ہوں۔

ا ... ' صحیح مسلم کی حدیث میں جو یہ لفظ موجود ہے کہ حضرت میں النہ جب آسان سے الریں گے تو ان کا لباس زرد رنگ کا ہوگا۔'' (ازالہ اوہام ص ۱۸ خزائن ج س ۱۳۲) بست دست مخضرت میں کے تو ان کا لباس فر مایا تھا کہ میں آسان پر سے جب اترے گا تو زرد چاوریں اس نے پہنی ہوئی ہوں گی۔''

(قاد باني رساله "تشحيد الاذبان" جون ١٩٠٦ءم ٥ وقاد ياني اخبار" برر" قاد يان ٤ جون ١٩٠١ءم ٥) فرمائے حضرات! اجماع کے جوت میں اب کوئی کسر باتی ہے۔ مرزا قادیانی

کے این الفاظ سے نزول سے مراد نزول من السماء بی ہے۔

ناظرین! اجماع صحابہ کی اہمیت آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم مرزا قادیانی کے بیان کردہ طریق جوت اجماع میں سے نمبر ای طرز سے اجماع امت تابت کرتے ہیں۔ لینی فردا فردا صحابہ کرام می روایات بیان کرتے ہیں چونکہ صحابہ کی روایات ہزار ہا لوگوں نے سنیں اور کوئی مخالفت منقول نہیں۔ لبذا ہر روایت سے اجماع صحابہ ثابت ہوتا جائے گا۔

اله حضرت عمرٌ خليفه رسول كريم ﷺ كا عقيده

ا ..... ہم مملے ثابت کر آئے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت سعد بن وقاص اور ان کے ساتھ تین چار ہزار صحابہ مہاجرین و انصار کے بیان کردہ مضمون حیات عینی الظید وحیات

برتملا وصى عيسىٰ الطِّيلا كى تصديق كى تقى\_

r ..... مبلے ہم ایک مدیث بیان کر آئے ہیں کہ رسول کریم عظ نے حضرت عر کو ابن صیاد کے قتل سے اس بناء برمنع فرمایا تھا کہ دجال کا قاتل حضرت عیمیٰ این مریم اللہ ہے اور حفرت عمر في ال ك جواب مين سكوت كيا- كويا رسول كريم علية كا عقيده حيات مسيح الظيلا قبول كرليابه

س .... ہم ایک حدیث بیان کرآئے ہیں۔ وہ ساری حدیث درمنثور اور ابن جریر میں ملاحظہ کیجئے۔ اس ارشاد نبوی کے وقت حضرت عمر موجود بتھے۔ آنخضرت عظیم نے فرمایا "ان عيسلي ياتي عليه الفنا يعني عيلي الطَّنظ فوت بول كي-" اگر حضرت عر حضرت عيى الكف كو زنده نبيس مائة تن تو كول ندعض كيا يارسول الله الله قد اللى عليه الفناء كد حفرت عيلى الني برثو موت وارد بو چكى بـ ايدا عرض ندكرنا اس بات كا بنِّن ثبوت ہے کہ حضرت عمرٌ بھی حیاتِ عیسیٰ الطّیفیٰ کا عقیدہ رکھتے تھے۔

٢\_حضرت عبدالله بن عمرهم عقيده

يملے بيان كردہ صديث جس كے راوى حضرت عبدالله بن عرفر بى ہيں۔ آپ كابيہ حدیث بیان کرنا اور ہزار ما صحابہ کا س کر اس کو قبول کر لینا اجماع سکوتی کا ثبوت ہے۔ ٣- نضرت الوعبيده بن الجراح كاعقيده

دلیل ملاحظہ ہو۔ بذیل عقیدہ حضرت عمر نمبرس۔ اس صدیث کے بیان کے وقت

حضرت ابوعبیدہ بن الجراح بھی موجود تھے اور آھیں کو وفد نجران کے ساتھ آ تخضرت سے نے ان کا حکم بنا کر بھیجا تھا۔

۴- حضرت ابن عبالٌ کا عقیدہ

ناظرین! مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں آپ کے سامنے حضرت عبداللہ بن عباس صحابی کی عظمت شان بیان کرول اور وہ بھی مرزا قادیانی کے اینے الفاظ میں۔

ا .... " حضرت ابن عبال قرآن كريم كي سجحف مين اول نمبر والول مين سے بين اور اس

بارہ میں ان کے حق میں آنخضرت اللہ کی ایک دعا بھی ہے۔" (ازالهص ۲۲۵ فزائن ج ۳ ص ۲۲۵)

٢ .. ' خود ابن عباس سے مروى ہے كه آنخضرت علي اور دعا کی که یا الی اس کو حکمت بخش ـ اس کوعلم قرآن بخش چونکه دعا نی کریم علی کی متجاب ہے ..... ابن عباسؓ کے حق میں علم قرآن کی دعا متجاب ہو چکی ہے۔''

(ازاله طبع اوّل ص ٩٩ منزائن ج ٣ ص ٥٨٧)

احادیث و اقوال حضرت ابن عباسؓ

ا ..... پہلے ہم قادیانی مسلمات کی رو سے ثابت کر آئے بیں کہ انه لعلم للساعة کے معنی

این عباس کے نزدیک حضرت علیلی النے اللے کا آسان سے قربِ قیامت میں نازل ہونا ہے۔ ٢ ..... بم قادياني مسلمات كى رو سے ابت كر يك بيں۔ حضرت ابن عبائ فعل موقه ے حیات عیسی النک پر استدلال فرمایا کرتے تھے۔

سسس قادیانی مسلمات کی رو سے ایک میچ حدیث مرفوع حضرت ابن عباس کی روایت كرده درج كر كے حيات عيسى الطبيعة ثابت كر يكے ہيں۔

س قادیانی مسلمات کی رو سے حضرت عبداللہ بن عباس کی مرفوع صدیث سے حیات عیسی النکیلا ٹابت کر آئے ہیں۔

۵ ... درمنثور میں امام جلال الدین سیوطی مجدد صدی تمم نے قول حضرت ابن عباسٌ کا

روایت کیا ہے جو درج ذیل ہے۔

"انی متوفیک و رافعک الّی ای رافعک الی ثم متوفیک فی

آخوالزمان." (درمنثورج ٢ ص ٣٦) ''آيت كابيه بحكه العيلى ميں پہلے عجمے اپني طرف اٹھا لوں گا اور پھر آ خری زبانہ میں موت دوں گا۔''

٢ ..... اس ميں حضرت اين عباس نے توفی كو امات كے معنوں ميں بھى لے كر حيات عیل الن ای ابت کی ہے۔ اس قادیانی جماعت کے لیے بیضرب موت سے کم نہیں ہے اب وہ تقدیم و تاخیر کا نام تحریف اگر رکھیں گے تو کس منہ سے ابن عباس کی قرآن دانی پر بوے مرزا قادیانی نے مہر توشق ثبت کر دی ہے۔

ك.... "عن ابن عباس ان رهطاً من اليهود سبوه.. .. فدعا عليهم فمسخهم قردة

و خنازير فاجتمعت اليهود على قتله فاخبره الله بانه يرفعه الى السماء و يطهره من صحبة اليهود." (رواه السائي) "حضرت ابن عباسٌ فرمات بيس كديبوديول ك ايك گروہ نے حضرت عسی الطبی کو گالیاں دیں .... پس آپ نے ان پر بددعا کی۔ پس دہ

بندر اور سور بن مجے \_ بس يمود حضرت عيسى النه كاك كے ليے جمع مو مجے \_ اللہ تعالى نے حضرت عیسی الظنا کوخبر دی کہ میں شمصی آسان پر اشاتا ہوں اور یہود یول کی صحبت سے پاک کرتا ہوں۔" اس اثر کے روایت کرنے والے امام نسائی قادیانیوں کے مسلم امام

و مجدد صدی سوئم ہیں۔ اس کی صدافت پر اعتراض کرنا صدی کے مجدد و امام کے فیصلہ ے انحراف کرنا ہے۔ جو قادیانیوں کے نزدیک کفرے۔

۸ حفرت ابن عباس فرمات مین "كه حفرت نیسی الطفار نازل بهو كرشادی كریں گے

اور صاحب اولاد ہول گے۔ آپ کی شادی قوم شعیب میں ہوگی جو حضرت موکی الظیاد (رواه ابولعيم في كتاب الفتن) كے سرال بيں۔ ان كو بني خرام كہتے ہيں۔" عظمت روایت اس روایت کو قادیانیول کے مسلم امام و مجدد صدی چہارم محدث

ابونیم نے درج کیا ہے۔ جس کا انکار قادیانیوں کو کفرتک لے جاتا ہے۔ البذا وہ اس کی صحت ہے انکار کرنے کی جرأت نہیں کر سکتے۔ ٩ ..... 'عن ابن عباس .. . و مد في عمره (اي عمر عيسي) حتى اهبط من السماء

الى الارض و يقتل الدجال. " (درمنثورج ٢ص ٣٥٠ تحت آيت ١٠ تعذيهم فانهم عبادك)

" حضرت ابن عبال فرمات بين .... اور لمبي كي كي حضرت عيني الطبيع كي عمر يبال تك كه وہ اتارے جائیں گے آ سان سے زمین کی طرف اور قتل کریں گے دجال کو۔'' عظمت روایت اس اثر کو امام جلال الدین سیوطی نے اپنی تغییر درمنثور میں بیان کیا

ہے امام جلال الدین کی عظمت شان کا انکار قادیانیوں کے نزدیک کفر کا اقرار ہے کیونکہ وه امام ومجدد صدى تنم بيں۔ کیا تھا مکان کے اندر پہنچا تو خدا نے جرائیل النک کو بھیج کرمسے النک کو آسان پر اٹھا لیا اور اس میبودی بد بخت کو مسیح کی شکل پر بنا ویا۔ پس میبود نے ای کو قتل کیا اور صلیب پر چڑھایا۔'' یہ روایت تفییر معالم ج اص ۱۹۲ زیر آیت کمروا و تحرااللہ میں بھی ہے۔ جو قادیانوں کے نزدیک معتر ہے اور اس کو امام جلال الدین سیوطی مجدد صدی نم اور امام نمائی مجدد صدی سوئم اور این جریر قادیانوں کے مسلم محدث ومفسر نے بھی روایت کیا ہے۔ پس اس کی صحت سے کسی قادیانی کو مجال انکار نہیں ہو سکتی۔ تلک عشر ہ کاملة.

#### نوٹ: مزید تفصیل آ گے آئے گی۔ ۵۔ حضرت ابوہر مربعٌ کا عقیدہ

ناظرين! حضرت ابو بريرة في روايت كرده احاديث نبوى ادر تفير ال قدر مؤثر ادر فیصله کن میں که قادیانی اصحاب حفرت ابو ہریرہ کا نام سفتے ہی حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ میں ان احادیث کو صفحات سابقہ پر ذکر کر آیا ہوں۔ تمرر ملاحظہ فرمایا جائے۔ حفرت ابو ہریرہ سے چودہ روایات سیدنامسے کے نزول کی موجود ہیں۔ اس قدر احادیث کے بعد بھی اب اگر کوئی آ دمی خود غرضی سے انکار کرتا جائے تو اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرة للکار کر کہتے ہیں کہ رسول یاک عظی نے حضرت عیلی القیلا کو زندہ بجسدہ العنصری مانا ہے اور قرآن کی فلال فلال آ بت ان کی زندگی کا اعلان کر رہی ہے۔ ہزار ہا صحابہ کے سامنے اصادیث اور آیات کلام

الله سے حضرت عیسیٰ الظیما کی حیات کا اعلان کرتے ہیں اور کسی صحابی سے ان کی روایات اور تفیر کی مخالفت مردی نہیں۔ پس مرزا قادیانی کے مقرر کردہ طریق شوت اجماع کے مطابق صحابه كا اجماع حيات عينى الظيعة يرثابت موكيا ٢ - حضرت عبدالله بن مسعودٌ كاعقيده

#### حضرت عبدالله بن مسعود صحابی نے توحیات عیسی الطفید کے ثبوت میں کمال بی کر ویا ہے۔ خوو حضرت عسلی الطبیلا کی اپنی زبانی اٹھیں کا دوبارہ آنا کابت کیا ہے اور وہ

بھی صدیث میج مرفوع ہے۔جیا کدروایت پہلے بیان ہو چک ہے۔ حضرت عیسی النف این نزول جسمانی کا رسول کریم النف کے سامنے اقرار کر رے ہیں۔ پھر لطف یہ کہ سب جوت ہم قادیانی مسلمات سے دے رہے ہیں۔

۷۔ حضرت علیٰ کا عقیدہ

ا ..... حضرت علی کی روایت کرده سابقه صفحات بر حدیث سے ان کا عقیده اظهر من الفتس ہے۔ ہزار ہا لوگوں کے سامنے حضرت عیسیٰ القیلیٰ کی حیات جسمانی کا اعلان کر رہے ہیں۔ گویا بزارہا صحابہ و تابعین ان کے ہمز بان ہو کر حیات عینی الن کے عقیدہ پر جزم کے ساتھ قائم ہو چکے تھے۔

٢.....حفرت امام حسن بفرى كى تمام حديثين جو قال رسول الله ﷺ سے شروع ہوتی ہیں۔ وہ حضرت علی سے مروی ہوتی ہیں۔ دیکھو چھ روایات پہلے درج ہو چک ہیں۔ حضرت امام حسن بھری کی روایت کردہ حدیثوں سے حضرت عکی کا عقیدہ ظاہر ہے۔ س قادیانی مذہب کی شہرہ آفاق کتاب عسل مصفیٰ میں حضرت علی کا خطبہ درج ہے۔

''حضرت ملیؓ نے لوگوں کے سامنے خطبہ پڑھا… لوگوں سے آپ نے کہا کہ پیشتر اس کے کہ میں تم سے دواع ہول۔ مجھ سے کچھ یوچھ لو ..... ( دجال کے متعلق سوالات کے جواب میں فرمایا) .... الله تعالى نے شام میں اس کو ایک میلے رجس کو افیق

کہتے ہیں دن کی تین ساعت میں عیلی ابن مریم کے ہاتھ سے قل کرائے گا۔'' ( كنزالهمال ج ١١٣ ص ١١٢ صديث نمبر ٢٠٩٥ بحوالة عسل مصلى ج ٢ ص ١٢٢ ٢٥ ٢٤)

یہ حدیث مرفوع کا حکم رکھتی ہے۔

٨\_حضرت ابوالعالية كاعقيده

حضرت ابوالعالية كاعقيده بهي يمي تفاكه قرب قيامت مين حضرت عيسى الظيلا نازل ہوں گے۔حوالہ بیان ہو چکا ہے۔

9\_حضرت ابو مالك كاعقيده

ان کا عقیدہ بھی حیات عسی الطنع میں مثل دیگر صحابہ کے تھا۔ حوالہ بیان ہو چکا ہے۔

٠١- حضرت عكرمة كاعقيده

ید بزرگ صحابی بھی میمی عقیدہ رکھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا ووبارہ نازل

ہونا قیامت کے علامات میں سے ایک بری علامت ہے۔ روایت پہلے بیان کر دی۔ اا-حضرت عبدالله بن عمرو بن العاصٌ كاعقبيره

صدیث نمبر اننی سے مروی ہے۔ یہ صحابی یرزور اعلان فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسی النیسی آسان سے زمین کی طرف نزول فرمائمیں کے اور پھر شادی کریں گے۔ پھر ان کے ہاں اولاد بھی ہوگی اور آخر فوت ہو کر مدینہ شریف میں جرہ نبوی علی صاحبا الصلوات میں وفن ہول کے مفصل و کیھئے سابقہ صفحات۔ صحابہ کرام میں سے ہزار ہانے پیر حدیث می مگر سوائے تشکیم کے کسی کا انکار مردی نہیں بلکہ خود مرزا قادیانی اس حدیث کو می تنایم کرتے ہیں مفصل دیکھئے صفحات بالا میں۔

۱۲\_حفرت عمرو بن العاصٌ كاعقبيره

طرح "شركية" عقيده كى جرأت كر كت بيل معلوم بوا كه حفرت عمروبن العاص كا عقیدہ بھی یمی تھا کہ حضرت عیسیٰ النے ازندہ ہیں۔ وہی اتریں گے۔ شادی کریں گے اولاد ١٣ ـ حضرت عثان بن ابي العاصٌ كا عقيده

قادیانی مستمات کی رو سے سیح حدیث ان کی دروایت سے ہم بیان کر آئے

ہیں۔ ددبارہ پڑھ کر لطف اٹھائے اور سوچے کہ کن کن طریقوں سے صحابہ کرام نے حیات عینی اللی کے اسلامی عقیدہ کی حفاظت کا انظام کیا گر پھر بھی مسیحت کے شیدائی تاویلات رکیکہ سے ان کا رد کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ بیصحابی مجد کا واقعہ سنا رہے ہیں۔ گویاسینکروں صحابہ اور بھی شاہر تھے۔

۱۳- حضرت ابو الإمامته البابليُّ كاعقيده

تھے؟ اور نکلتے ہی مسلمانوں کے امام نے اٹھیں اپنا امام بناتا ربابا؟ گر مرزا قادیانی نے امامت سے انکار کر ویا؟ حدیث کی صحت اور عظمت ما دللہ کریں۔ صفحات سابقہ پر بیان

ہو چکی ہے۔

آب رسول كريم علي كا خطبه بيان فرمات بين يقين بزار ما صاب منر خدمت ہول گے۔ ان سب کو آنخضرت اللہ فنے فر مایا کہ صبح کی نماز کی اما ، ت مو یتی ہوگی کہ ایا تک عیسی النا اللہ ازل ہو جائیں گے۔ تفصیل .... ابن مریم سے مراد (مرزا قادیانی) کینے کی سعی کریں اور نزول سے مراد پیدائش لیس تو کیا اندریں صورت قادیانی فابت كرسكيس سے كرمرزا قادياني عين تحبيراقامت كے وقت ال كے بيك سے باہر فكلے

صحابہ کرام میں سے بہت سے ایسے تھے کہ باب بیٹا دونوں صحابی تھے۔ ایسے بی لوگوں میں سے حضرت عمرہ بن العاص اور ان کے صاحبز ادے حضرت عبداللہ بن عمرو تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو کا عقیدہ اوپر فدکور موا۔ باپ کے عقیدہ کے خلاف وہ کس ہوگی اور رسول کریم ﷺ کے حجرہ مبارکہ میں دفن ہول گے۔

10- حضرت ام المونين عائشه صديقه رضى الله عنها كاعقيده ا ..... ہم قادیانی مسلمات کی رو سے ایک مرفوع حدیث حفرت عائشہ صدیقة کی زبانی ذکر

كرآئے بيں۔ اس ميں حضرت عيلي النظين كا نازل موكر مى سال تك زمين ميں زنده

رہے کا اعلان ہے اور دجال کے قتل کا بھی ذکر ہے۔ پھر ان کی بادشاہت کا بھی ذکر

٢ .... نيز مم حفرت عائشہ صديقة سے ايك مرفوع حديث مسلمہ قادياني درج كر يكے

ہیں۔ جس میں حضرت الطیع کی زندگی پر ڈیکے کی چوٹ اعلان کیا جا رہا ہے۔ حضرت ۔ عائشہ صدیقہ کا کسی حدیث کو بیان کرنا تھویا تمام صحابہ کا عقیدہ بیان کرنا ہے۔ حضرت

عائشہ کا باوجود حجرہ مبارکہ میں چوتھی قبر کی جگد موجود ہونے کے اس میں اینے وفن کیے

جانے کے احکام نہ دینا اس بات کا بین جوت ہے کہ حسب الحکم رسول کریم عظی وہ جگہ حضرت عائش صدیقہ نے حضرت عیلی اللی کے لیے جھوڑ دی تھی۔ جو نازل ہو کرفوت

موں گے۔ اس خالی جگہ میں فن موکر رسول کریم علیہ کی پیشگوئی بوری کریں گے۔

١٧ ـ ام المؤمنين حضرت صفيه رضي الله عنها كاعقيده

حضرت شاہ عبدِالعزیز صاحب محدث دہلوی قادیانیوں کے مسلم امام و مجدو صدى سيزد بم تفير عزيزى زيرتفير زيون مندرجه ذيل روايت كلهة بي-"ام المونين حضرت صفيه رضى الله عنها بيت المقدس كوتشريف لي كئيس اور

مجد اقصیٰ میں نماز بڑھ کر فارغ ہوئیں تو مجد سے نکل کر طور زیتا برتشریف لے گئیں اور وہاں بھی نماز بردھی۔ پھر اس پہاڑ کے کنارے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کہ بیہ وہی پہاڑ ے كەحفرت عيىلى الغيان يهال سے آسان يرتشريف لے محتے تھے'' (تغير عزيزى باره ٣٠)

اس روایت میں حضرت صفیہ رضی الله عنها صاف صاف اعلان فرما رہی ہیں

كه حفرت عيسى الظيلة بجسده العصري آسان پر افعائے گئے تھے۔ اب خيال سيجئے آپ ام المؤمنين تھيں والله اعلم كتنے سوسحابه كرام ساتھ ہوں گے۔ جن كے سامنے آپ نے بيد اعلان فرمایا تھا گویا جس قدر صحابہ وہاں موجود تھے بیعقیدہ ان سب کا جزو ایمان تھا۔

ا\_حفرت حذیفه بن اسیدٌ کا عقیده

حضرت حذیفہ نے رسول کریم ﷺ کی زبانی کئی علاماتِ قیامت 'بیان فرمائی ،

ہیں۔ ہم اس حدیث کو بیان کر آئے ہیں۔ وہاں ملاحظہ کر لیا جائے۔

۱۸- حفرت ام شریک بنت ابی الفکر صحابیه رضی الله عنها کا عقیده

ہم نے ایک مدیث مرفوع ابوالم متد البابل سے نقل کی ہے۔ اس ساری مدیث کو پڑھیں تو اس میں حضرت ام شریک صحابیہ کا موجود ہونا ندکور ہے بلکہ مدیث رسول سی اس سے حضرت کے جواب میں بیان کی گئی تھی۔ پس اس سے حضرت ام شریک صحابیہ کا عقیدہ بھی معلوم ہو گیا۔

19\_ حضرت الس كاعقيده

ملاحظہ ہو جہال انھوں نے ایک حدیث رسول کریم علی ہے۔ جہاں ہو جہال انھوں نے ایک حدیث رسول کریم علی ہے۔ جہاں ہو چک ہے۔ جس میں حضرت علین الظفلا کا آسان سے نازل ہونا صاف صاف فدکور ہے۔ بیان ہو چک ۔

٢٠ - حفرت عبدالله بن سلامٌ كا عقيده

ان کا عقیدہ ایسے الفاظ میں بیان کیا ہے کہ اس سے بڑھ کر حیات عیسی القیطی کا ثبوت اور مشکل ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔ عیسیٰ این مریم حضرت رسول کریم علیہ اور شئ

سیحین کے درمیان مدفون ہوں گے اور ان کی قبر چوتھی ہوگ۔ ابو جون معرف والیں شہر اللہ کا عق م

۲۱\_حضرت مغیره این شعبه کا عقیده قال مغیرة ابن شعبه اناکنا نحدث ان عیسلی الطّیکا خارج فان هو خرج فقد کان قبله و بعده. (درمنثورج ۵ م۲۰۳ کواله اخبار''الفضل' ج ۱۰ نمبر ۳۰ ص ۹ مورند ۲۰

فقد کان قبله و بعده. (در سوری ۵ سا۱۰۰۰ بواله اخبار ۱ سس ج ۱۰ سبر۱۰ س به سوری ۵ نومر ۱۹۲۲ء) ''بیعنی ہم صحابہ آپس میں باتیں کیا کرتے تھے کہ عیسی الطبیعیٰ تشریف لانے والے بن''

<u> شبوت اجماع منظرة تمام صحابه كاعقیده بیان كررے بیں اور اس وقت كے</u> موجودہ صحابہ ميں ہے كى نے مخالفت بھى نہیں كى۔ پس اجماع ثابت ہے۔

موجودہ صحابہ میں ہے کئی نے مخالفت بھی نہیں گی۔ پس اجماع ثابت ہے۔ ۲۲ حصرین سردر میں مقاص سر بران اسلامی کا عقب د

۲۲ حضرت سعد بن وقاص سپه سالار اسلامیٌ کا عقیده

ہم رئیس المکاشفین ابن عربی ہے حوالہ سے ایک طویل واقعہ نقل کر آئے ہیں۔ جس میں حضرت نصلہ انصاری اور ان کے ساتھ ایک بڑی جماعت صحابہ نے زریب بن برتملا وصی عیسیٰ کی زیارت اور حضرت عیسیٰ الطبیلا کے نزول من السماء کا حال حضرت سعد کو لکھا۔ انھوں نے اسے صحیح سمجھا۔ اگر ان کا عقیدہ حیات عیسیٰ الطبیلا کا نہ ہوتا تو ضرور کہتے ''ارے نصلہ حیات عیسیٰ کا عقیدہ رکھنا تو شرک ہے کیونکہ وہ مر چکے ہیں۔''

مر انھوں نے اسے قبول کر کے اور سیج تنظیم کر کے سارا واقعہ حفزت عمر کو لکھ بھیجا۔ ایسے عجیب واقعات کا چرچا بھی بہت ہوتا ہے۔ مدینہ شریف میں ہزار ہا سحابہ نے اس کوس کر اس کی تصدیق کی۔ کیا قادیانوں کے کیے صرف حضرت عرق کی تصدیق کافی نہیں۔حضرت عمر ف یہ واقعہ پڑھا تو انکارنہیں کیا بلکہ تصدیق کی۔ اب ہم حضرت عمر کی عظمت بیان کر

قول مرزا "حضرت عمر" آ مخضرت الله ك بروز اورظل بين \_ كويا كدحفرت

عمر بعینه حفرت محمد الله میلی بن (ایام اصلح ص ۳۵ خزائن ج ۱۴ ص ۲۲۵) الیی بزرگ استی کی تقدیق کے بعد جو مخص صحابہ کے عقیدہ حیات عیسی الطبیع کو قبول نہ کرے۔ اس سے پھر

ایک کثیر جماعت صحابہ کا چھم دید واقعہ ہے اور مشاہرہ ہے۔ انھول نے حضرت سعد بن وقاص اسلامی سیدسالار کولکھا انھول نے حضرت عمر کو۔ انھول نے تصدان کی۔

اجماع صحابہ کی آخری ضرب ہم ٢٢ صحاب كرام اور ان كى وساطت سے ديگر بزار با صحاب كرام كا عقيده بيان

کر چکے ہیں۔اس موقعہ پر ہم ناظرین کی توجہ قادیانی کے طرز استدلال کی طرف منعطف كرات بين اور اسلامي استدلال سے اس كا مقابله كرنا جاہتے ہيں۔

يلے ہم مرزا قادياني كا ايك قول نقل كرآئے بين تحض ايك روايت سے جو

صحابی نے اٹیے اجتہاد سے بیان کی۔ مرزا قادیانی نے سحاب کا اجماع ثابت کر لیا۔ ہم ہزارہا صحابہ نہ شہی۔ تو کم از کم ۲۳ صحابہ کی شہادت پیش کر کے اجماع کا دعویٰ کریں تو

قادیانی قبول نه کریں۔ ای کو کہتے ہیں۔'' میٹھا میٹھا ہڑپ اور کر دا کڑوا تھو'' پھر جو فخص امام ابن حزم پر افتراء کر کے محض ان کے نام سے اکابر امت کا

اجماع ثابت كرسكتا بــ اس كوكس طرح جرأت بوكتى بك بزار باصحابه كعقيدة حيات عسى الله ركف كے بعد بھى دو اور دو يائى اى رئ لگاتا جائے اور محض افتراء كے طور

پر وفات عیسیٰ الطیعیٰ پر اجهاع صحابہ کا دعویٰ کر کے کم علم عوام الناس کو دھوکا دیتا رہے۔

خدا شمجھے۔ ۲۳\_حضرت نصله إنصاريٌّ كاعقيده خرکورہ بالا واقعہ جو تفصیل کے ساتھ پہلے درج ہے۔حضرت تھلد انصاری اور

کے فیصلہ ناظرین کی طبع رسا پر چھوڑتے ہیں۔ تول مرزا: ''حضرت عمرٌ خليفه رسول الله علي اور رئيس الثقات بين.'' (ازاله اوبام ص ۵۳۰ خزائن ج ۳ ص ۳۸۵)



### حيات عيسى التَلْفِيْلاً كا ثبوت از اقوال مجددین امت ومفسرین اسلام مسلّمه قادیانی جماعت

قار کین کرام! ضروری معلوم ہوتا ہے۔مجددین امت تحدید اورمفسرین اسلام ک اہمیت وعظمت مرزا قادیانی کے اپنے الفاظ میں پیش کر کے ان بزرگان دین کے اقوال کا جحت ہونا الزامی طور پر ٹابت کر دوں۔

ا..... تيره صد سال كے مجددين امت كى كمل فهرست تو عسل مصفيٰ جلد اوّل صفحه ١٦٣ و ١٦٥ يرورج ہے۔ يدكتاب قادياني جماعت كى مايد نازكتاب ہے۔ مرزا قادياني، مرزامحود احمد قادیانی اور مولوی محمد علی قاویانی لاہوری اور دیگر اکابر مرزائی اصحاب کی مصدقہ ہے مخقری فبرست مجددین ہم نے کتاب ہذا کے ابتدائی صفحات پر درج کر دی ہے۔

٢..... ان مجددين امت محمريه كي عظمت ادر علو مرتبت كا حال مرزا قادياني كے اينے الفاظ میں کتاب ہذا کے ابتداء میں ضرور ملاحظہ فرمائیں۔

س...." خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہر ایک صدی کے سر پر وہ ایسے شخص کومبعوث

کرے گا جو وین کو تازہ کرے گا اور اس کی کمزوریوں کو دور کر کے پھر اپنی اصلی طاقت پر (آئينه كمالات اسلام ص ١٣٠٠ فزائن ج ٥ص اليناً) اے لے آئے گا۔"

اسے کے اسے مات مات ہے۔ ۸۔۔۔ ''ہر صدی کے سر پر جب مجھی کوئی بندہ خدا اصلاح کے لیے کھڑا ہوا۔ جاہل لوگ (لیکچر سیالکوٹ ص اخزائن ج ۲۰ ص۲۰) اں کا مقابل کرتے رہے۔'

۵ .... وبعض جائل کہا کرتے ہیں کہ کیا ہم پر اولیاء کا مانا فرض ہے۔ سو اللہ تعالی فرماتا ہے بے شک فرض ہے اور ان سے مخالفت کرنے والے فاس بیں۔ اگر مخالفت پر بی مریں۔' پر (شہادة القرآن ص ٢٣ خزائن ج٢ ص ٣٣٩)

١ .... " بم كب كبت بين كه مجدد اور محدث ونيا مين آكر دين مين سے كھ كم كرتے میں۔ یا زیادہ کرتے میں بلکہ مارا تو بہ قول ہے کہ ایک زمانہ گزرنے کے بعد جب یاک

تعلیم پر خیالات فاسدہ کا ایک غبار پر جاتا ہے اور حق خالص کا چرہ حیب جاتا ہے۔ تب اس خوبصورت چرہ کو دکھلانے کے لیے مجدد اور محدث اور روحانی خلیفے آتے ہیں ..... مجدد لوگ دین کی چک اور روشن و کھانے کو آتے ہیں ..... مجددوں اور روحانی خلیفوں کی اس امت میں ایسے بی طور سے ضرورت ہے۔ جیسا کہ قدیم سے انبیاء کی ضرورت پیش آتی (شہاوۃ القرآن ص مهم خزائن ج ۲ ص ۳۴۰)

٤ ... "أمام الزمان بذريعيد الهامات كے خدا تعالى سے علوم و حقائق و معارف ياتا ہے اور اس کے المامات دو مردل پر قیاس نبیں ہو سکتے مدا تعالی ان سے نہایت صفائی کے ساتھ مُعالمه كرة بے اور ان كى دعاكا جواب ديتا ہے اور بسا اوقات سوال و جواب كا ايك سلسلد منعقد ہو کر ایب ہی وقت میں سوال کے بعد جواب اور پھر سوال کے بعد جواب ایے صفا اور لذیذ اور قصیح البام کے پیرایہ من شروع ہوتا ہے کہ صاحب البام خیال کرتا ہے کہ گویا وہ خدا تعالیٰ کو و کچے رہا ہے ۔ امام الزمان غیب کو ہر ایک پہلو سے این قبضہ میں کر لیتے ہیں۔ جیبا کہ جا بک سوار گھوڑے کو قبضہ میں کر لیتا ہے۔ یہ توت و انگشاف اس لیے ان کے الہام کو دیا جاتا ہے کہ تا ان کے پاک الہام شیطانی الہامات سے مشتبہ نه جول اور تا ووسرول ير جحت جوسكيل " (ضرورت الامام ص١١ و١١ خزائن ج١١ ص٨١٠) ٨ " "امام الزمان حامى بيينه اسلام كبلاتا ب اور اسباغ كا خدا تعالى كى طرف س باغبان مهرایا جاتا ہے ادر اس پر فرض ہوتا ہے کہ ہر ایک اعتراض کو دور کرے اور ہر ایک معترض کا مند بند کرائے اور صرف ہے ہی نہیں بلکہ بیابھی اس کا فرض ہے کہ ندصرف اعتراضات دور کرے بلکہ اسلام کی خوبی اور خوبصورتی بھی دنیا پر ظاہر کرے۔ ایسا مخض نہایت قابل تعظیم اور کبریت احمر کا تھم رکھتا ہے کیونکہ اس کے وجود سے اسلام کی زندگی ظاہر ہوتی ہے اور وہ اسلام کا فخر اور تمام بندوں پر خدا تعالیٰ کی جست ہوتا ہے اور کسی کے لیے جائز نہیں ہوتا کہ اس سے جدائی اختیار کرے کیونکہ دہ ضدا تعالی کے ارادہ اور اذن ے اسلام کی عزت کا مربی اور تمام مسلمانوں کا جدرد اور کمالات دید پر دائرہ کی طرح محیط ہوتا ہے۔ ہر ایک اسلام اور کفر کی کشتی گاہ میں وہی کام آتا ہے اور اس کے انفاس طیبہ کفر کش ہوتے ہیں۔ وہ بطور کل کے اور باقی سب اس کے جزو ہوتے ہیں۔ چکل و تو چو جزئی نے کل

(ضرورت الامام ص ١٠ خزائن ج ١٣٣ ص ٣٨١)

ہلاک اتی اگر

نوٹ: امام الزمال۔ مجدد وفت چنانچہ مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔''یاد رہے کہ المام الزمال كے لفظ ميں ني، رسول، مجدد، محدث، سب داخل ہيں۔"

(ضرورت الامام بالاص ٢٣ فزائن ج ١٣ص ٣٩٥)

٩. ... "جو بزرگ خدا تعالی سے البام پاتے ہیں۔ وہ بغیر بلائے نہیں بولتے اور بغیر فرمائے کوئی وعوی نہیں کرتے اور اپنی طرف سے کسی فتم کی دلیری نہیں کر سکتے۔''

(ازاله اوبام ص ۱۹۸ خزائن ج ۳ ص ۱۹۷)

• ا .... " مارے نی علی نے امام الزمان کی ضرورت ہر ایک صدی کے لیے قائم کی ہے اور صاف فرما دیا ہے کہ جو محض اس حالت میں خدا تعالی کی طرف آئے گا کہ اس نے اپنے زمانہ کے امام کو شناخت نہ کیا۔ وہ اندھا آئے گا اور جالمیت کی موت مرے گا۔'' (ضرورت الامام بالاص م خزائن ج سماص ١٢٢٧) تلك عشرة كاملة.

قارئين عظام! آب المم الزمان لعني مجدد وقت كى عظمت و الهميت مردا تادياني ك اي اقوال سے ملاحظه كر يكے بيں۔ اب ہم آپ كى خدمت بي برصدى ك آئمه (اماموں) کے اقوال درج کرتے ہیں تاکہ قادیاتی کے دعویٰ کی حقیقت الم تشرح ہو جائے۔ نوث: میں صرف اُحیں امان زمان کے اقوال درج کردں گا جن کو قادیاتی

سے امام تسلیم کر چکے ہیں۔ ثبوت ساتھ ساتھ ملاحظہ کرتے جائیں۔

امام احمد بن طنبل مجدد وامام الزمان صدى دوم كاعقيده

ا..... ہم نے امام احمدٌ کی روایت ہے ایک حدیث بیان کی ہے۔ جس میں انبیاء علیہم السلام كے سامنے حفرت على الكھ نے آسان يرمعراج كى دات صاف صاف اعلان كيا کہ وہ قرب قیامت میں نازل ہو کر دجال کونٹل کریں گے۔

۲.... ہم امام احمد بن طنبل کی روایت سے ایک مرفوع حدیث نقل کر آئے ہیں۔ جس

میں حضرت عیسی الطبی کے نزول کی کیفیت مفصل ورج ہے۔

سسسام احمد مجدد صدی دوم کی روایت سے حضرت عائشہ صدیقة کی مرفوع حدیث بیان كرة ئے جيں۔ جس ميں حضرت عائشہ صديقة رسول كريم ﷺ كے پہلو ميں وفن كيے جانے کی اجازت طلب کرتی ہیں۔ گر آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ حجرہ مبارک میں صرف حضرت صدیق اکبرہ حضرت عمر اور حضرت عیسی النفیظ این مریم کے لیے ہی جگہ ہے۔ اگر حضرت عسی ابن مریم زندہ نہیں تو قبر کے لیے جگه رکھنے کے کیامعنی موسکتے ہیں؟

٣..... ايك حديث كوامام موصوف نے روايت كيا ہے۔ جس ميں حضرت عمرٌ نے ابن صياد

کو دجال معبود سمجھ کر آنخضرت اللہ سے اس کے قتل کی اجازت جابی مگر آپ نے اجازت نہیں دی اور عدم اجازت کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ دجال معبود کا قاتل حضرت عیسیٰ ابن مریم ہے۔تم اے قل نہیں کر سکتے اور اگرتم این صیاد کوقل کر دوتو وہ دجال معہود نہیں ہوگا۔

۵... .. امام احمدٌ کی ایک روایت کردہ حدیث ورج ہے جو انھوں نے اپنی مند میں گی بار

درج کی ہے۔اس میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول جسمانی صاف صاف مذکور ہے۔ ٢ .... امام مموح نے ايك حديث روايت كى ہے۔جس ميس حفرت سيكى الطّيعة ك نزول

من السماء كا اقرار خود حضرت رسول كريم علي كي زباني مذكور بـــ ے.... ای طرح اس میں حضرت میسیٰ ابن مریم النظالا کی جسمانی زندگی کا اقرار موجود ہے۔

A....ان کی روایت سے ایک صدیث میں حضرت عیسی الطبی کا نزول جسمانی مروی ہے۔

9... امام احمدٌ ابنى مند مين حضرت ابن عباسٌ سے روايت فرماتے بين ـ "قال ابن عباسٌ لقد علمت آية من القرآن .... و انه لعلم للساعة قال هو خروج عيسمي

ابن مويع الطِّيلًا قبل يوم القيامة. " (منداحدج اص ٣١٨) " يعنى فرمايا حفرت ابن عباسٌ نے .... انه لعلم للساعة كمعن بين كه حضرت عيلي الله كا نزول قيامت ك قرب كا

١٠ .... امام احمد في اور بهي بيبول حديثول سے حضرت عيلى الكي كى حيات ثابت كى ب\_ جيه ديكنا مو مندامام احداثها كرملاحظه كرلين تلك عشرة كاملة. ناظرین! قادیانی کی بیان کرده عظمت و اجمیت مجدد زمان کو سامنے رکھ کر

دوسری صدی کے مجددِ اعظم کا فیصلہ کس قدر اہم ہے؟ ظاہر ہے کہ جج کی عظمت شان کے ساتھ اس کے فیصلہ کی عظمت شان بڑھ جاتی ہے۔ ۲۔ امام اعظم ابوحنیفہ نعمان بن ثابت کا عقیدہ

عظمت شان.....ا ملمانانِ عالم حفرت امام کے مرتبہ کے قائل ہیں۔ کیوں نہ

ہوں جبکہ آپ کے شاگردوں کے شاگرد لین امام محمد ادریس الثافی \* اور آپ کے مقلدین میں سے بیبوں حضرات مجدد اور امام الزمان کے درجہ پر پہنچ گئے تو ان کے امام اور استاد کا درجه کس قدر بلند ہوگا۔ ٢. ... ليجيَّ ! جم مرزا قادياني ك اين الفاظ من حضرت امام الائرة ك عظمت شان كاية

دیتے ہیں۔مرزا قادیائی فرماتے ہیں۔

''اصل حقیقت یہ ہے کہ امام صاحب موصوف اپی قوت اجتہادی اور اپ علم اور درایت اور فہم و فراست میں آئمہ ٹلا شہ باقیہ ہے افضل و اعلیٰ تھے اور ان کی قوتِ فیصلہ ایک بڑھی ہوئی تھی کہ وہ بُوت و عدم بُوت میں بخوبی فرق کرنا جانے تھے اور ان کی قوتِ فیصلہ مدر کہ کو قرآن ٹریف سجھنے میں ایک خاص وست گاہ تھی اور ان کی فطرت کو کلام اللی سے ایک نبیت تھی اور عرفان کے اعلیٰ درجہ تک پہنچ بچکے تھے۔ ای وجہ سے اجتہاد اور استباط میں ان کے لیے وہ درجہ علیا مسلم تھا۔ جس تک جہنچنے سے سب لوگ قاصر تھے۔ امام موصوف بہت زیرک اور ربانی امام تھے۔'' (ازالہ اوہام ص ۵۳۰ و ۵۳۱ فرائن ج س ص ۵۳۸) دیکھا حضرات! مرزا قادیانی ہمارے دعویٰ کی تقدیق کن پر زور الفاظ میں کر رب ہیں۔ صاف صاف لکھ رہے ہیں کہ امام موصوف ربانی امام تھے اور باقی سب آئمہ میں سے امام شافعی اور امام احمد رجمہما اللہ کو تو قادیانیوں نے اسے افضل تھے۔ باقی آئمہ میں سے امام عظم کی عظمت شان کو دل میں جگہ دے کر اب امام انجملہ بھی سنے۔ اپنی شہرہ آ فاق تصنیف فقد اکبر میں فرماتے ہیں۔

"خروج الدجال و ياجوج وماجوج و طلوع الشمس من مغربها و نزول عيسلى الطّيّلا من السماء و سائر علامات يوم القيامة على ماوردت به الاخبار الصحيحة حق كائن" (الفقد الاكبرص ٩-٨)" دجال اور ياجوج باجوج كا تكانا، مورج كا اپن مغرب سے نكانا اور عيلى الطّيّلا كا آسان سے اثر نا اور ديگر علامات قيامت جيما كه احاديث صحيحه و آثار صحابہ ميں آ چكى بيں۔ وه سب كى سب حق بيں اور واقع بونے والى بيں۔ " خيال سيج كن الفاظ ميں حضرت امام الائمة في حضرت عيلى الطّيلا كم آسان سے اثر نے كا فيملم كر ديا ہے۔

### س- امام مالك كاعقيده درباره حيات عيسى الطيعلا

ا ... وفی العتبیة قال مالک بینما الناس قیام یستصفون لاقامة الصلوة فتغشاهم غمامة فاذا عیسنی قد نول (کمل اکال الاکال شرح مسلم ج اص ۴۳۲ باب نول سینی بن مریم الناهی) ''امام مالک فرماتے بین کہ لوگ نماز کی اقامت کوئن رہے ہوں گے۔ بس ان پر ایک بادل سامیہ کر لے گا اور اچا تک عیسی النامی تازل ہوجا کیں گے۔'' اس عبارت میں کس صفائی کے ساتھ حضرت امام مالک خضرت عیسی النامی کا نزول جسمانی ثابت کر رہے بیں۔ اگر مراد اس نزول سے بروزی نزول لی جائے تو معنی اس کے بیہ ہوں گے کہ کوئی

شخص مثیل حضرت عیسی الفین کا (موافق وجوئی قادیانی) ماں کے بیٹ سے اس وقت نازل ہوگا۔ ہوں گے جبکہ لوگ نماز کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے اور بادل نے سایہ کیا ہوگا۔ حضرات کیا مضحکہ خیز تاویل ہے۔الی واہیات تاویلات سے خداکی بناہ۔

حظرات کیا صفحلہ میز تاویل ہے۔ ایک وابیات تاویلات سے خدا کی بناہ۔ ۲... مشہور ہے کہ اُلُولَک مِنو لِاَبیّه یعنی اولاد باپ کے لیے بھید ہوتا ہے نیز یہ ایک مسلم

اصول ہے۔ "درخت اپنے کھل سے بہچانا جاتا ہے'

قول علامه ززقانی مانکیُّ

شرح موابب قسطانی میں بڑی سط سے لکھتے ہیں۔ "فاذا نزل عیسنی القتاد فانه يحكم بشريعة نبينا على الهام او اطلاع على الروح المحمدي او بماشاء الله من استنباط لهُ من الكتاب والسنة.... فُهوالنَّكُ و ان كان خليفة في الامة المحمدية فهو رسول و نبي كريم على حاله لا كما يظن بعض الناس انه يأتي واحد من هذه الامة بدون نبوة و رسالة انهما لا يزولان بالموت كما تقدم فكيف بمن هو حيى نعم هو واحد من هذه الامة مع بقائه على نيوة و رسالة." (شرح موابب للدنيرج ۵ص ٣٣٧) "جب عيني النفا تازل مول كي تو وه رسول كريم علية كى شريعت كے مطابق عم دي كے۔ الہام كى مدد سے يا روح محدى كى وساطت سے يا اور جس طرح الله عاب كامثلاً كتاب اورست سے اجتباد كر كے .... پس اگر جدمفرت عیسی النظام امت محمری کے خلیفہ ہوں کے مگر وہ اپنی نبوت و رسالت بر بھی قائم رہیں گے ادر اس طرح نہیں ہوگا جیسا کہ بعضے کہتے ہیں کہ وہ نبوت ادر رسالت سے الگ ہو کرمحض ایک امتی کی حیثیت سے ہول کے کیونکہ نبوت ورسالت تو موت کے بعد بھی نبی ورسول ے الگ نہیں ہوتیں۔ پس اس مخص (حصرت عیسی القام ) سے کیے الگ ہوسکتی ہیں جو ابھی تک زندہ ہے۔ ہاں وہ امتی ہوگا گر اس کی نبوت و رسالت بھی اس کے ساتھ بی رے گی۔'' یے عبارت امام مالک کے غرب کوئس بلند ادر صریح آ واز سے بیان کر رہی ہے۔ بروز و روز کے پرنچے اڑا رہی ہے۔ حضرت عیسی النفظ کے لیے حسی کا لفظ

استعال کر کے قادیا نیول کی زبان بندی کا اعلان کر رہی ہے۔ مزید حاشیہ کی ضرورت نہیں ہے اور عاقل کے کیے تو اشارہ بھی کافی ہوتا ہے یہاں تو صریح اعلان ہے۔ حیات و نزول عيسى الطيعة كاب

قادیانی دھوکہ اور اس کا علاج

مرزا قادیانی لکھتے ہیں۔

ا ..... "امام ما لك في كل كل طور يربيان كرديا كم حضرت عيسى الطي فوت مو كئه." (ایام السلح ص ۱۳۷ وص ۱۳۷ خزائن ج ۱۴ ص ۳۸۱)

۲ .... ' امام ابن حزم اور امام ما لك بعى موت عيسى الطيع ك قائل بين اور ان كا قائل مونا گویا امت کے تمام اکابر کا قائل ہونا ہے کیونکہ اس زمانہ کے اکابر علاء سے مخالفت منقول

نہیں اور اگر مخالفت کرتے تو البتہ کسی کتاب میں اس کا ذکر ہوتا۔''

(ایام اصلح ص ۳۹ فزائن ج ۱۶۴ ص ۲۶۹)

سا .... يبى مضمون مرزا قادياني نے اپنى كتاب عربى كتوب ص ١٣٢ اور كتاب البريدص ۲۰۳ خزائن ج ۱۳ ص ۲۲۱ میں لکھا ہے۔ اس کا جواب ادر اس دھوکہ دہی کا تجزیہ درج ذیل ہے۔

ا ..... امام ما لک کا عقیدہ اوپر خکور جوا اور با قاعدہ ان کے خدہب کی کتابوں کے حوالوں ے ہوا۔ مرزا قادیانی کا یہ بیان بغیر حوالہ کے کس طرح منظور کر لیا جائے۔

r..... ہم مرزا قادیانی کی خاطر خود وہ حوالہ نقل کرتے ہیں۔ مرزا قادیانی نے حوالہ یقیناً اس واسطینقل نہیں کیا کہ شاید کوئی خدا کا بندہ کتاب کو حوالہ کے مطابق کھول کر بڑھے تو راز طشت ازبام موکر النا ذلت کا باعث نہ بے۔ گرہم تو ای راز کے طشت ازبام کرنے ے لیے میدان میں لکے ہیں۔ یہ والد مرزا نے مجمع انجار سے نقل کیا ہے۔ وہال امام محم طاہر مجدد صدی دہم نے یہ قول نقل کیا ہے۔ مگر مرزا قادیانی نے اپنی خود غرضی اور دجل و

فریب سے آگل عبارت نقل نہیں کی۔ امام موصوف فراتے ہیں۔ "قال مالک مات لعله اراد رفعه على السماء .... ويجئى آخر الزمان لتواتر خبرالنزول."

(ديكو مجمع إيحارج اص ٥٣٣ بلفظ عم مصنفه المام محد طابر مجراتي مجدد صدى دبم) '' یعنی مالک کا قول ہے کہ حضرت عیسیٰ الظیما سو گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حفرت عیسی الظیما کو آسان پر اٹھانے کا ارادہ کر لیا۔ (جاگتے ہوئے اوپر کی طرف رواز کرنا اور کروڑہا میل کا برواز کرنا طبعاً وحشت کا باعث ہوتا ہے).... اور حصرت

عیسی الن آخری زماند میں نازل ہوں کے کوئکہ ان کے نزول کی خبر احادیث متواترہ

نوٹ .....ا "ات" كمعن"مر كئ"كنا ادر انبي معنوں ميں حصر كرنا قاديانى كى كمال عالا کی ہے۔ اس کے معنی ''نام' یعنی سو گیا بھی ہیں۔ چنانچہ خود مرزا قادیانی کھتے ہیں۔

ا... ''مات'' كي معنى لغت مين نام كي بهي بين \_ ويكھو قاموس \_''

(ازاله ص ۲۴۰ خزائن ج ۳ ص ۵۳۸)

r .... " بواء ہوں سے مرنا بھی ایک قتم کی موت ہے۔" (ازالہ اوبام ص ۱۲۰ فزائن ج ساص ۱۳۸) ٣..... "امات كے حقیقی معنی صرف مارنا اور موت دینانہیں بلكه سلانا اور بيہوش كرنا بھى

اس میں داخل ہے۔'' (ازاله ص ۱۲۳ فزائن ج س ص ۱۲۱)

س ''لغت کی رو سے موت کے معنی نینداور ہرفتم کی بے ہوثی بھی ہے۔'' (ازاله ص ۲۳۲ فزائن ج ۳ ص ۲۲۰)

۵. ... "لغت میں موت بمعنی نوم اور عثی بھی آتا ہے۔ دیکھو قاموں۔"

(ازالدادبام ص ۲۲۵ فزائن ج سم ۲۵۹)

اندریں صورت مرزا قادیانی کا کیا حق ہے کہ جہاں کہیں موت یا مات یا امات کا لفظ آ جائے تو اس کے معنول کو صرف مارنا یا مرنا ہی میں حصر کر دے پھر ممکن ہے کہ

بعض نے اس نیند ہی کوموت کی حالت سمجھ کر عارضی موت کا اقرار کر لیا ہو۔ ہماری بحث تو صرف ید ہے کہ حفرت عیلی النظار زندہ بجسدہ العصری آسان بر موجود ہیں اور وہی عیسی الظفار دوبارہ آسان سے نزول فرما کر امت محمدی میں رسول کریم مظاف کے خلیفہ کی

حشیت سے کام کریں گے اور ای پرامت کا اجماع ہے۔ سم\_ امام محمر بن ادريسِ شافعي<sup>®</sup>.

ا ... امام شاقعی \_ امام مالک اور امام محمد کے شاگرد تھے اور امام محمد امام ابو صنیف کے شاگرد

تھے۔ اگر امام شافعی کو حیات میں اللہ میں آئمہ ثلاثہ سے اختلاف ہوتا تو ضرور اس کا اظہار کرتے۔ پس انھوں نے اس بارہ میں اپن خوشی ہے "سکوتی اجماع" برمبر تصدیق

ثبت کر دی۔ نوك: "سكوتي اجماع" كى حقيقت بيان ہو چكى \_ د كيھئے ـ

۲ .. نیز امام شافعی کے ندہب کے تمام مجددین مثل امام جلال الدین سیوطی وغیرہ حیات

عینی النظامی تفریح کررہے ہیں۔ جیسا کہ آگے آتا ہے۔ ۵۔ امام حسن بھری رئیس الحجد دین وسرتاج الاولیاءً امام حسن بھری کا رتبہ۔

ا کام کن بھری کا رہیں۔ اسونیائے اسلام میں صوفیائے کرام کے سلسلہ کے سرتاج مسلم ہیں۔

۲. ... بیمیوں مجددین امت کو ان کی غلای کا فخر حاصل ہے۔

سن المام موصوف ابن عباس كے ارشد تلافدہ ميں سے تھے۔

دے ہیں جو س سے ہو سامدہ میں سے ہے۔ (دیکھو مرزائی کتاب عسل مصلیٰ ج اص ۹۲ و ۹۱)

اب امام موصوف كاعقيده ملاحظه يجيئ

اس "قال ابن جویو عن الحسن و آن من اهل الکتاب الا لیؤمنن به قبل موت عیسلی و الله انه لحی الان عند الله ولکن اذا نزل امنوا به اجمعون. " (تغیر این کیر ج اص ۵۷۱) "امام این جریر (قادیانیوں کے مسلم امام و محدث ومفسر فرماتے بیں کہ) امام حسن بھری نے فرمایا کہ سب اہل کتاب حضرت عیسی الطبیخ کی موت سے پہلے پہلے ایمان لے آئیں گے۔ خدا کی قتم وہ آسان پر اب تک زندہ موجود بیں اور جب وہ نازل ہوں گے تو سب اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ خور کیجئ جبح وہ تام کی موات سے امام کی روایت سے امام جبح مدی کے مجدد و امام مسلم قادیانی قادیانیوں کے مسلم مفسر و امام کی روایت سے امام مسلم قادیانی میں تاویل جائز نہیں۔

لطف پرلطف یہ کہ امام موصوف کی اس قسمیہ تصریح کو حافظ ابن جمر عسقلانی آ امام و موسوف کی اس قسمیہ تصریح کو حافظ ابن جمر عسقلانی آ امام و مجدد صدی بھتم مسلم قادیانی نے بھی فتح الباری میں بڑے زور کے ساتھ بیان کیا ہے۔

اسب امام موصوف نے ایک صحیح حدیث رسول پاک ہے گئے کی روایت کی ہے جس میں رسول پاک ہے گئے کا ارشاد ہے۔ "ان عیسلی لم یست" یعن عیسی الفیلی فوت نہیں ہوئے۔ "واند راجع المیکم قبل یوم القیامة" (تفیر ابن کیری اس ۱۲ سے) اور دی تمہاری طرف دوبارہ واپس آ کیں گے قیامت سے پہلے۔ "مفصل بحث اس حدیث کی پہلے فرکور ہے۔ دوبارہ واپس آ کیں گے قیامت سے پہلے۔ "مفصل بحث اس حدیث کی پہلے فرکور ہے۔ وہاں طاحظہ کر کی جائے۔

 عسى الطيعة كا نازل مونا ہے۔ " (ورمنثورج ٢ ص ٢٠) ناظرين! يهال بھى خيال فرمايئے۔ امام جلال الدین سیوطی جیسے مجددمسلم قادیانی انھیں کےمسلم محدث ومفسر کی روایت سے امام حسن بصری کا عقیدہ نزول عیسی ابن مریم بیان فرما رہے ہیں۔ اگر اب بھی قادیانی ائی ضد پر ڈٹے رہیں تو سوائے انا لله کے اور کیا کہا جائے۔

. ۲ ـ قادیا نیوں کے مسلم امام و مجدد صدی سوئم امام نسائی " کا عقیدہ

ا ... پہلے ہم نے امام نسائی کی روایت درج ہے۔ ملاحظہ کی جائے۔

سس بہلے ہم نے امام نسائی کی دوسری روایت این عباس سے مروی ہے۔ جو حضرت

عیسی اظلی کے رفع جسمانی علی السماء پر بوے زور سے اعلان کر رہی ہے۔

٤ ـ امام محمر بن اساعيل بخاري كاعقيده

امام بخاريٌ كي عظمت شان از اقوال مرزا\_

ا... "'امام بخاری کی کتاب" بخاری شریف" اصح الکتاب بعد کتاب الله ہے۔ یعنی قرآن

(ازاله ص ۲۲ عزائن ج سم ا۵) شریف کے بعداس کا درجہ ہے۔''

٣ ...... "اگر مين بخاري اورمسلم كي صحت كا قائل نه بوتا تو مين كيون بار بار ان كو اين تائيد میں پیش کرتا۔'' (ازاله ص۸۸۸ خزائن ج ۳ ص۵۸۲)

۱۰... (معیمین (بخاری اورمسلم) کوتمام کتب پر مقدم رها جائے اور بخاری اصح الکتاب

بعد كتاب الله ہے۔ لہذا اس كومسلم پر مقدم ركھا جائے۔''

(تبلغ رسالت جلد دوم ص ٢٥ مجموعه اشتهارات ج اص ٢٣٥)

اس المام بخاری مدیث کے فن میں ایک ناقد المنظر من بخاری امام فن نے اس حديث كونبيس ليا\_'' (ازاله ص ۱۲۳ فزائن ج ۳ ص ۱۷۳)

مرزا قادیانی کے ان اقوال سے قارئین پر واضح ہو گیا ہے کہ امام محمد بن اساعیل بخاری کا مرتبدس قدر بلند ہے۔

اب ہم امام بخاری کی تصریحات در بارہ حیات میں بی کرتے ہیں۔

ا..... "عن عبدالله بن سلام قال يلغن عيسى بن مريم مع رسول الله عليها وصاحبيه فيكون قبره رابعًا."

(افرجه البخاري في تاريخه درمنثورج ٢ ص ٣٢٥ الاشاعة لاشراط الساعة البرزنجي ص ٣٠٥)

"امام بخاریؓ نے اپنی کتاب تاریخ میں حضرت عبداللہ بن سلام صحابی سے ایک

روایت درج کی ہے کہ حفرت میسی اللی بیٹے مریم کے رسول کریم سے اور آپ سے کے دونوں صحابی (حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے ہمراہ مونن کیے جائیں مے اور حضرت عیسیٰ الظیلا کی قبر (جمره مبارکه میں) چوتھی قبر ہوگا۔''

موتے ـ تو وہ نعوذ باللہ الي "مشركانه" روايت كو ايني تاريخ ميں درج كر سكتے تھے؟ مفصل بحث اس روایت کی آئندہ ملاحظہ کریں۔

r..... امام بخاری فی حضرت ابو بریره سے بیم فوع حدیث روایت کی ہے۔

عريم " .... (الحديث بخارى ج اص ٩٠٠ باب نزول عيلي المنتفل بحث حديث نمبر اير بیان ہو چک اس مدیث میں صاف صاف الفاظ میں حضرت ابن مریم النے کے نازل

ہونے کا اعلان ہے۔

ا ..... امام بخاری کے ایک مرفوع حدیث روایت کی ہے جو یہ ہے۔ "کیف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم و امامكم منكم."

اس میں حضرت مسے ابن مریم کے نازل ہونے کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ ب

دونوں حدیثیں امام بخاریؓ نے اس طریقہ سے ذکر کی ہیں کہ قادیانی جیسے محرفین کا ناطقہ

بند کرنے میں کمال کر دیا ہے۔ امام موصوف نے بخاری شریف میں کتاب الانبیاء کی ذیل میں بہت سے انبیاء علیم السلام کا ذکر کیا ہے۔ اس ویل میں انھوں نے حضرت علیلی ابن

مريم ك طلات بمي لكے يور أمين ك جالات لكن الم بخاري نے يوفون مرفوع صدیثیں روایت کی ہیں۔ جن میں حفرت عیلی ابن مریم کے تازل ہونے کا ذکر

ہے۔ اگر حضرت عسی اللی اام بخاری کے نزدیک فوت شدہ ہوتے تو وہ ان کے نزدل

کی صدیثوں کوئس طرح اپنی منجع میں درج کرتے اور پھر لطف بیا کہ تمام حالات ای ابن ترمیم کے لکھے ہیں جو قرآن کریم میں مذکور ہے۔ پھر کس طرح ان دونوں حدیثوں میں

مرزا قادیانی نے امام بخاری برکی جگه افتراء ادر انتهامات لگائے ہیں کہ وہ بھی

بیان کردہ این مریم سے مراد غلام احمد این چراغ بی بی قادیاتی لیا جاسکتا ہے؟

وفات مسيح كے قائل على - بم ببا لك وال اعلان كرتے بيل كديد محض وجل وفريب اور افتراء

ہے۔ اس میں ذرہ بھر بھی صدر بیت نہیں ہے۔ اگر قادیانیوں کو اس کے ظاف شرح صدر

"قال رسول الله علية والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن

کس قدر صاف فیصلہ ہے اگر امام بخاری حیات عیسی النے کا کال نہ

حاصل ہو تو کسی غیر جانب دار جج کے سامنے اپنے دعویٰ کو ثابت کر کے انعام حاصل کریں۔ ٨\_ امام مسلم كاعقيده

مرزا غلام احمد قادیانی، قرآن کریم اور بخاری شریف کے بعد مسلم شریف کو تيرے درج پرتنليم كرتے ہيں۔ چنانچہ وہ لکھتے ہيں۔

ا ..... " بحث میں صحیحین ( بخاری ومسلم ) کو تمام کتب حدیث پر مقدم رکھا جائے اور بخاری

كومسلم بر\_ كيونكه وه اصح الكتب بعد كتاب الله ب." (تبليغ رسالت ج ٢ص ٢٥ مجموعه اشتبارات ج اص ٢٣٥)

r .... "میرے پر یہ بہتان ہے کہ گویا بیل صحیحین کا منکر ہول ..... اگر بیل بخاری اور مسلم کی صحت کا قائل نه ہوتا۔ تو میں اینے تائید دعویٰ میں کیوں بار بار ان کو پیش کرتا۔''

(ازاله ادبام اص۸۸۴ خزائن ج ۳ ص۵۸۲) امام ملم اس مرتبے کا امام ہے کہ ان کی کتاب سیح مسلم کو مرزا قادیانی این

ہی تتلیم کردہ مجددین امت کی کتابول مثلاً مند احد،سنن بیبی ،سنن نسائی، متدرک حاکم، طبقات ابن سعد اور مندشافعی پر نضیلت اور ترجیج دے رہے ہیں۔ اب ہم امام مسلم جیسی بزرگ ستی سے حیات علیلی اظلی کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ چار روایات صحیح مسلم سے

حیات و نزول مسیح کی پہلے درج ہو چکی ہیں۔ نوا: ہم امام مسلم کی پیش کردہ احادیث کا مطلب خود مرزا قادیانی کے اینے

الفاظ میں پیش کرنے کا فخر حاصل کرتے ہیں۔ ا ..... " صحیح مسلم کی حدیث میں جو بدلفظ موجود ہے کہ حضرت مسیح القیع جب آ مان سے

اتريس كي توان كالباس زرد رنگ كا موكات (ازالداد بام على ١٨ زرائن ج ٣ ص١٣١)

٢ ..... "آ تخضرت على في فرمايا تفاكميح آسان پر سے جب اترے كا توزرد جاوري

اس نے مہنی ہوں گی۔''

(قادياني رسالة تحيد الاذبان جون ١٩٠٦ء ص ٥ -قادياني اخبار بررقاديان ٤ جون ١٩٠٦ء ص ٥)

قارئین لطف پر لطف یہ ہے کہ لوگوں کو وحوکا دیے کے لیے مسلم شریف کی عظمت کا گیت بھی گائے جاتے ہیں اور ان کی پیش کردہ احادیث کرضعیف اورمشر کانہ بھی بتلائے جاتے ہیں۔فاعتبروا یاولی الابصار. 9۔ حافظ ابونعیمؓ کا عقیدہ

عظمت شان مافظ ابولعيم صاحبٌ چوتقي صدى كے مجدد و امام الزمان تھے''

( ديکيمو قادياني کتاب عسل مصفيٰ جلد اول ص١٦٣)

مجدد والمم الزمان كى شان آب قاديانى كے الفاظ ميں يردھ يك بيں۔ اب بم

حافظ ابولعیم کی تحریر سے حیات عینی الطّفظ کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ ا .... قال رسول الله عَلَيْ ينزل عيسى ابن مريم فيقول اميرهم المهدى تعال

صلى بنا فيقول الاوان بعضكم على بعض امراء تكرمة الله لهذه الامة."

. (رداه ابولايم الحاوى للغتاوى ج r ص ٦٨٠ الفتاوى الحاديثيه ص ٣٣ باب ني ظمور الهبدى) (ترجمه)

"فرایا رسول الله عظی نے حضرت عیلی این مریم النفی اتریں گے۔ اس مسلمانوں کے

امیر یعن امام مہدی کہیں گے آ ہے نماز بڑھائے ہی حفرت سینی کہیں گے ند تحقیق تم

میں سے بعض بعض پر امیر ہیں اور بیاس امت کی بزرگی ہے۔"

٢.... "قال رسولُ الله ﷺ ولن تهلك امة انافي أولها و عيسي في آخرها ( كنزالعمال ج سماص ٢٦٦ حديث نمبر ٣٨٧٤)

والمهدى في اوسطها."

(رواه ابوقيم في اخبار المحدي (بحواله عبل مصفيٰ ج ٢ ص ٩٣)

"اور فر مایا رسول الله عظی نے وہ امت برگز ہلاک نہیں ہوگی۔ جس کے شروع

میں میں ہوں اور اس کے آخر میں عیسیٰ ابن مریم ہے اور ہم دونوں کے درمیان امام

مہدی ہے۔''

۳. ... حضرت ابن عبال فرمات بین '' که حضرت عینی الطفی نازل بهو کرشادی کریں گے اور صاحب اولاد ہوں گے۔ آپ کی شادی قوم شعیب میں ہوگی جو حضرت موی النا ا

(رواه البولعيم في كتاب الفتن ) کے سرال ہیں۔ ان کو بنی جزام کہتے ہیں۔" ناظرین غور کیجے! کہ چوتھی صدی کے مجدد والمام کیسے صاف صاف الفاظ میں

حیات عینی النظیلا کا ثبوت دے رہے ہیں۔

١٠ - امام بيهجي " كاعقيده

عظمت شان تادیانوں کے نزدیک امامیمی بھی چوشی صدی کے مجدد زمان تھے۔

(ديكموعسل مصفيٰ جلد اوّل ص١٦٣\_١٦٥)

امام موصوف فرماتے ہیں۔

···· قال رسول اللَّه عَلِيُّ يلبث فيكم ماشاء اللَّه ثم ينزل عيسني ابن مريم مصدقاً بحمدٍ على ملتهٍ فيقتل الدجال، رواه البيهقي في شعب الايمان.

( کنز العمال ج ۱۴ ص ۳۲۱ حدیث نمبر ۳۸۸۰۸)

" فرمایا رسول الله ﷺ نے کہ رہے گا د جال تمھارے درمیان جس قدر جاہے گا الله تعالی پھر ازے گاعینی این مریم تصدیق کرتا ہوا محمہ ﷺ کی اور اس کے دین کی۔

٢ ... امام موصوف نے رسول كريم على كى ايك حديث روايت كى ہے جس ميں حفرت

عیسی الله کا حیات جسمانی صاف صاف الفاظ میں ندکور ہے پہلے بیان ہو چکی ہیں و کھے۔ ٣ .... ايك اور حديث من امام موصوف نے حضرت عيلى القي كے آسان سے نازل

ہونے کا اعلان کر کے قادیاندل کی تمام تاویلات کو بیکار کر دیا ہے۔ مفصل بیان ہو چک ہے۔

اا۔ امام حاکم نیشاپوری کا عقیدہ

عظمت شان قادیانوں نے امام حاکم کو بھی چوتھی صدی کا مجدوزمان سلیم کرایا ہے۔ (ديموعسل مصعلى جلد اوّل ص١٦٣-١٦٥)

امام حاكم كى روايات دربارة حيات عيسى الطيعلا ا..... ديھو حاكم كى تين روايات جو پہلے بيان ہو بيل ميں۔

٢ ..... حافظ نعيم كى دوسرى روايت بدروايت حاكم من بعى موجود بـــ س..... ویکھو امام موصوف کی بیان کردہ ایک حدیث پہلے درج ہے۔ اس میں حضرت

عیسی الله کی حیات جسمانی روز روش کی طرح بیان کی جاری ہے۔ اعلان عديث ورج بيد بوايت كروايت كرواية كرواي

٥ ... .. عن ابن عباس قال قال رسول الله علي وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته قال خروج عيملي الطِّنظ " (رواه الحاكم في المتدرك ج ٣٥ صديث نبر ٣٢١٠)

"ابن عبال سے روایت ہے کہ فرایا رسول کریم ﷺ نے اور نہیں ہوگا کوئی اللي كتاب مين سے محرضرور ايمان لائے گا۔ حضرت عيسى الفيد پران كى موت سے يہلے

فرمایا ابن عباس نے کہ مراد اس سے عیسی الفیلا کا آنا ہے۔" ٢'..... "وَ انس قال قال رسول الله الله الله من ادرك منكم عيسلى ابن مريم

فليقراء منى اأسلام. " (رواه الحاكم ج ٥ص ٥٥٥ عديث نمبر ٨٦٤٩ وصحر) " حطرت الس

روایت کرنے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ عظی نے جو شخص تم میں سے پائے حضرت این مريم اللي كو پس ضرور انھيں ميرا سلام پنجائے'' پس ان روايات سے ثابت ہوا كه حضرت عیسلی النکیلافوت نہیں ہوئے۔

١٢\_ امام غزاليٌّ كاعقيده

عظمت شان الديانون ك نزديك يه بزرگ المصدى بنجم ك مجدد والم الزمان تهد (ديكھوعسل مصفيٰ ج اوّل ص١٦١)

ناظرين! من كوبات جيسے دور افقاده شهر ميس يرا موا موں يجس قدر كتابيل ان کی میرے پاس ہیں۔ ان میں امام موصوف نے وفات می الفید کا کہیں ذکر نہیں کیا۔ علاء اسلام کے دعویٰ حیات عیسی النعظ کے سامنے ان کا اس طرح خاموش ہو جانا اس بات کا جُوت ہے کہ وہ بھی حیات عینی اظلی کے قائل تھے۔ اگر قادیانی امام موصوف ک کسی کتاب ہے حیات عیلی النقی کے خلاف ایک فقرہ بھی دکھا کیں تو منہ مانگا انعام لیں۔

۱۳ ـ امام فخر الدين رازيٌ كاعقيده

عظمت شان امام موصوف قادیانیوں کے نزدیک چھٹی صدی کے مجدد تھے۔ (ديم موعسل مصعلي ج اوّل ص١٦١٠)

امام موصوف کے اقوال دربارہ ثبوت حیات عیسی الطفالا

ناظرین! مجددین است مسلمه قادیانی جماعت بین سے امام موصوف وہ بزرگ ہیں۔ جفول نے حیات عیسی الطی پر غالبًا سب سے زیادہ زور دیا ہے۔مفصل دیکھنا ہوتو

وہ ملاحظہ کریں جو تفیری حوالہ تغییر کبیر سے پہلے نقل ہو کیے ہیں۔ ٢ ... امام موصوف نے انبی متوفیک الآیه کی تغییر کرتے ہوئے تونی کے معنی اور تغییر

كرك آثھ سوسال بعد آنے والے قاوياني فتنه كا ناطقہ بندكر ديا ہے۔ فجزاہ الله احسن الجزا وهمضمون قابل ديد إ\_

سم .... امام موصوف کی ایک عبارت پہلے درج ہے۔ جس میں انھوں نے توفی کے معنی "موت دین" کے سمجھ کر بھی عجیب پیرایہ سے حیات عینی النے پر استداال کیا ہے۔ ٣ .... الم موصوف الي تغير كبيرج الص ١٠٣ من زيرة يت "بل وفعه الله اليه" فرمات

بير- "رفع عيسلى الى السماء لابت بهذه الاية" يَعَيْ عَسِلُ النَفِيزُ كَا آسَانَ يراهُايَا جَانَا

اس آیت ہے بھی ثابت ہے۔''

٥. ... امام موصوف كا پہلے قول درج ہے۔ جس ميں آپ "وكان الله عزيزاً حكيمًا" کی فصاحت و بلاغت بیان کرتے ہوئے حیات عیسیٰ النظامیٰ علی السماء کا ثبوت دے رہے بير (ايضاً)

٢ .. .. يہلے جم نے امام موصوف كى تفير سے ايك قول نقل كيا ہے۔ جہال دہ عجيب ويرابيد ے حضرت عیسی الظیلا کی حیات ثابت کرنے میں فرماتے ہیں کہ حضرت عیسی الظیلا

قیامت سے پہلے نازل ہوں گے۔ گویا ان کا نازل ہونا قیامت کے قرب کی نشانی ہوگا۔

ے .... ایک دوسری عبارت ای مضمون کی ملاحظہ فرمائیں۔ ۸ ... حضرت عیسیٰ الطیعیٰ کے رفع جسمانی کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔

9 ... يربهي ان كا ايك مضمون قابل ديد ہے۔

٠٠. ... روى انه عليه الصلوة والسلام لما اظهر هذه المعجزات العجيبة قصد

اليهود قتله فخلصه الله منهم حيث رفعه الى السماء (تفير كير) "روايت ع كه

حضرت سیسی النا نے جب عجیب وغریب مجزات و کھائے تو یہود نے ان کے قبل کا ارادہ کیا۔ پس الله تعالیٰ نے ان کو یہود ہے خلاصی دی اس طرح کہ اٹھیں آ مان ہو اٹھا لیا۔''

اا امام صاحب و لا كن شبه كى بحث كرتے ہوئے فرماتے ہيں۔

أَنُ يُسُنَدَ إِلَى ضَمِيْرَ المَقُتُولِ لِآنَّهُ قَوْلَهُ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ يَدُلُّ عَلَى

انَّهُ وَقَعَ الْقَتَلَ عَلَى غَيْرَهِ فَصَارِ ذَالِكَ الْغَيْرُ مَذَّكُورًا بِهَذَا الْطَرِيْقَ فَحُسُنَ اِسْنَادَ شُبّه اللّهِ. (تغیر کبیر ج ۱۱ ص ۹۹) "لعنی بیفعل شُبّهِ مند ب طرف ضمیر کی جومقتول کی طرف پھرتی ہے کیونکہ قول وَمَاقَتَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ اس بات یر داالت کرتا ہے کہ کسی اور

شخص بر قتل واقع ہوا۔ پس اس طریق سے وہ مقتول مذکور ہوا اور مشبّه کی اساد اس کی طرف سيح ہوگئی۔''

٢٠٠٠ "كان (جبرائيل) يسير معه حيث سار وكان معه حين صعد الى السماء" (تغير كبير زيرة يت وايدناه) "اور جبرائيل القلط جاتا تها جهال كد حفرت عيسى الظف جات تھے اور جبرائیل ان کے ہمراہ تھا جبکہ وہ آسان پر چڑھ گئے۔''

۱۴- امام حافظ ابن کثیر کا عقیده عظمت شان اسسا قادیانی جماعت کے نزدیک حافظ موصوف بھی چھٹی صدی میں

اصلاح خلق کے لیے مجدد و امام الزمان کی حیثیت سے مبعوث ہوئے تھے۔ ( ديکھوعسل مصفيٰ جلد اوّل ص١٦٢)

٢..... " مافظ ابن كثير ان اكابر ومحققين مي سے بيں ۔ جن كى آتكھوں كو خدا تعالىٰ نے نور

معرفت عطا كيا تھا۔'' (آ مَيْنه كمالات اسلام طبع لا بورص ١٥٨)

ا ... ہم نے تغییر ابن کثیر جلد س کی عبارت نقل کی ہے جو حیات عیلی اظنی کے ثبوت میں

فیملہ کن ہے۔

۲..... ہم نے ایک عبارت امام موصوف کی تغییر سے نقل کی ہے۔ جس میں ولائل سے

حیات عیلی الظیعہ فابت کرنے کے بعد آپ نے حیات عیلی النیعہ پر صحابہ کرام اور باتی امت کا اجماع ثابت کیا ہے۔ ذرا اس مضمون کو دوبارہ مطالعہ کر کے مجدد صدی ششم کے

ولاكل حيات عيسى الطيعة كالطف الفايئي

۳.... ہم نے ایک اور عبارت حافظ ابن کثیر کی نقل کی ہے۔ جس میں آپ آیت کریمہ

وَإِذْ كَفْفُتْ بَنِيُ اِسْرَائِيْلَ عَنْكَ الآيه كَى تَغْيَرَكَتْ بُوحَ حَياتِ عَسِنَ الطَّنِينَ و رفع

جسمانی کا بڑے زور دار الفاظ میں اعلان کر رہے ہیں۔

س..... انه لعلم للساعة كا امام موصوف كا إعلان قابل ديد ہے۔

۵..... امام ابن کیر "ف ایل تغییر میل ایک صحیح حدیث روایت کی ہے۔ جس سے بوھ ار

کوئی ولیل زیادہ وزنی متصور نہیں۔ حدیث ریہ ہے۔ عن الحسن البصرى قال قال رسول الله عليه لليهود ان عيسى لم

يمت وانه راجع اليكم قبل يوم القيامة (ابن كثيرج اص ٣٦٦) "امام حسن بفرى

فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا یہود کو کہ تحقیق عیسیٰ ﷺ ہرگز نہیں مرے اور

یقینا وہ قیامت سے پہلے تہاری طرف واپس آئیں گے۔"

نوٹ.....اس حدیث کی مفصل بحث پیلے گزر چکی ملاحظہ کریں۔

٢ ..... اس قتم كى ايك اور حديث جو حيات عيلى الني كا اعلان كر ربى ب اورجس كو امام

ابن کیر فر روایت کیا ہے احادیث کی بحث میں ملاحظہ کریں۔

ے امام ابن کثیر مجدد صدی مشم قادیاندل کے محدث ومفسر اعظم ابن جریر

(آئینه کمالات طبع لامورص ۱۵۸ و چشمه معرفت ص ۲۵۰ خزائن ج ۲۳ ص ۲۲۱ حاشیه) کا قول نقل

كرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

ثم قال ابن جرير و اولي هذه الا قوال بالصحة القول الاول وهو انه لا

يبقى احد من اهل الكتاب بعد نزول عيملى الطُّنين الا أمن به قبل موته اى قبل

موت عيسٰي الطَّنظ ولاشك ان هذا الذي قاله ابن جرير هوالصحيح لانه المقصود من سيَّاق الاية في تقرير بطلان ما ادعت اليهود من قتل عيسي ارصلبه و تسليم من سلم اليهم من النصاري الجهلة ذالك فاخبر الله انه لم يكن الامر كذالك و انما شبه لهم فقتلوا الشبه وهم لا يتبينون ذالك ثم انه رفعه اليه وانه باق حي و انه سينزل قبل يوم القيامة كمادلت عليه الاحاديث المتواتوه التي سنو ردها ان شاء الله قريبًا فيقتل مسيح الضلالة..... ولهذا قال و ان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته اى قبل موتِ عيمنى الذى زعم اليهود ومن وافقهم من النصارئ انه قتل و صلب و يوم القيامة يكون عليهم شهيدا اي باعمالهم التي شاهدها منهم قبل رفعه الي السماء و بعد نزوله الى الارض. (تغیراین کیرج اص ۵۷۷) "این جربر کہتا ہے کہ صحت کے لحاظ سے ان سب اقوال سے اوّل ورجہ یہ قول ہے کہ اہل کتاب میں سے عیسیٰ النظیٰ کے نزول کے بعد کوئی

ایمانیں ہوگا جو کمعیلی الفظا کی موت سے پہلے عیلی الفظا پر ایمان ند لے آئے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ابن جریر کا یہ قول بالکل سیح ہے ..... تحقیق ان کے لیے عینی اللی کی شبیہ بنا دی گئی اور انھوں نے (۳) اس شبیہ کوقل کیا ..... پھر الله تعالیٰ نے عینی النظیہ کو

آسان يراش ليا اور بينك وه ابحى مك زنده ب اور قيامت سے پہلے نازل موكا جيما كه احادیث متواترہ اس پر دلالت کرتی ہیں .... اور قیامت کے دن وہ شہادت دیں گے ان ك ان اعمال كى جن كوعيلى الله في آسان ير جره جانے سے يملے اور زمين ير اترنے

کے بعد دیکھا۔'' ۵ا۔ امام عبدالرحمٰن ابن جوزی کا عقیدہ عظمت شان تادیانیوں کے نزدیک امام ابن جوزی بھی چھٹی صدی جری میں اصلاح عقائد و تلجدید و سن کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ (دیکھوسل مفنی جلد اول ص١١٣)

امام این جوزی نے قادیاندوں کے عقیدہ کا ستیاناس کر دیا ہے۔ آپ نے ایک حدیث نبوی بیان کی ہے جو درج زیل ہے۔ "عن عبدالله بن عمر قال قال رسول الله علي ينزل عيسى ابن مريم الى الارض فيتزوج و يولدله ويملك حمساً و اربعين سنة ثم يموت فيدفن

معي في قبري فاقوم انا و عيسلي ابن مريم في قبر واحد بين ابوبكر و عمر." (رواه ابن جوزي في كتأب الوفا مخلوة ص ١٨٠ باب نزول عيلي الم

الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔

عظمت حدیث .....ا مرزا غلام احمد قادیانی نے اپی مندرجہ ذیل کتب میں اس

هيقة الومي حاشيهم اه فزائن ج ٢٢ ص ١٤٨ زول أسيح ص مزائن ج ١٨ ص ١٨١)

۲ .... مرزامحمود خلیفه قادیانی نے بھی اس کی صحت کوتشلیم کرلیا ہے۔ (دیکموانوار خلافت ص ۵۰)

اسس مرزا خدا بخش مرزائی نے قادیانیوں کی شہرہ آفاق کتاب عسل مصفیٰ میں نہ صرف

اس کی صحت کو بی تسلیم کیا ہے بلکہ شہر بمعنی شہد لے کر اس مدیث کو مرزا قادیانی پر جسیاں

كرنے كى سى كى ہے۔ يعنى محرى يكم كے تكاح پر لكايا ہے لكن خدا نے انسيس اس ميں

بھی ناکام رکھا۔ محمدی بیکم نکاح میں نہ آئی۔ ہم اس مدیث کا ترجمہ قادیانی کے این

ترجمہ حدیث " "لیعنی ابن جوزی نے عبداللہ بن عرامے روایت کی ہے کہ رسول الله ﷺ نے فرمایا کہ عیسیٰ این مریم ایک خاص زمین میں نازل ہوں گے۔ پھر وہ نکاح

مجمی کریں گے اور ان کے لڑے بالے مجمی ہول گے اور ۲۵ برس تک تھبریں گے (بملک کا بیترجمہ قاویانی ایجاو ہے۔ یملک کے معنی جی بادشائی کریں گے ) چرفوت ہول گے اور پھر میری قبر میں فن ہول گے۔ پھر میں اور عینی ابن مریم ایک ہی قبر سے جو ابو بکڑ اور عرا کے درمیان ہے کھڑے ہول گے۔' (عل معنی ج دوم ص ممه وص ۱۳۲۱)

الفاظ میں حدیث نبوی پیش کر وی ہے۔ اگر نجات مطلوب ہوتو ضرورتسلیم کرلیں گے۔

عظمت شان ۔ قادیانیوں نے آپ کو بھی چھٹی صدی جمری کا مجدو تشکیم کر لیا ہے۔

نوٹ ..... تفصیل اس حدیث کی گزر چکی ملاحظه فرمائیں۔

١٢۔ حضرت شيخ عبدالقادر جيلانی " کا عقيدہ

٢ .... ديكمو براين احديد حاشيه نمبر ٢٥ ص ٥٣٦ خزائن ج اص ١٥٢ -

سا..... دیکھوکتاب البربیص ۲۳ خزائن ج ۱۳ ص ۹۱ س

ا..... ديمموعسل مصفى جلد اذل ص ١٦٣ ـ

میں نے چھٹی صدی ہجری کے مجدد و امام کی روایت سے قادیا نیول کے اپنے

حدیث کو می است کی است کی است و اختیار کا می سال ۱۵ فزائن ج ۱۱ ص سال کشتی نوح ص ۱۵ فزائن ج ۱۹ ص ۱۵ فزائن ج ۱۹ ص ۱۲ سر ۱۵ فزائن ج ۱۹ ص ۱۳۸ میرد

٧ ..... ديكموهنية النوة ص ٢٠١\_

حضرت فيخ قدس سره العزيز ايى مشهور كتاب غنية الطالبين ج ٢ ص ٥٥ يس فرات إن مريم الي السماء," (بحواله استدلال المحيح في حيات أسيح ص ٧٢)

"اورنوس بات بدكه الله الله تعالى في عيلى ابن مريم كوآسان كى طرف." ناظرین! کروڑ ہا مسلمانان عالم کے پیر و مرشد اور قادیانوں کے تسلیم کردہ امام

الزمان حیات عیلی الن کا عقیدہ کیے صاف صاف الفاظ میں بیان فرما رہے ہیں۔ اب بھی کوئی نہ سمجھے تو ان سے خدا سمجھے۔

ار امام ابن جريرً كاعقيده

عظمت شان ..... "ابن جرير رئيس المفرين بين."

( قول مرذا، آ مَيْه كمالات ص ١٦٨ فزائن ج ٥ص ايساً ) ۲..... "ابن جرر نهایت معتر اور آئمه حدیث میں سے ہے۔"

(تول مرزا، چشمه معرفت ص ۲۵۰ خزائن ج ۲۳ ص ۲۲۱ حاشیه)

١٠٠٠ الم جلال الدين سيوطى قادياني جماعت كمسلم المم ومجدد المم جرير كي شان ميس

فرائح بين. "اجمع العلماء المعتبرون علي انه لم يؤلف في التفسير مثله." (انقان ج ۲م ۵۳۷ مؤلفه سيوطيٌ)

قارکین! ہم آپ کے سامنے اس شان کے امام و محدث ومفسر کی کلام پیش

کرتے ہیں۔ ا ..... ہم امام ماین جریر کی روایت سے صدیث معراج ورج کر آئے ہیں۔ جس میں

حضرت علیلی الطبیعی آسان سے زمین پر از کر وجال کوقل کرنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ ٢ ..... بم قاديانيوں كے امام و مجدد صدى بشتم حافظ ابن جرعسقلانى كے حوالہ سے ابن جریر کی روایت درج کرآئے ہیں۔جس میں انھول نے حضرت عبداللد بن عباس کا عقیدہ

حیات عیسی النظی بیان کیا ہے۔ 

كريم عظية يهود كوفرمات بيل- ان عيسلى لم يمت يعنى عيلى الظيين " ب شك فوت نبيل بوئے'' وانه راجع اليكم قبل يوم القيامة "اور تحقيق وه ضرور تهارى طرف قيامت سے پہلے پہلے واپس آ کیں سے "، مفصل بحث اس مدیث کی مدیث کی بحث میں ریکھیں۔ سم بحواله درمنثور مصنفه امام جلال الدین سیوطی امام این جریر کی روایت سے ایک حدیث درج کر آئے ہیں۔ جس میں رسول کریم سے نصاری کو فرماتے ہیں۔"الستم تعلمون ان ربنا حی لایموت لین کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب زندہ ہے وہ نہیں مرے گا۔' وان عیسلی یاتی علیه الفناء اور تحقیق عیسل النک ضرور فوت ہول کے۔' نساریٰ نے تقدیق کی اور کہا ہلی لینی کیوں نہیں۔

 ۵ .... وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن الخ كى بحث ميس امام موصوف فرماتے بيں۔ اما الذي قال ليؤمنن بمحمد قبل موت الكتابي ممالا وجه له لانه اشد فسادا مماقيل ليؤمنن قبل موت الكتابي لانه خلاف السياق والحديث فلا يقوم حجة بمحض الخيال فالمعنى ليؤمنن بعيسي قبل موت عيسيٰ. "

(ابن جريرج ٢ ص ٢٣ فخص)

"اور جو کہتا کہ لیؤمنن به قبل موته کے معنی ہیں اهل الکتاب اپنی موت ے سلے محد اللہ برایان لے آتا ہے یہ بالکل بلادلیل ہے کوئکہ "دکتابی کی موت سے سلے' معنی کرنے سے تخت فساد لازم آتا ہے۔ کیونکہ بیمعنی کلام اللہ اور حدیث نبوی کے فلاف ہیں۔ پس محض خیالی باتوں سے دلیل قائم نہیں ہوا کرتی۔معنی لیؤمنن به قبل موقہ کے یہ بیں کہ اہل کتاب حضرت عیسی اللی پر حضرت عیسی اللی کی موت سے پہلے <u>پہلے</u> ضرور ان کی رسالت کو قبول کر لیں گے۔''

ناظرین فرمایے! اس سے بڑھ کر دلیل آپ کے سامنے اور کیا بیان کروں کہ قادیانوں کی تقدیق در تقدیق ثم در تقدیق سے حیاست عیلی علی کا جمعت دیتا جا رہا ہوں۔ فالحمد لله رب العالمين. ٢ .... امام ابن کير مجدد صدى ششم كى تغير سے امام ابن جرير كا ايك قول نقل كر آئے

میں۔ جس میں وونوں امام پر زور الفاظ اور دلائل سے حیات عیسی النظی کا مجوت دے رہے ہیں۔ قابل دید ہے۔

٤ .... امام ابن جرير ايئ تغيير من فرمات جي-

"واولى هذا الا قوال بالصحة عندنا قول من قال معنى ذالك انى قابضك من الارض و رافعك الَّى لتواتر الاخبار عن رسول اللَّه ﷺ'' الخ (تغیر طبری ج س ۲۹۱) "(انبی متوفیک المنح کے متعلق) اقوال مفسرین میں سے مارے نزدیک بیسب سے اچھا ہے کہ اس (متوفیک) کے معلی یہ بین میں (اے

ہوں۔ کیونکہ اس بارہ میں رسول کریم ﷺ کی احادیث تواتر تک نیٹی ہوئی ہیں' کہ حضرت عیسی الطیعی آسان سے نازل ہو کر وجال کولل کریں گے۔ ۲۰۰ مال تک ونیا میں رہ کرفوت ہوں گئے۔

٨..... امام ابن جرير اپني تغيير على انبي متوفيك كى بحث على حضرت ابن جريج روي كا قول اپنی تقدیق میں اس طرح پیش کرتے ہیں۔ "عن ابن جریج قوله انی متوفیک و رافعک آلی و مطهرک من الذین کفروا قال فرفعه ایّاه المیه توفیه ایّاه و تطهیره من اللین کفروا. " (تغیر طری ج س م ۲۹۰) "حضرت این جریج قرماتے بیل که حفرت عیلی اظام کی تونی سے مراد ان کا رفع جسمانی اور کفار سے علیحد کی ہے۔

٩..... پهر امام موصوف ايني تفيير مين فرمات جين اور حفزت ابن عبال كاعقيده حيات مسع

دلائل سے تابت کرتے ہوئے ایک روایت درج کرتے ہیں۔ وہ روایت ذیل میں درج ہے۔ "عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس و ان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به

قبل موته قال قبل موت عيسلى. " (تغيرطبرى ٢٥ ص ١٨) "حضرت سعيد لان جبير تأبعي حضرت ابن عبال سے روایت کرتے ہیں کہ فرایا آپ نے وان من اہل الکتاب النع کے معنی میں "كم حفرت عيلى اللي كى موت سے بہلے الل كتاب ان برايمان لے آكس كے " ا .....دهزت امام ابن جرار نے حضرت کعب سے بیردوایت نقل کی ہے۔

"عن كعب قال لما راى عيملي قلة من اتبعه و كثرة من كذبه شكى الِّي اللَّه فاوحى اللَّه اليه اني متوفيك ورافعك الِّي واني سابعثك على الاعور المدجال فتقتلة " (رواه ابن جريرتغير طبري ج ٣ ص ٢٩٠) " حضرت كعب فرمات تي كه جب حضرت عیسی الظی نے اپنی است کی قلت اور مکرین کی کثرت کو و یکھا تو اللہ تعالی کے وربار میں شکایت کی۔ اللہ تعالی نے ان کی طرف یہ وی کی کہ اے میسی وی کی کہ اسي قبضه مي لينے والا يوں اور اپن طرف اٹھانے والا بوں اور يقينا تھے دجال كانے ك ظاف بجيجوں كا اور تو اے قل كرے كا " تلك عشوة كلملة.

حضرات ہم بخوف طوالت امام موصوف کی صرف دس روایات پر بی اکتفا کرتے ہیں۔ ورندآپ کی تغییر میں بے شار اقوال حیات علی اللی کے شوت میں درج ہیں۔ ١٨\_ حضرت امام ابن تيميه منبلي كاعقيده

عظمت شان ..... حضرت امام ابن تيمية كو قادماني جماعت نے ساتوی مدی

(ديكموعسل مفعي ج اوّل ص١٦١)

ہجری کا مجدد وامام تشکیم کر لیا ہے۔

٢. ...مرزا غلام احمد قادياني خود حفرت امام ابن تيمية كے علومرتبت كے قائل تھے۔ ينانچه مرزا قادیانی لکھتے ہیں۔

'' فاضل ومحدث ومفسرابن تيميه ..... جو اسينے وقت كے امام ہيں۔''

(كتاب البريه حاشيه ص ٢٠٣ فزائن ج ١٣١ ص ٢٢١)

حضرات! مرزا قادیانی کی تحریرات سب کی سب کذب و افتراء سے بھری پڑی ہیں۔ چنانچہ میں نے ''کذباتِ مرزا'' کے نام سے ایک الگ رسالہ انعای تین ہزار روبیہ تالف كيائے۔ جس كا ببلا حصر شائع مو چكائے۔ اس ميں مرزا قادياني كى دوسوصرت كذب بيانيان جمع كى كى جن - آج حيات عيل الله كا كالله مين مرزا قاديانى كالك اييا جموت درج كرتا مول كهصرف يمي جموت مرزا قادياني كاغير متعصب قادياني كي توبد کے لیے کافی محرک ثابت ہوگا۔ مرزا قادیانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ"امام ابن تیمید حضرت عيسى الطّينية كى وفات كے قائل ميں " (كتاب البرييم ٢٠٣ ماشية تزائن ج١١٥ ١١١) اب میں تاظرین کے سامنے امام موصوف کی کلام پیش کرتا ہوں تاکد مرزا قادیانی کے کذب و رجل کی قلعی خود بخو د کھل جائے۔

ا..... "وكان الروم واليونان و غيرهم مشركين يعبدون اهياكل العلومية والاصنام الارضية فبعث المسيح رسله يدعونهم الى دين الله تعالى فذهب بعضهم في حياته في الارض و بعضهم بعد رفعه الى السماء فدعوهم ألى دين الله. " (الجواب الصحح جلد اول ص ١١٥-١١٦) "روم اور يونان وغيره مين اشكال علوبيه و بتان ارضيه كو نوجة تقد پس من الطين في اين نائب بصح جوان كودين اللي كي طرف دعوت دیتے تھے۔ اس بعض تو حضرت عیسی النفی کی زمین زندگی میں گئے اور بعض حضرت عیلی النا کے آسان پر اٹھائے جانے کے بعد گئے۔ پس انھوں نے لوگوں کو خدا کے دین کی طرف دعوت دی۔''.

٢.... وثبت ايضًا في الصحيح عن البي عَلَيَّة انه قال ينزل عيسى ابن مريم من السماء على المنارة البيضاه شرقى دمشق (الجواب الصحح جلداة ل ١٧٤) "اورضح ميل يهمى ثابت ہے كه رسول كريم علي نے فرمايا كه حضرت سيلى ابن مريم الله آسان س ومثق کی جامع مبجد کے شرقی سفید منارہ پر اتریں گے۔''

٣ .... والمسلمون واهل الكتاب متفقون على اثبات مسيحين مسيح هذي من

ولد داؤد و مسيح ضلال يقول اهل الكتاب انه من ولد يوسف و متفقون على ان مسيح الهدى سوف يأتى كما يأتى مسيح الضلالة لكن المسلمون و النصاري يقولون مسيح الهلاي هو عيسي ابن مريم و ان الله ارسله ثم ياتي مرة ثانية لكن المسلمون يقولون انه ينزل قبل يوم القيامة فيقتل مسيح الضلالة و يكسر الصليب و يقتل الخنزير ولا يبقى دينا الا دين الاسلام و يؤمن به اهل الكتاب اليهود والنصارئ كما قال تعالى (وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته والقول الصحيح الذي عليه الجمهور قبل موت المسيح وقال تعالى انه لعلم للساعة. " (جواب الصحح جلد اوّل ص ٣٢٩) "دمسلمان اور الل كتاب يبود و نصاري دومسحوں کے وجود پرمنفق ہیں۔مسح ہدایت داؤد کی اولاد میں سے ہے اور الل کتاب کے نزدیک می العلالت بوسف کی اولاد میں سے ہے اور اس بات پر بھی متنق ہیں کہ می ہرایت منقریب آئے گا جبکہ آئے گامی الدجال، لیکن مسلمان اور نساری کہتے ہیں کہ می ہدایت حضرت عیسی ابن مریم الطبی میں کہ خدا نے ان کو رسول بنایا اور پھر دوبارہ وہی آئیں گے لیکن مسلمان ہے بھی کہتے ہیں کہ وہ قیامت سے پہلے اتریں گے اور میح الدجال کو قتل كريں سے اورصليب كوتوڑيں سے اورخزير كوقتل كريں سے اوركوكى دين باتى ندر بے گا۔ مكر دين اسلام، يبود اور نصاري ان كى رسالت يرايمان لائيس كـ- جيرا كه الله تعالى فرماتا -- وان من أهل الكتاب الاليؤمن به قبل موته يعنى تمام الل كتاب حضرت عيل القيلا کی موت سے پہلے ان پرایمان لے آئیں گے اور قول صحیح جس پر جمہور امت کا اتفاق

ہ دہ یہ ہے کہ "موته" کی ضمیر عیلی اللی کی طرف چرتی ہے۔ اس کی تائید اس آ ست ے بھی ہوتی ہے۔ واند لعلم للساعة لين عيل الني قيامت كي نثانى ہے۔" ٣٠.... "اذا نزل المسيح ابن مريم في امته لم يحكم فيهم الا بشرع محمد على " (الجواب والصحح ج اول ص ٢٣٥) "جب مسح ابن مريم النفية آنخضرت على كا امت مين نازل ہوں گے تو شرح محری کے مطابق تھم کریں گے۔" ٥..... "وان الله اظهر على يديه الايات و انه صعد الى السماء كما اخبر الله بذالک فی کتابه کما تقدم ذکره" (کتاب بالاج ۲ص ۱۸۹) اور الله تعالی نے حضرت

عسى القيدة ك باته ير معزات ظامر كيه اور تحقق وه آسان كى طرف يره كي- جيس كه الله تعالى نے اپنى كتاب مقدى يى خبر دى ہے جيما كد يہلے كرر چكا ہے۔ ٧ ... . "وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته وهذا عند اكثر العلماء معناه

قبل موت عيمنى وقد قيل قبل موت اليهودى وهو ضعيف كما قيل انه قبل موت محمد عَلَيْكُ وهو اضعف فانه لوامن به قبل الموت لنفع ايمانه به فأن الله يقبل التوبة العبد مالم يغرغر لم يكن في هذا فائدة فان كل احد بعد موته يومن بالغيب الذي كان يجحده فلا اختصاص للمسيح به ولانه قال قبل موته ولم يقل بعد موته ولانه لا فرق بين ايمانه بالمسيح و بمحمد صلوات اللَّه عليهما و سلامه واليهود الذى يموت على اليهودية فيموت كافرا بمحمد والمسيح عليهما الصلوة والسلام ولانه قال وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته و قوله ليؤمنن به فعل مقسم عليه وهذا انما يكون في المستقبل فدل ذالك على ان هذا الايمان بعد اخبار الله بهذا ولوا ريد قبل موت الكتابي لقال وان من اهل الكتاب الا من يؤمن به لم يقل ليؤمنن به وايضًا فانه قال وان من اهل الكتاب وهذا يعم اليهود والنصارئ فدل ذالك على ان جميع اهل الكتاب اليهود والنصارئ يؤمنون بالمسيح قبل موت المسيح وذالك اذا نزل امنت اليهود والنصاري بانه رسول الله ليس كاذبًا كما يقول اليهودي ولا هو الله كما تقوله النصارى. " (الجواب المح جلد م ص ٢٨٣ وص ٢٨٣) "و ان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته اس کی تغییر اکثر علاء نے یہ ک ہے کہ مراد قبل موته سے حضرت عیسی النا کی موت سے پہلے اور یہودی کی موت سے پہلے بھی کسی نے معنی کیے ہیں اور بیضعیف ہے جیا کہ کس نے محمد علیہ کی موت سے پہلے بھی معنی کیے ہیں اور یہ اس سے بھی زیادہ ضعیف ہے کوئکہ اگر ایمان موت سے پہلے لایا جائے تو تفع دے سکتا ہے۔ اس لیے کہ الله تعالی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ بندہ غرغرہ تک نہ پہنیا ہو اور اگر بد کہا جائے کہ ایمان سے مراد ایمان بعد الغرغرہ ہے تو اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے کہ غرغرہ کے وقت وہ ہر ایک امر پر جس کا کہ دہ مکر ہے ایمان لاتا ہے۔ پس مس اللہ کی کوئی خصوصیت ندری اور ایمان سے مراد ایمان نافع ہے ( کیونکہ تمام قرآن شریف میں ایمان اصی معنول میں استعال ہوا ہے۔ کہیں ایمان سے مراد ایمان غیر نافع نہیں لیا گیا۔ پس مطابق اصول قادیانی کے امر متنازعہ فیہ ش کسی لفظ کے معنی وہی سیج موں مے جو معنی تمام قرآن میں لیے گئے مول گے۔ ایمان سے مراد ایمان نافع ماننا ضروری ہے اور ہم و كھتے ہيں كه بے شار يبودى وعيمائى كفر ير مررب ہيں۔ ابوعبيده) اس كيے كه الله تعالى " نے قبل موته فرمایا ہے۔ نہ بعد موته اگر ایمان بعد غرغره مراد موتا تو بعد موته فرماتا

کونکہ بعد موت کے ایمان باسے یا محمد علیہ میں کوئی فرق نہیں ہے اور یہودی نیہودیت پر مرتا ہے۔ اس لیے وہ کافر مرتا ہے۔ میں اللیہ اور محمد علیہ ہے۔ میں اللیہ اور محمد علیہ ہے۔ یعنی قسمہ خبر دی گئی ہے اور بیہ متعقبل ہی میں ہوسکتا ہے۔ (نیز جس خبر پر قتم کھائی جائے۔ وہ مضمون بلاتا ویل قابل قبول ہوتا ہے۔ اس میں تاویل کرنا حرام ہوتا ہے۔ جبیا کہ خود قادیانی اپنی کتاب محامة البشری ص ۱۳ خزائن ج کے ص ۱۹۲ حاشیہ پر کلمتنا ہے۔ ابوعبیدہ) ہیں تابت ہوا۔ یہ ایمان اس خبر کے بعد ہوگا اور اگر موت کتابی کی مراد ہوتی تو اللہ تعالی یوں فرماتے۔ وان من اہل الکتاب الا من یؤ من به اور لیؤمنن به نہ فرماتے اور نیز و ان من اہل الکتاب یہ لفظ عام ہے ہر ایک یہودی و نصاری کی شائل کتاب یہود و نصاری میں اللہ کا بوری ہوتا ہو کہ متمام اہل کتاب یہود و نصاری میں اللہ ازیں کے تمام یہود و نصاری ایمان لا کمیں کے اور یہ اس وقت ہوگا جب میں اللہ کا رسول کذاب نہیں۔ جسے یہود و نصاری ایمان لا کمیں کے کہ مسے ابن مریم اللہ کا رسول کذاب نہیں۔ جسے یہودی کہتے ہیں اور وہ خدانہیں جیسا کہ نصاری کہتے ہیں۔''

عبارت بالا کے آگے بدعبارت ہے۔

والمحافظة على هذا العموم اولى من ان يدعى ان كل كتابى ليؤمنن به قبل ان يموت الكتابى فان هذا يستلزم ايمان كل يهودى و نصرانى و هذا خلاف الواقع وهو لما قال وان من هم الا ليؤمنن به قبل موته ودل على ان المراد بايمانهم قبل ان يموت هو علم انه اريد بالعموم عمومه من كان موجودًا حين نزوله اى لا يختلف منهم احد عن الايمان به لا ايمان من كان منهم ميتا وهذا كما يقال انه لا يبقى بلدالا دخله الدجال الامكة والمدينة اى فى المدائن الموجودة هينيّذ و سبب ايمان اهل الكتاب به حنينذ ظاهر فانه يظهر لكل احد انه رسول يؤيد ليس بكذاب ولا هو رب العالمين فالله تعالى ذكر ايمانهم به اذا نزل الى الارض فانه تعالى لما ذكر رفعه الى الله بقوله تعالى ان متوفيك و رافعك الى الارض قبل يوم القيامة و يموت حينئذا خبر رافعك الى الارض قبل يوم القيامة و يموت حينئذا خبر بايد انهم به قبل موته. "(اينا ص ١٨٣)" ال عوم كا كاظ زياده مناسب ب- الى دعوئ برايك كاني، يهودى و لمرائى ك ياد انهم به قبل موته عمرادموت كاني به كونكه بي دعوئ برايك كاني، يهودى و لمرائى ك ايمان كومترم به ادارموت كاني به كونكه بي دعوئ برايك كاني، يهودى و لفرائى ك المان كومترم به ايمان لوگوں كا حيائي الله تعالى نه يوم ان لوگوں كا به ايمان لوگوں كا به عمرادموت كاني كومترم من ان لوگوں كا به ايمان لوگوں كا به ايمان لوگوں كا به كام ائل كان كومت من ان لوگوں كا به كام ائل كان كومت كان كومترم كان لوگوں كا ب

جو حضرت میں اظیما کے نزول کے وقت موجود ہوں گے۔ کوئی بھی ایمان لانے سے

اختلاف نه كرے گا۔ اس عموم سے مراد وہ اہل كتاب جو فوت ہو سے ہيں نہيں ہو كتے۔ یے عموم ایسا ہے جیسا یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی شہر ایسانہیں ہوگا مگر یہ کہ د جال اس میں ضرور

واعل ہوگا۔ سوائے کمہ اور مدینہ شریف کے۔ پس شہروں سے مراد یہاں صرف وہی شہر

ہیں جو دجال کے وقت موجود ہوں گے۔ (جو اس سے پہلے صفحہ استی سے مث چکے ہوں

گے وہ مراد نہیں ہو سکتے۔) اور اس ونت ہر ایک یہودی و نفرانی کے ایمان کا سبب ظاہر ہے۔ وہ یہ کہ ہر ایک کومعلوم ہو جائے گا کہ سے اللہ اللہ عظافہ مؤید بتائید اللہ ہے۔

نہ وہ كذاب ہے نہ وہ خدا ہے۔ پس اللہ تعالى نے اس ايمان كا ذكر فرمايا ہے جو حضرت

ان برایمان لائیں گے۔''

٨..... ناظرين! عربي عبارتين كهال تك نقل كرتا جاؤل ـ اب مين صرف اردو

ترجمه بربی اکتفا کرتا مول جس کوعر فی عبارتول کا شوق مود وه "الجواب الصحیح

لمن بدل دين المسيح" منكواكر ملاحظه فرماليس-عبارت بالا کے بعد بیعبارت ہے۔

"دصححین میں وارد ہے کہ آ مخضرت عظی نے فرمایا کہ قریب ہے کہ ابن مریم

اتریں کے حاکم، عادل، پیشوا، انصاف کرنے والا، صلیب کو تو ژیں گے، خزیر کو قتل کریں

وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَقُوا فِيْهَ لَفِي شَكِّ مِّنَهُ مَالَهُمُ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا إِنَّهَاع الظن وَمَاقَتَلُوهُ يَقِينًا مِلْ رَفَعَهُ اللَّهُ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيْمًا) اس آيت من بيان ب كرالله تعالى نے مسی الطیم کو زندہ آ سان پر اٹھا لیا ادرقل سے بچا لیا اور بیان فرمایا کہ سے الطام کی موت سے پہلے پہلے اہل کتاب ان پر ایمان لائیں گے ... اور لفظ توفی لغت عرب میں اس کے معنی ''بورا لینا'' اور'' قبضہ میں لینا'' ہے اور یہ تین طرح ہوسکتا ہے۔ استبض فی النوم (سلاناً)\_٢.... قبض في الموت (مارنا) اور٣.....قبض الروح معد البدن (بمعدجهم اوپر اٹھا لینا) پس مسیح اللینا کی تونی تیسری قتم کی ہے۔ بینی روح اور جسم دونوں کے ساتھ اٹھائے گئے۔ ان کا حال اہل زمین کی طرح نہیں۔ زمین کے بسنے والے کھانے، یہے، پیٹاب یاخانہ کی طرف محتاج میں اور میں اللہ تعالی نے قضہ میں لے لیا اور وہ دوسرے آسان بررہیں گے۔ اس وقت تک کہ نازل ہوں گے زمین کی طرف ان کا حال

ك، جزيه موقوف كري ك (اور آيت قرآني وَمَا قَتَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِنُ شَبُه لَهُمُ

مسى الله كاب كازل مون ك وقت موكارسب الل كتاب من الله ك موت سے يہلے

کھانے پینے، پہننے اور سونے اور بول و براز میں زمین پر بسنے والوں کی طرح نہیں ہے۔" ٩ ... قلت وصعود الآدمي ببدنه الى السماء قد ثبت في امر المسيح عيسلي ابن مريماليك فانه صعد الى السماء و سوف ينزل الى إلارض وهذا مما يوافق

النصارئ عليه المسلمين فانهم يقولون ان المسيح صعد الى السماء ببدنه و

روحه كما يقول المسلمون و يقولون انهٔ سوف ينزل الى الارض ايضاً كما يقول المسلمون وكما اخبر به النبي ﷺ في الاحاديث الصحيحة..... وان نزوله من اشراط الساعة كمادل على ذالك الكتاب والسنة."

"میں (امام ابن تیمیٹ) کہنا ہوں کہ آ دی کا جسم عضری کے ساتھ آسان پر

بڑھ جانا یقینا مسے کے بارہ میں پایہ شوٹ کو بھی چکا ہے۔ کس وہ آسان پر پڑھ کے اور عنقریب زمین پر اتریں کے اور نصاری بھی اس بیان میں مسلمانوں سے موافق ہیں۔ وہ

بھی مسلمانوں کی طرح یبی کہتے ہیں کہ سی اللہ جم کے ساتھ آسان پر چڑھ گئے اور عنقریب زمین پر اتریں گے۔ الخ

ا..... "وعيسى ابن مريم عليه السلام اذا نزل من السماء انما يحكم فيهم بكتاب ربهم و سنة نبيهم" (زيارت العورض 20) "اورعيلي ابن مريم الناه جب آسان ر سے نازل ہوں کے تو وہ قرآن کرنم اور سنت نبوی اللہ کے مطابق حکم دیں گے۔"

ا ا... "و النبئ علية قد اخبرهم ينزل عيسلى من السماء" (زيارت القورم 20) "اور نی اللہ نے میلمانوں کو خروی ہے کہ عیسی اللہ آسان سے اتریں گے ان کہ ال کے پید سے تکلیں گے) بیمرزا قادیانی کے اپنے الفاظ میں۔ (ابوعبیدہ)

حفرات! میرے اقتبالات کے مطالعہ سے شاید آپ تھک گئے ہوں گے مرزا

قادیانی کے دجل وفریب کی وسعت اور گہرائیوں کا بھی اندازہ لگائیں کہ باوجود ابن تیمیہ کی ان تصریحات کے بھی ہائے جاتا ہے کہ 'ابیا ہی فاضل دمحدث ومفسر امام ابن تیمیر ا

ابن قیم جواینے اینے وقت کے امام میں۔حضرت عیسی الطبیع کی وفات کے قائل میں۔" (كتاب البريد حاشيه ص٣٠٣ نزائن ج ١٣١ص ٢٢١)

کیا اب مجھے اجازت ہے کہ مرزا قادیانی کا صریح جھوٹ و افتراء ثابت ہو جانے کے بعد مرزا قادیانی کا اپنا فتوی ان کی شان میں لکھ دوں۔ ا ...... "دروغ كوكى كى زندكى جيسى كوكى لعنتى زندگى نبيس \_ " (زول أسيح ص انزائن ج ١٥ ص ١٨٠)

(الجواب الحيح ج مهم ١٤٩٥)

٢..... " ظاہر ہے كه جو ايك بات ميں جھوٹا ثابت ہو جائے تو چھر دوسرى باتوں ميں بھى (چشمهٔ معرفت ص ۲۴۲ فزائن ج ۲۳ ص ۲۳۱) اس پر اعتبار نہیں رہتا۔'' سم ..... "حجوف أم الخبائث بي-" (تبلغ رسالت ج عص ٢٨ مجوعد اشتبارات ج ص ١١) المسسدد جموث بولنے سے مرنا بہتر ہے۔ " (تبلغ رسالت ج مام ٢٠ مجور اشتبارات ج عاص ١٣٠)

۵..... "جمولے بر خدا کی لعنت" (ضيمه براين احديد حصه ٥ص ١١١ نزائن ج ٢١ص ٢٤٥)

٢ ..... " حجوث بولنا مرمد مونے سے كم نہيں ـ " (مميد تحد كواد ويص ١٣ حاشية زائن ج ١٥ ٥١) ے....."اے بیباک لوگوجموٹ بولنا ادر کوہ کھانا ایک برابر ہے۔"

(هيية الوي ص ٢٠٦ فزائن ج ٢٢ ص ٢١٥)

٨..... د حجوث بولنے سے بدر دنیا میں ادر کوئی کام نہیں ؟ (تترهية الوي ص ٢٦ خزائن ج ٢٢ ص ٢٥٩)

19\_ امام ابن قیمٌ کا عقیدہ

عظمت شان.....ا امام ابن قیم ساتویں صدی کے مجدد تھے۔

(ويكموقادياني كتاب عسل مصفي جلد اوّل ص١٢٣)

٢..... قول مرزا: " فاضل ومحدث ومغسر ابن قيم جوايخ وقت كے امام تھے." (كتاب البرية حاشيه ص٢٠٣ خزائن ج ١١١ ص ٢٢١)

ناظرين! المم ابن قيمٌ المم ابن تيمية ك شاكرد تصر استادكا عقيده آب في ملاحظه فرما لیا۔ قدرتی بات ہے کہ امام ابن قیم اس قدرضروری عقیدہ میں یقیناً این استاد

کے مخالف نہیں ہو سکتے۔ گر ہم ذیل میں ان کی اپنی تفنیفات سے چند حوالے درج کرتے ہیں تا کہ قادیانی جماعت کی صدانت کی حقیقت معلوم ہو سکے۔ ا..... "وهذا المسيح ابن مريم حي لم يمت و غذاة من جنس غذاء الملنكة" دمسيح

این مریم الطین زندہ بیں فوت نہیں ہوئے اور ان کی غذا دی ہے جوفر شتول کی ہے۔" ( كتاب النبيان مصنفه ابن قيم )

۲..... "ومسيح المسلمين الذي ينتظرونه هو عبدالله ورسوله و روحه و كلمته القاها إلى مريم العذواء البتول عيسلي ابن مريم اخو عبدالله ورسوله محمد بن عبدالله فيظهر دين الله و توحيده و يقتل اعداء ه الذين اتحذوه وامه الهين من . دون الله واعداء لا اليهود الذين رموه وامه بالعظائم فهذا هو الذي ينتظره المسلمون وهو نازل على المنارة الشرقيه بدمشق واضعًا: يديه على منكبى

رسوله." (بداید الجاری مصنفه امام این قیم) "وه مسیح جس کی انتظار مسلمان کر رہے ہیں۔ وه عبداللہ ہے۔ اللہ کا رسول ہے۔ روح اللی ہے اور اس کا وہ کلمہ ہے جو اس نے حضرت مریم الطیلا بول کی طرف نازل کیا۔ یعنی عیسی ابن مریم اللہ کے بندے اور اس کے رسول

محمد الله این عبدالله کا بھائی ہے۔ وہ الله تعالی کے دین اور اس کی تو حید کو غالب بنائے گا

اور اینے ان دشمنوں کوقل کرے گا۔ جضول نے اللہ کو چھوڑ کر خود اس کو اور اس کی مال کو

معبود بنا لیا اور اینے ان یہودی وشمنول کوتل کرے گا۔ جضول نے اس پر اور اس کی مال یر اتہام باندھے بس یمی وہ سے ہے۔جس کی انظار مسلمان کر رہے ہیں اور دمش میں

شرقی منارہ پر اس حالت میں نازل ہونے والے ہیں کہایے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے كندهول پر ركھ مول كے لوگ آپ كو اپنى آئكھول سے آسان سے اترتے موئ

٣ .... ومحمد عليه مبعوث الى جميع الثقلين فرسالة عامة لجميع الجن والانس

فمن ادعى انه مع محمد كالخضر مع موسلي او جوز ذالك لا حد

'' آنخضرت ﷺ کی نبوت تمام جنوں اور انسانوں کے لیے اور ہر زمانے کے لیے ہے۔ بالفرض أكر موى وعيسى عليها السلام (آج زيين ير) زنده مول - تو ضرور آ تخضرت عليه كا اتباع كرين اور جب عيلى ابن مريم النفية نازل مول كي تو وه شريعت محدى الله يدى مُل كريں گے۔''اس كے آگے فرماتے ہيں۔ من الامة فليجد اسلامه و يشهد انه مفارق لدين الاسلام بالكلية فضلاً ان يكون من خاصة اولياء الله وانما هو من اولياء الشيطان. "تو جوكولٌ ال بات كا وتوكل كريكيني إبن مريم النيع حفرت محميظة ك ساته اس طرح مول مح جس طرح كه

یزے گی۔ (مرزائی جماعت مجدو وقت امام ابن قیم کی تنبیه کا خیال کرے) کہ وہ وین

دیکھیں گے۔ آپ اللہ کی کتاب (قرآن شریف) اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق تھم چلائیں گے۔'' في كل زمان ولوكان موسلي و عيسلي حيين لكانا من اتباعه و اذا نزل عيسلي ابن مريم فانما يحكم بشريعة محمد على" (مارج السالين ج ٢ ص ٣١٣) مویٰ اللیہ کے ساتھ خضریا اگر کوئی شخص امت محری میں سے کسی شخص کے لیے ایسا تعلق جائز قرار دے (نوٹ مرزائی مرزا قادیانی کوالیا بی سیجے ہیں ابوعبیدہ) تو ضرور ہے کہ ایما محض این اسلام کی تجدید کرے اور اسے این بی خلاف اس امر کی شہادت وین

اسلام سے بالکلیہ علیحدہ ہونے والا ہے۔ چہ جائیکہ وہ خاص اولیاء اللہ میں سے ہو سکے۔ نہیں بلکہ ایباقخص شیطانی ولی ہے۔''

ناظرین! غور کریں کہ کس طرح امام ابن قیم آج سے چھ سات سو سال پہلے مرزا غلام احمر قادیانی کا ناطقہ بند کر رہے ہیں۔ کیے صاف الفاظ میں اعلان فرما رہے ہیں۔ اگر کوئی فخص یہ خیال کرے کہ امت محدی میں سے کوئی فخص ترتی کر کے مسے ابن مریم والی پیشگوئی کا مصداق ہوسکتا ہے تو ایبا خیال کرنے والا بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ چہ جائیکہ خود مری کا اسلام قبول کیا جا سکے۔

قادیانی اعتراض اور اس کی حقیقت

مدارج السالكين ميس ابن قيم في لكها بـ

"لوكان موسلي و عيسلي حيين لكانا من اتباعه" ليني الرموي وعيلي زنده ہوتے تو ضرور آ تخضرت اللہ کے تبعین میں سے ہوتے۔"

الجواب .....ا ہم نے ترجمہ كرتے وقت "آج زمين بر"ك الفاظ كا اضافه كرديا ہے ادر یہم نے اپنے پاس سے نہیں کیا بلکہ سے مراد ہے امام کی۔ صرف کند زبن آدی کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ ورنہ خود کلام امام سے سے بات ظاہر و باہر ہے۔ اگر اس کے السلام التاع شریعت محدی کے مکلف صرف الل زمین ہیں۔ اهل سموات اس کے

معنی مطلق زندہ کے لیے جائیں تو پھر آسان پر حضرت موی اللی کی موت بھی قادیاندوں کو مانی بڑے گی۔ حالا ککہ مرزا قادیانی حضرت موی النے کی زندگی کے قائل ہیں۔ پس یقینا مراداس جی سے ارضی حیات ہے۔ مكلف نہیں۔ ورنہ اتباع شریعت محمدی كی شرط نؤول من السماء كے ساتھ وابسة نه ہوتی۔ پس چونکہ حضرت عیسی الطبع آسان پر ہونے کے سبب اتباع شریعت محمدی الطبع سے دیگر اہل سموات کی طرح متنتی ہیں۔ اس واسطے بقیناً یہاں جی سے مراد ارضی حیات ی ہو سکتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں۔ قادیانی حضرات اس بارہ میں اگر عیسیٰ الطبیۃ آسان پر ان کے عقیدہ میں بھی زندہ بجیدہ العنصری موجود ہوتے تو کیا پھر وہ ضرور آ مخضرت علی کی شریعت کا اتباع کرتے۔ کیا اب وہ رسول کریم علی کی اطاعت سے اس لیے متثنی ہیں کہ ان کا جم عضری نہیں بلکہ نورانی ہے۔ کیا اطاعت کے لیے صرف جم عضری ہی کو تھم ہے۔ نورانی جسم والے انسان آنخضرت اللہ کا تھم مانے پر مجبور و

مكلف نبيل بيل نبيل ايمانيس بلكه صرف الل زين بى پر اتباع نبوى علي واجب ہے۔ ج، زكوة، نماز، روزه صرف الل زمين عى كے ليے فرض ہوتے ہيں۔ پس اتباع محمدى کے لیے زمنی زندگی کی ضرورت ہے۔ اس سے حضرت موی الطبی وعیسی الطبی وونوں مردم بير - حفرت موى الطيئة تو بوجه وفات ادر حفرت عيسى الطيئة بوجه رفع جسماني الى السماء لبذاحين كمعنى يقيية زمنى زعدكى لينے برس كے ورندامام كى كلام بالكل ب معنی تھبرے گ۔ جیا کہ ناظرین پر ظاہر کیا جا چکا ہے کونکہ امام ابن قیم نے حضرت عینی ابن مریم کو اتباع محری کا مكلف نزول كے بعد مرایا ہے۔ سس چونکہ اتام نے اتباع کو جی کے ساتھ مشروط تھبرایا ہے اور پھر خود بی فرماتے ہیں

کہ نازل موکر اُتاع محمدی کریں کے تو مانا پڑے گا کہ نزول سے پہلے وہ مردہ تھے۔ نزول کے دفت وہ زندہ ہو جائیں گے۔ ہم تو اس کو بھی قدرت باری کا ایک اونی کرشمہ سجھتے ہیں۔لیکن یہ بات قادیانی خود قبول نہیں کریں گے۔ دوسرے خود امام کی اپنی مراد کے خلاف ہے کیونکہ خود اس عبارت میں اور دیگر جگہوں میں وہ حیات عیسی الظاما کا عقیدہ فرض قرار دے رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم نقل کر بچلے ہیں۔ پس کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ ہم امام کی کلام کامفہوم خود ان کے اپنے بیان کردہ عقیدہ کے خلاف لے لیں۔ ٣ ..... اگر مرزائی حضرات جي كمعنى زنده لين من اس بات پر اصرار كري مح كداس

ے مراد ہر جگہ کی زندگی ہے تو اس سے حضرت موی القید اور تمام انبیاء علیم السلام کا آ سانوں پر مردہ ہونا ماننا بڑے گا کیونکہ جس ولیل سے مرزائی حضرات عیلی القید کی زندگی کا انکار کریں گے۔ ای سے دیگر حصرات کی آسانی زندگی کا انکار لازم آئے گا۔ ۵ .... مرزا قادیانی این کتاب میں لکھتے ہیں۔"معراج کی رات میں آ مخضرت عظم فن تمام نبیوں کو برابر زندہ پایا اور حفرت عیسی النا کا کو حفرت کی النا کا کے ساتھ بیٹا ہوا (آ ئينه كمالات ابسلام (قيامت كى نشانى) ص ١١١ فزائن ج ٥ص ١١١)

کیا ہم قادیانی طرز استدلال کو افتیار کر کے تمام ابنیاء علیم السلام کے جی

ديکھا۔" (زندہ) ہونے پر اس عبارت کو بطور ولیل پیش نہیں کر سکتے۔ جب اس عبارت سے حفرت موی الظیم اور حفرت عینی الظیم کی حیات ثابت ہو چکی تو اب امام ابن قیم کے قول کو پڑھے۔ لوکان موسی و عیسی حبین اگر موی اللیک وعیلی اللیک زندہ ہوتے لکانا من اتباعه تو وه ضرور آپ کے تابعداروں میں سے موتے۔ پس ہم کہتے ہیں کہ چونکہ امام موصوف نے اتباع شرح محمدی کی جوشرط حضرت موی اللی وعیسی اللی کے لیے لگائی ہے۔ وہ ان میں بدرجہ اتم پائی گئی ہے۔ البذا وہ ضرور آسان پر حضرت رسول كريم عظية كامكن اتباع كررب بير-

٢..... مرزا قادياني نے جو قول نُقل كيا ہے۔ اس كے معنى تو زيادہ سے زيادہ يبي بيل كه ر "الرموى العلية وعيني العلية وونول زنده موت تو آج رسول كريم علي كا اتباع كرتيا"

اس سے مرزائی صاحبان تیجہ تکالتے ہیں کہ حفرت عیلی النظام علی میں۔ حالا کلہ یہ تیجہ

ضروری نہیں ہے بلکہ اس میں رسول کریم عظی کے اتباع کو حضرت موی الطبع وعسی الطبعان كے ليے واجب قرار ديا جا رہا ہے۔ ہاں اس وجوب كو ان دونوں كى حيات كے ساتھ

مشروط کر دیا گیا ہے چونکہ قادیانوں کے نزدیک حضرت موی اللی آسان پر زندہ موجود ہیں اور ہمارے نزد یک حفرت عیلی النے آسان پر زندہ موجود ہیں۔ پس اگر اس قول

ے حضرت عیسی الطیع کی موت کا جوت ملتا ہے تو یقینا حضرت موی الطیع کی موت بھی

مانی بڑے گی اور اس کے بعد مرزا قادیانی ان کی حیات کو اپنا ضروری عقیدہ قرار نہیں دے نیجے جیسا کہ لکھتے ہیں۔

"به وى مرد خدا ہے جس كى نبت قرآن شريف ميں اشاره ہے كه وہ زنده ہے اور ہم پر فرض ہو گیا کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ وہ آسان میں زندہ موجود

ے۔ ولم يمت وليس من الميتين وه مردول يل سے تہيں۔'' (نورالحق حصه اوّل ص ۵۰ فزائن ج ۸ص ۲۹)

جو جواب قادیانی حضرت موی الطین کی موت کے ظلاف دیں گے وہی ہماری

طرف سے سمجھ لیں۔

۲۰ ـ امام ابن حزيمٌ كاعقيده عظمت شان ..... مرزا غلام احمه قادیانی نے اپنی کتاب میں رئیس الکاشفین

حفرت تی الدین ابن عربی کی ایک عبارت نقل کی ہے اور خود بی اس کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ بنظر اختصار مم مرزا قادیانی کا کیا ہوا ترجمہ یہاں لفظ بلفظ فقل کرتے ہیں۔

"نهایت درجه کا اتصال بی ہے کہ ایک چیز بعینہ وہ چیز ہو جائے جس میں وہ

ظاہر ہو اور خود نظر نہ آئے۔ جیسا کہ میں نے خواب میں آنخضرت عظیہ کو دیکھا کہ آپ نے ابو محد ابن حزم محدث سے معانقہ کیا۔ پس ایک دوسرے میں غائب ہو گیا۔ بجز رسول الله علية كانظرندآيا- " (فوحات كيه باب ١٢٣ بواله ازاله ادبام ٢٦٢ فرائن ج ٢٥٥) ۲.... مرزا قادیانی ایک دوسری جگه لکھتے ہیں۔

"المام ابن حرثم اور المام مالك بهي موت عيلي الظفظ ك قائل بي اور ان كا قائل ہونا گویا امت کے تمام اکابر کا قائل ہونا ہے کیونکہ اس زمانہ کے اکابر امت سے (ایام اصلح ص ۳۹۹ خزائن ج ۱۱م ۲۲۹) مخالفت منقول نہیں ۔''

معزز ناظرین! امام مالک کے متعلق تو میں چھیے ثابت کر آیا ہوں کہ وہ بھی حیات عیلی النا کے قائل ہیں اور ای عیلی ابن مریم بنی اسرائیل نبی کے دوبارہ آنے کا عقیرہ رکھتے ہیں۔ امام ابن حزم کے متعلق مرزا قادیانی نے جوجھوٹ سے کام لیا ہے۔

اس کی حقیقت ابھی آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ گر بہرحال مرزا قادیانی کے بیانات ے اتنا تو قابت ہوگیا کہ امام ابن حرم کا مرتبدائ قدر بلند ہے کہ رسول کریم عظم کے

ساتھ اتحاد کلی کے سبب ان کی اپی علیحدہ ستی نہ رہی تھی اور ہر مسئلہ میں ان کا قول قول فيصل كاحكم ركمتا ہے۔ اب حيات من الليلا كم متعلق ان كے اتوال ملاحظه يجيد ـ امام ابن حزم ہے اقوال

ا.... "وقوله تعالى وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنُ شُبِّهَ لَهُمُ النما هو اخبار عن الذين يقولون تقليداً لا سلافهم من النصارى واليهود انه عليه السلام قتل و صلب

فهؤلا شبه لهم القول اى أُدُخِلُوا في شبهة منه وكان المشبهون لهم شيوخ السوء في ذالك الوقت و شرطهم المدعون انهم قتلوه وما صلبوبه وهم يعلمون انه لم يكن ذالك وانما اخذوا من امكنهم و قتلوه و صلبوه في استتار و منع من حضور الناس ثم انزلوه و دفنوه تمويها على العامة التي شبه الخبرلها." ترجمه كالمخص بير كه كوئى دوسرا فخص حفرت عيسى الطبيع كى جكه قل كيا عميا اور

حضرت عیسی الفنا الله اور صلیب سے بالکل بچا لیے گئے۔ (الملل والخل لابن حزم ج اص 22) ٢..... "انه (اى نبي عَلِيُّكُ) اخبر انه لانبي بعده الا ماجاء ت الاخبار الصحاح من نزول عيسني عليه السلام الذي بعث الى بني اسرائيل و ادعى اليهود قتله و صلبه فوجب الا قوار بهذا الجملة." (كتاب الفصل في الملل وانخل ج ادّل ص ٩٥)

"آ تخضرت علی نے ارشاد فر مایا کہ میرے بعد کوئی نبی بھی نہیں ہوگا۔ بجز اس ستی کے جس کا آناصح احادیث سے ثابت ہے۔ لین حضرت عیسی الن جو نی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے اور يبود نے ان كتل اورسولى ير چرهانے كا دعوى كيا۔ بيس اس حديث کا اعتراف بھی ضروری ہے۔''

واما من قال ان الله عزوجل هو فلان انسان بعينه او ان الله تعالى يحل في جسم من اجسام خلقه او ان بعد محمد عَنِيَّ بينا غير عيسى ابن مريم فانه لا يحتلف اثنان في تكفيره لصحة قيام الحجة. (إملل النَّل الهن حرَّ ج م ص ٢٦٩) "اورجس محض نے کہا کہ اللہ تعالی فلال انسان ہے یا یہ کہا کہ اللہ تعالی اپنی مخلوق کے جمم میں حلول کر جاتا ہے یا یہ کہا آ تخضرت علیقے کے بعد نیسی ابن مریم کے سوا اور نبی بو**گا۔ تو اس کے کافر** ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں۔''

ن ظرین! امام ابن خرم کے مرتبہ وعظمت کا خیال کریں اور پھران اقوال ہے حیات عیسی این مریم کا ثبوت ما حظه کریں۔ اس کے بعد مرزا قادیانی نے جو امام موصوف یر افتراء باندھا۔ اس کی حقیقت کا خود اندازہ لگائیں۔ کیا اس کے بعد مرزا قادیانی پر ہم

یب معمولی انسان جبیها بھی اعتاد کر سکتے ہیں۔

۲۱\_ امام عبدالوباب شعرانی " کا عقیده

، عظمت شان . اسا " مرزا قادیانی نے امام عبدالوہاب شعرانی " کو ان لوگوں میں ا شار کیا ہے جو محدث اور صوفی ہونے کے علاوہ معرفت کامل اور تفقیمہ تام کے رنگ سے (ازاله اوبام ص ۱۳۹ خز ائن ج ۳ ص ۲ ۱۷) نندن رئين يتھے-''

٢ مرزا قادياني الم شعراني " كم مرتبه ك ال قدر قائل تھ كه أنسي صرف"الم صاحب کے نام سے یاد فرمات تھے۔" ( ازاله ۱۰ بام ص ۱۵۰ و ۵۱ فزائن ج ۳ ص ۲ ۱۱) اب ہم اس مرتبہ کے بررگ کی کلام حیات سینی الطی کے جوت میں پیش كرت بير عبارت چونكه بهت طويل في بم صرف اس كاردو ترجمه يراكتفا كرت بير-"الرتو سوال كرك كه جب عيلى النظية آت كا توود أب مرك كا اتو جواب

\* شاکقین حضرات عربی عبارت کے لیے اصل کیطرف رجوع کریں۔ امام موصوف فرماتے ہیں۔ اں کا یہ ہے کہ جب دجال کوقل کر چکیں گے تب فوت ہوں گے۔ ای طرح شیخ اکبر نے فتوحات کے باب ٣١٩ ميس لکھا ہے۔ اگر او سوال كرے كد حضرت عيسى النفية كے نزول یر کیا دلیل ہے۔ تو جواب رہ ہے کہ اُن کے نزول پر دلیل اللہ تحالی کا بدقول ہے۔ "وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته" يعنى جس وقت نازل بوكا أوراوك اس ير

ا کٹھے ہوں گے اور معتبر لہ اور فلاسفر اور بیبود اور نصاری جو عیسی ایلین کے جسم کے ساتھ آسان پر جانے کے مشر میں۔ اس وقت پیرسب لوگ ایمان اائیں گے اور اللہ تعالی نے عَسِىٰ الْحَسَىٰ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ اللَّهُ عَلَم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْ نش فی ہے) اورقر آن کے لفظ علم کو عین اور لام کی زبر کے ساتھ پڑھا گیا ہے اور اند میں جوشمیر کے وہ حضرت عیسی النظا کی طرف پھرتی ہے چونکہ اللہ تعالی کا قول ہے ولما ضرب بن مریم مثلاً اور اس کے معنی یہ بین کر تحقیق مسی العظ کا نازل ہونا قیامت کی ن نی ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ لوگ نماز میں ہوں گے کہ نا گہاں الله تعالى تصبح گا حضرت منع ابن مریم کو وہ اتریں کے دمثق کی مشرقی طرف سفید منارہ کے یاس حضرت مسی نیا نے زرد رنگ کی دوجادریں مینی ہول گی۔ دو فرشتوں سے بازوؤں یرایے ہاتھ رکھے ہوں گے۔ پس حضرت عیسی العظم کا نازل ہونا کتاب و سنت کے ساتھ ٹابت جو گیا۔ حق یہ ہے کہ علینی ملط اپنے جسم کے ساتھ آسان کی طرف اٹھائے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ایمان لانا واجب ہے۔ اللہ تعالی نے فربایا ہے۔ بل رفعه الله اليه ( بکد الله نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا) حضرت ابوطا ہر قزدین ؓ نے کہا جان کہ سبی ﷺ کے آسان میں جانے کی کیفیت اور اس کے اترنے اور آسان میں مفہرنے کی کیفیت اور کھانے پینے کے سوااس قدر عرصہ تک تھبرنا، بداس قبیل ہے ہے کہ عقل اس کے جائے ے قاصر ہے اور مارے لیے اس میں بجز اس کے کوئی راستنہیں کہ ہم اس کے ساتھ ایمان لائیں اور اللہ کی اس قدرت کو تعلیم کریں۔ اس اگر کوئی سوال کرے کہ اس قدر عرصہ تک کھانے یہنے سے بے برواہ ہو کر رہنا یہ کس طرح ہوسکتا ہے۔ طاا تکہ اللہ تعالی فرماتا ہے۔ وما جعلنا ہم جسد الا یاکلون الطعام یعنی ہم نے نبیوں کا ایہ جسم نبیں بنایا جو کھانے یینے سے متعنی ہو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ طعام کھان اس شخص کے لیے ضروری ہے جو زمین میں ہے کیونکہ اس پر گرم وسرد جوا غالب ہے۔ اس سے اس کا کھانا پیناتحلیل ہو جاتا ہے۔ جب بہلی غذا ہضم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالی اس کو اور غذا اس کے بدلے میں عنایت کرتا ہے کیونکہ اس دنیا غبار آلود میں اللہ کی یہی عادت ہے سکن جس تخص کو اللہ آسان کی طرف اٹھا لے۔ اللہ اس کے جسم کو اپنی قدرت سے اطیف ادر نازک کر دیتا ہے اور اس کو کھانے اور پینے سے ایبا ب پرواہ کر دیتا ہے۔ جیسا کہ اس نے فرشتوں کو ان سے بے برواہ کر دیا ہے۔ پس اس وتت اس کا کھانات ہی ہوگا اور اس کا پنا جلیل ہوگا جیا کہ آ مخضرت ساتھ نے اس سوال کے جواب میں فرمایا جبد آب سے بوچھا گیا کہ کیوں یارمول الله عظیمة آپ كھائے بينے كے بغير ب ور ب روزے ركھتے ہ میں اور ہم وگوں کو اجازت نہیں دیتے ہو آپ کے فرمایا کہ میں اینے رب کے باس رات ً مزارتا ہوں۔ میرا رب مجھ کو کھانا ویتا ہے اور پانی پایتا ہے اور مرفوع حدیث میں ہے کہ دجال کے پہلے تین سال قط کے ہوں گ۔ پہلے سال میں آسان تمیرا حصہ بارش

تم كر دے گا اور زمین تيسرا حصه زراعت كا كم كر دیے گی اور ووسرے سال میں دو جھے

بارش کے کم ہو جائیں گے ادر دد جھے زراعت کے کم ہو جائیں گے اور تیسرے سال میں آ ٹا گوندھنے سے یکنے تک مبرنبیں کر سکتے۔ اس دن کیا کریں گے۔ فرمایا جو چیز اہل آ ِ سان کو کفایت کرتی ہے بینی اللہ کی تشبیح اور نقدیس کرنا، وہی چیز اہل ایمان کو کانی

ہوگی۔ شیخ ابوطا ہڑنے فرمایا ہے ایک شخص نامی خلیفد فراط کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ شہر اليمر

میں (جومشرقی بلاد سے ہے) مقیم تھا۔اس نے ۲۳ سال تک کچھٹیس کھایا اور دن رات الله كى عبادت ميں مشغول رہا تھا اور اس سے اس ميں كچھ ضعف نہيں آيا تھا۔ پس جب

یہ بات ممکن ہے تو عیسی الطبی کے لیے آ سانوں میں شبیع و تہلیل کی غذا ہو تو کیا بعید ہے اور ان باتوں کا اللہ ہی اعلم ہے۔'' مندرجہ بالا عبارت سے یہ امر روزِ روش کی طرح ثابت ہوتا ہے کہ حضرت

امام عبدالوباب شعرانی " وفات مسح کے قائل نہ تھے بلکہ برمکس حیات مسح کے قائل تھے

چنانچہان کے یہ الفاظ قابل غور ہیں۔ " حق یہ ہے کہ علیال الفید اپنے جسم کے ساتھ آسان کی طرف اٹھائے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ایمان لانا واجب ہے۔''

(اليواقيت والجواهر مصنفه امام شعراني ج دوم ص ١٣٦ بحث ١٥)

معزز قارئین! غور فرمائیں تمس طرح مرزائیوں کے مسلم امام فقیہ، محدث اور

صوفی مرزائی جماعت کے دلائل وفات مسے کا تجزیه کر رہے ہیں۔ مرزائیوں کے تمام

ولائل وفات میں الطفاظ اور حیات میں الطفاظ بر ان کے اعتراضات ایک طرف رکھ جائیں تو بھی امام شعرانی کی کلام ان سب کی تردید کے لیے کانی ہے۔

٢٢\_ حضرت شيخ محى الدين ابن عربي قدس سرهُ العزيز كاعقيده عظمت شان مرزا قادیانی نے شیخ این عربی کی این عبارت کا ترجمه ازاله اوہام میں

درج کیا ہے۔

ا اسد '' جب الل ولایت کو کسی واقعہ میں حدیث کی حاجت پڑتی ہے تو وہ آ تخضرت سات کی زیارت ہے مشرف ہو جاتا ہے۔ پھر جرائیل النظامی نازل ہوتے ہیں اور آ تخضرت جرائیل النظامی نازل ہوتے ہیں اور آ تخضرت جرائیل النظامی ہے وہ مسئلہ جس کی دل کو حاجت ہوتی ہے پوچھ کراس دلی کو بنا دیتے ہیں۔ یعنی ظلی طور پر وہ مسئلہ نزول جرائیلی النظام مسئنف ہو جاتا ہے۔ پھر شخ ابن عربی نے فرمایا ہے کہ ہم اس طریق ہے آ تخضرت مسئلہ ہے احادیث کی تھے کرا لیتے ہیں۔ ''

۲.... ''شخ ابن عربی صاحب نتوحات مکیه بڑے محقق اور فاضل ہونے کے علاوہ الل زبان بھی تھے۔''
 زبان بھی تھے۔''

ال مرتبه والے شخ قدل سرة کے اقوال ہم ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔
اسس "فاستفتح جبرائیل السماء الثانیة کما فعل فی الاولی فلما دحل اذا
بعیسلی النظیم بجسدہ عینه فانه لم یمت الی الان بل رفعه الله الی هذه السماء و
اسکنه بها. " (نوعات کیہ ج م ص ۳۲۱ باب ۳۲۷) "پی کھولا جراکیل النظیم نے دوسرا
آسان جس طرح کھولا تھا پہلا۔ پس جب رسول کریم عظیم (دوسرے آسان میں) داخل
ہوئے تو اچا تک حضرت عینی ابن مریم کو پایا کہ اپنے جسم عضری کے ساتھ موجود تھے۔
عینی النظیم ابھی تک فوت نہیں ہوئے بلکہ اللہ تعالی نے ان کو اس آسان پر اٹھا لیا اور ان
کو وہیں رکھا ہوا ہے۔ "

۲. "انه لا خلاف انه ينزل في آخر الزمان" (نوحات كيدج ٢ ص باب٤)"ال باره مين كى اختلاف نبيل كه حضرت عيلى الشيئة قرب قيامت مين نازل بول ك\_" نوث اس عبارت نے پہلے شیخ قدس سرہ حضرت عیلی الطبیعی كی حیات می كا ذكر كر رے بیں۔ (ابوعبیدہ)

" . "ثم ان عيسى اذا نزل الى الارض فى آخر الزمان. " . " ثم ان عيسى اذا نزل الى الارض فى آخر الزمان. "

(فقوطات مکیدج ۳۵ م ۵۱۴ باب۲۸۲)

'' پھر آخری زمانہ میں عیسی الطبیخ زمین پر نزول فرمائیں گے۔'' میں میں میں میں میں الطبیخ زمین پر نزول فرمائیں گے۔''

م لايد ان ينزل في هذه الامة في آخر الزمان و يحكم بسنة محمد ملك مثل ما حكم الخلافا المهدييمون. الراشدون فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويدخل بدخوله من اهل الكتاب في الاسلام خلقا كثير (نترمات كيرج ٢٣ ص ١٢٥

بابد ٢٢ سوال ١٢٥) " كى بات ب كيسلى الله آخر زماند بين امت محديد علي من نازل ہوں گے۔حضور ﷺ کی شریعت کے مطابق تھم کریں گے۔ جیسے بدایت یافتہ راشدین خلفاء کرتے رہے۔عیسیٰ الطبی صلیب کو نؤڑنے خزیر کو تتل کرنے کا حکم فرمائیں گے اور

الل كتاب كى خلق كثير اسلام مين داخل مو جائے گا۔" ۵... ، ناظرین کتاب بذا کے گذشتہ صفحات کا دوبارہ مطالعہ کریں اور پینخ قدس سرہ کی روایت کردہ سیج حدیث ہے حیات عیسلی الفتہ پر صحابہ کرام کے اجماع کا فیصلہ کن ثبوت ملاحظه کریں۔

عظمت شان مافظ ابن حجر عسقلانی آ تھویں صدی جری کے مجدد اعظم تھے۔ قادیانیوں نے ان کے مجدد ہونے پر اپنی کتاب عسل مصفی ج اوّل ص ۱۹۳ پر مہر تصدیق شبت کی۔

حیات عیسی الطبیلا کے ثبوت میں ابن جمرعسقلانی کے اقوال

ا.... ہم مافظ ابن مجرعسقلانی کے الفاظ میں بخاری شریف کی ایک مدیث کی شرح درج كرآئے ہيں۔ جس ميں حيات عيسلي الطبيخ كا ثبوت ابن مجرعسقلاني نے جرالامت حفرت

ابن عباس اور دیگر صحابہ کرام سے وے کر اہلسنت والجماعت کے عقیدہ ہر مهر تصدیق ثبت ۲ .... ہم ایک اور حدیث ورج کرآئے ہیں جو حیات عیسی النین کا عقیدہ ضروری قرار

وی ہے اور جس کی صحت پر ابن جرنے فتح الباری میں مبر تقدیق ثبت کر دی ہے۔ ٣..... "واما رفع عيسلى الطِّئةٌ فاتفق اصحاب الاخبار والتفسير على انه رفع

ببدنه حيا وانما اختلفوا هل مات قبل ان يرفع اونام فرفع." (تلخيص الحيم ج ٣ ص ٢٢٣ تاب الطلاق)

"وعیلی الظیلا کے اٹھائے جانے کے بارہ میں محدثین اور مفسرین است کا

ا بھا تا ہے کہ حفرت عیسیٰ النے اللہ خسم عفری کے ساتھ اٹھائے گئے تھے۔ اگر کسی نے

اختلاف کیا ہے تو اس بارہ میں کہ آیا وہ رفع جسمانی سے پہلے فوت ہوئے تھے یا سو گئے تھے۔"

"ان عيسٰي ايضًا قد رفع وهو حيى على الصحيح."

( فح الباري ج ٢ ص ٢٦٤ باب ذكر ادريس النفظ )

" بية حك عليلي الفيط بهي حضرت اوريس القيلة كي طرح الفائر كي اور سيح

۲۳ ـ حافظ ابن حجر عسقلانی " کاعقیدہ

یمی ہے کہ وہ زندہ ہیں۔'

۵... "کیف انتم آذ نزل این مویم و امامکم منکم وعند مسلم فیقال لهم (ای للعیسی) عمل لن فیقول لا ان بعضکم علی یعض امراء تکومة لهد و الامة و (فخ البری ۲۶ س ۲۵۸) نیز آل صحف پر ہے کہ بان المهدی بهذه لامة و ان عیسلی یصلی خلفه (ایشاً) حدیث بخاری شریف کیف انتم اذا نزل ابن مویم و امامکم منکم کی اسمای شرح پر مبرتقد ین شبت کرتے ہوئ فرماتے میں کدام مهدی حضرت عسلی النامی ہدی عسلی النامی ہدی عسلی النامی مہدی عسلی النامی کے بہمیں نماز پر حاسے اور وہ عذر کریں گے .... می النامی مهدی کے بیجھے اقتداء کریں گے ....

٢ ... "ينزل عيسى ابن مريم مصدقًا بمحمد على على ملته. "

( فتح الباري ج ٢ ص ٢٥٦)

"عسى السيط ابن مريم ززل بول ك درآنحاليكه وه تصديق كرنے والے بول

گے۔ رسول کریم عرفیقے کی اور آئن مخضرت عیفیقے کی ملت پر بہوں گے۔''

۲۴۷ ـ امام جلال البدين سيوطئ كاعقيده

عظمت شان.....ا قادیانی امت نے امام موصوف کو نویں صدی ہجری کا امام الزمان اور مجدد تشکیم کرلیا ہے۔ ملاحظہ سیجیے عسل مصفیٰ ج اوّل ص ۱۲۴۔

اس امام جلال الدین میوفی کے متعلق ہم مرزا قادیانی کا عقیدہ ازالہ اوہام سے درئ کرتے ہیں۔ ''پھر امام شعرائی صاحب نے ان لوگوں کے نام لیے ہیں جن میں سے ایک امام محدث جلائے الدین سیوطی بھی ہیں .... (امام جلال الدین صاحب فرماتے ہیں) کہ میں آنخضرت میں ہے کہ میں آنخضرت میں ہی خدمت میں ہی جا احادیث کے لیے جن کو محدثین ضعیف کہتے ہیں۔ عاضبہ ہوا کرتا ہوں چنانچہ اس وقت تک 20 دفعہ حالت بیداری میں حاضر خدمت ہو جا ہوں۔' (ازالہ اوہام می اما فرائن ج س ص ۱۷۵) اس قدر بلند مرتبہ رکھنے والے مجدد کے افوال کا اعتاد و اعتبار تو یقینا قادیانی جماعت کے نزدیک مسلم ہے۔ پس ہم ان کی کتابوں سے حیات میں انگلیا ہم میں تصدیق شہت کراتے ہیں۔

ا ... ہم امام موصوف کی تفییر دربارہ آیت وَمَکُرُواْ وَمَکُرُ اللّٰه درج کرآئے ہیں۔ جس میں امام موصوف فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ النظامیٰ کے ایک وشمن کو حضرت عیسیٰ الطبیٰ ک شبیہ دی گئی اور وہی قتل ہوا۔ ہم امام صاحب كي تفيير ورباره ائلي مُتوفّيك وَرُافعُكَ الّي ورجٌ مرا من بير جس میں امام صاحب مُتوفِّلِک کے معنی "میں تجھ پر قبضہ کرنے والا ہوں" کرتے ہیں اور رَافِقُک إِلَى كَمَعَىٰ رُتَ مِينَ ' وَنَهَا لَے بَغِيرِ مُوت كَ اللَّهَافَ واللَّهِ بِعَالَ لَا أَوْل مُطَهِّو كُ يَ معنى كرت بين "الك كرف والا بول كفار ويبودت

بهم آیت کریمه وَ مَافَتَلُوهُ وَ مَاصَلَبُوهُ الآیه کی تفییر از امام جلال الدین درج کر آئے ہیں۔ جس میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت عینی الله کی شبید اس کافر یبودی یر ڈال دی گئی جو آنھیں گرفت ر کرانے گیا تھا۔ یبودیوں نے ای کوعیسیٰ الطبط سمجھ کر

فل كرديا اور پھانى پر لفكا ديا عيسى النفظ كو خدائة آسان برا الله ليا۔

مم و حدیث معراج مذکور ہے۔ اس کی صحت ماننے والوں میں سے امام صاحب بھی ہیں۔ اس حدیث میں حضرت عینی العظ<sup>ی</sup> ووہارہ دنیا میں نازل ہو کر دجال <sup>یے ق</sup>تل کا دعدہ کررے ہیں۔

تكلم الناس في المهد و كهلا درج كي بيداس كاتفير ٥ . بم نے آیت اذ میں کھلا کے متعلق امام صاحب فرمات میں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت میں نازل ہو کر پھر کھل ہوں گے اور بزارہا سال کے بعد کبولت کی جالت میں کلام

کریں گے۔ امام موصوف کے اقوال دربارہ حیات مسے القید بے شار بیں۔ جس قدر مجھ ل

سك جيل كههاوير بيان كر چكا جول اور بقيد آب مندرجه ذيل ملاحظه فرمائيس امام جلال الدين سيوطيّ اين تفسير مين حضرت امام محمد بن عليٌّ بن بابي طالب كا

تول نقل کرتے ہیں۔ "ان عيسى لم يمت وانه رفع الى السماء وهو نازل قبل ان تقوم

الساعة. " (تغير درمنورج ٢ ص ٣٦) " وبالتحقيق عيل العليد فوت نهيس موس اور تحقيق وه اٹھائے گئے طرف آسان کی اور نازل ہوں گے قیامت سے پہلے۔"

الم صاحب افي كتاب كتاب الاعلام مين فرماتے بير- "انه يحكم بشرع الاجماع." (الحادي للغادي ج م ص ١٥٥) "عيلي النيخ مارے نبي علق كي شرع ك تاكيديس حديثين وارد موكى مين اوراس ير است محمدى كا اجماع بھى قائم مو چكا ہے۔"

نبينا لا بشرعه كما نص على ذالك العلماء و وردت به الاحاديث وانعقد عليه مطابق محم کریں گے نہ کدایی شرع سے جیسا کنص۔ کیا اس برعلاء امت نے اور اس کی ۲۴ ـ حضرت ملاعلی قاریُ حنفی کا عقیدہ

عظمت شان ۔ قادیانیوں کے نزد یک ملاعلی قاری دسویں صدی جمری نین مبدد کی حیثیت ے مبوث ہوئے تھے۔ (ديكھوعسل مصفی تن اول سور ١٦٥) اقوال ملاعلی قاری در باره حیات عیسی الطفیار

ا .... "انه يذوب كالملح في الماء عند نزول عيسي من السماء"

(شرح فقه اكبرص ۱۳۶) "حضرت مسلى الظفال جب آسان سے نازل ہول كي تو اس وقت (ان كو و كيه

كر) دجال اس طرح كيليے كا جس طرح ماني ميں نمك بكھلتا ہے۔''

٢٠ . "ان عيسني نبي قبله و ينزل بعده و يحكم بشريعته" (شرح شفاء استبول ج ٢ص ١١٥)

" حفرت عيس الله آخضرت عليه على يهل ك نبي بي اور آب ك بعد نازل مول گے اور شریعت محمدی پر عمل کریں گے۔''

٣ .. أنزول عيسني من السماء (شرح فقه اكبرص ١٣٦) "ليس نازل هول مح حضرت عیسی ایلیلا آسان ہے۔''

٣.... "ان عيسلي يدفن بجنب نبينا عَلَيْكُ بينه و بين الشيخين."

(جمع الوسائل مصري ص ٦٣٥)

"بالتحقيق حفرت عيسى الظيلا آتخفرت كي بهلو مين آپ ك اور الويكر" وعمر"

کے ورمیان وفن ہول گے۔"

٢٦ ـ شيخ محمه طابر محى السنة تجراتي " كاعقيده

عظمت شان تادیانی جماعت نے شیخ محمد طاہر مجراتی محی السعتہ کو مجدد صدی دہم تنکیم

(ديكموعسل مصعلى ج أوّل ص ١٧٥) <u>کر</u>لیا ہے۔

ا..... "وقال مالك مات لعله اراد رفعه على السماء..... يجئى آخر الزمان

لتواتو خبر النزول" (جمع الحارج إص ٥٣٣ بلفاتم) "اور امام مالك في فرمايا كمسو كك حضرت عيسى الطفية اس واسط كه الله تعالى في ان كوآسان بر اتفاف كا اراده فرمايا ..... اور

حطرت عیسی الله آخری زمانه میں آئیں گے کیونکہ احادیث ان کے نزول کے بارہ میں متواتر ہیں۔''

نوٹ مات جمعنی نام (یعنی سو گیا) بھی ہے۔ ( دیکھو تا موس بخوالہ از الداو بام ص ۱۲۰۰ خزائن ج ۳ ص ۱۳۳۰)

۲۷\_ امام ربانی مجدد الف ثانی " کا عقیدہ

عظمت شان ..... از مرزا قادیانی: "مجدد الف نانی کامل ولی اور صاحب خوارق ، 
کرابات بزرگ تھے'' (کتاب البریش ۲۲ خزائن ج ۱۳ ص۹۲)

(كتاب البربيص ٤٢ خزائن ج ١٣ ص ٩٢)

، از مرزا قادیانی: "حضرت مجدو الف ثانی اولیاء کبار میں سے ہیں۔"

(آئینہ کمالات اسلام (تیامت کی نشانی) ص بے فزائن ج ۵ص ۲۰۷)

س امام ربانی گیاہویں صدی کے مجدد تھے۔ دیکھونمبر میں مرزا قادیانی کا قول جس میں امام ربانی شخ احمد سرہندی کو اصلی نام سے ذکر کرنے کی بجائے مرزا قادیانی نے

صرف مجدد الف ثانی نینی گیار ہویں صدی کا مجدد ہی لکھنا مناسب سمجھا۔

(نیز دیکھوعسل مصعلیٰ ج اص ۱۲۵)

قادیانی ندہب کی کتاب عسل مصفی جلد اوّل ص ۱۷۲ سے ہم مجدد الف ثانی کا مرتبه

بیان کرنتے ہیں۔ "اورمعلوم رہے کہ ہرصدی کے سریر ایک مجدد ہوتا رہا ہے۔لیکن صدی کا

مجدد اور ہے اور الف (ہزار) کا اور لیعنی جس طرح سو اور ہزار میں فرق ہے ای طرح ان کے مجددوں میں فرق ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔''

اب ہم ایسے بلند مرتبہ آمام و مجدد کے اقوال کی ناظرین کوسیر کراتے ہیں۔ . ا... '' حضرت عینی اللی نرول فرما کر آنخضرت علی کی شریعت برعمل پیرا ہوں گے اور

آپ کے امتی ہوکر رہیں گے۔" ( مکتوبات مترجم دفتر ۲ مکتوب ۲۷)

r.... " قیامت کی علامتیں جن کی نسبت مخرصاوق نے خبر دی ہے۔ سب حق ہیں۔ ان میں

کسی قتم کا خلاف نہیں۔ یعنی آ فتاب عادت کے خلاف مغرب کی طرف سے طلوع کرے گا۔حفرت مہدی علیہ الرضوان ظاہر ہوں گے اور حفزت عیسیٰ الطنع؛ نزول فر ما نمیں گے ۔' ( مکتوبات مترجم دفتر ۲ مکتوب ۷۷)

سس.''حدیث میں آیا ہے کہ اصحاب کہف حفرت امام مہدی کے مددگار ہوں گے اور حضرت عیسیٰ الظیلیٰ ان کے زبانہ میں نزول فرمائیں گے اور دجال کوقل کرنے میں ان کے ساتھ موافقت کریں گے۔'' (حواله بالا)

س " انبیاء علیهم الصلوة والسلام کا کلمه متفق ہے کیدان کے دین کے اصول واحد میں۔

ج ، از مولوی نور الدین صاحب قادیانی خلیفه اوّل "میرے پر ے ولی الله محدث

۵ .... د حضرت احمد شاه ولى الله محدث دبلوي بارجوي صدى يس مجدد و امام الزمان

کرامات بزرگ اور قادیانیوں کے بیارے ولی الله محدث دہلوی کے اقوال دربارہ حیات

ا ..... "ونيز از ضلالت ايثان كي آنت كه جزم م كنند كه حضرت عيسي الطيئة مقتول شده است، وفی الواقع درحق عیسی الظلی اشتبا ہے واقع شبرہ بود رفع بر آسان را قمل گمان كروند " (فوز الكبير ص ١٠ مصنف شاه ولى القد صاحب "ان كى ممرايي ايك بيتقى كه انهول في یقین کرایا کہ عینی الظی قل کیے گئے ہیں۔ حالانکہ فی الواقع حضرت عینی الظی کے معالمہ یں انھیں اشتباہ واقع ہوا اور حضرت عیلی النظال کے آسان پر اٹھائے جانے کو انھوں نے

نوٹ ..... و کھتے یہاں شاہ صاحب قل کے مقابلہ پر رفع آسانی کا استعال کر کے اعلان كر رہے ہيں كہ جيباقل كافعل يبود اور نصارى كے نزديك حضرت سيلى اللي كے جمم عضری پر ہوا تھا۔ فی الواقع اسی جسم عضری پر رفع کا فعل دارد ہوا۔ درنہ دونوں میں ضد

r..... تین ہزار ہے زائد صحابہ کا اجماع حیات عیسیٰ الطبیق پر ہم ایک صحیح حدیث سے بیان

اب ہم قادیانیوں کے نزد یک رئیس الحد ثین، کامل ولی، صاحب خوارق و

(ايضاً)

(ازاله اوبام فزائن ج ۳ ص ۲۴۷)

(عسل مصغیٰ ج اص ۱۲۵)

شریعت کی متابعت کریں ہے۔''

حضرت علیلی بیلی جب آسان سے نزول فرما کیں کے قر حضرت خاتم الرسل ﷺ ک . ۲۸\_ حفرت شاه ولی الله صاحب محدث دہلوی کا عقیدہ

عظمت شان ... ا از مرزا قادیانی: "رئیس الحد ثین تھے." (ازارہ المام ۱۵۳)

از مرزا قادیانی: ''شاه ولی الله کامل ولی صاحب خوارق و کرامات بزرگ تھے۔'' (سكتاب البرييض ١٠٤ خزان ج ١١٠ ص ٢٢)

(ازاله دومام ص ۱۵۵ فرزائن ج ۳ ص ۱۷۹)

٣ . از مرزا قادياني. ''شاه ولي الله رئيس المحد ثين تصے''

د ہلوگ'''

عیسیٰ الظیلا بیش کرتے ہیں۔

كيے ہوسكتى ہے؟ (ابوعبيدہ)

كر آئے بيں۔ اس حديث كوركيس المحدثين شاہ ولى الله صاحب نے صحيح تسليم كيا ہے۔ ( ویکھو از الہ انتفاء باب ذکر حضرت تمرٌ )

ہم حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہہ اللہ کی کتاب تادیل الاحادیث سے نقل کر

آئے ہیں۔ اس کا ملاحظہ کیا جائے۔ وہ عبارت اس مبحث میں فیصلہ کن ہے۔ ٣ ... ہم شاہ صاحب كى ايك عبارت درج كر آئے ہيں۔ جو انحوں نے وان من اهل

الكتاب الاليؤمنن به قبل موته كي تفيير على فرمائي بــ وه بهي قابل ديد بــ ناظرين کے استفادہ کے لیے دوبارہ درج کرتے ہیں۔'' ونباشد ہیج کس از اہل کتاب البتہ ایمان آ ورد به میسیٰ الطبیع میش از مردن میسیٰ الطبیع و روز قیامت باشد میسیٰ الطبیع گواه بر ایثان ـ'' (فتح الرحمٰن مصنفه شاه صاحب)

۵..... شاه صاحب قدس سرهٔ کا مرتبه آپ ملاحظه کر بی چکے ہیں۔ آپ صریح الفاظ میں حیات عیسی الظیمین کا اعلان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں۔ تمام اہل کتاب (یہودی و نصاریٰ) حفرت سین الن ک موت سے پہلے پہلے ایمان لے آکیں گے۔ اس جب تک ایک یبودی یا عیسانی بھی دنیا میں این ندبب پر قائم رہے گا۔ حضرت عیسی الطنین کی موت نبیں آئے گی کیونکہ اس سے پہلے موت سیلی الظیلا کا واقع ہونا باری تعالیٰ کے وعدہ کی خلاف ورزی ہے۔

٧ ... قادياني جماعت كے مسلم مجدد و رئيس المحد ثين إنِّي مُتَوَقِيْكَ وَ دَافِعُكَ إِلَىَّ الآيه کی تغییر میں فرماتے ہیں۔

"من برگرنده توام لین ازین جبال و بردارندهٔ توام بسوئے خود و پاک سازنده توام از صحبت كسانيكه كافر شدمند- " (تغيير فتح الرحن مؤلفه شاه صاحب قدس سره العزيز)

"(اكسيلى المنه ) من تحجه اين قبضه من لين والا مول ادر تحجه اين طرف ا مُفانے والا بوں اور مجھے ان كافروں كى صحبت سے ياك كرنے والا بول ـ''

٤ ... حفرت شاه صاحب الى تغيير فتح الرحن مي بزير آيت وَمَاقَتَلُوهُ وَمَاصَلَهُوهُ

فرمات بین: "وند کشته اند اورا و بردار نه کرده انداورا..... و بیقین نکشته اند اورا بلکه برداشت اورا خدا تعالی سوئے خود '' '' یہود یوں نے نہ تو قتل کیا عیسی النظی کو اور نہ سولی یر بی چڑھایا ان کو . . بقینی بات ہے کہ نہیں قتل کر سکے یہود ان کو بلکہ اٹھا لیا ان کو اللہ تعالی نے اپی طرف۔'

حاشيه برشاه صاحب قدس سره فرمات بين: "مترجم كويد يبودي كه حاضر شوند

نزول عيسني الطيط البنة ايمان آرند ـ'' 'قومين (حضرت شاه صاحب) كهمّا موں ـ الل<sup>س</sup>تاب ے سراد وہ بہودی میں جو حضرت میسی اللہ کے تزول کے زمانہ میں ہوں گے۔" حسنت رئيس المحدثين آيت وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلْسَاعَةُ كَمْ تَعَلَقَ فرماتِ بين: ' و هرآ مَيْهُ میں اللی نشان بست قیامت را۔''' ہے شک عیسی اللی قیامت کی نشانی ہے۔'' ٢٩ ـ امام شوكاني لله كاعقيده

تعظمت شان تادیانی جماعت نے امام شوکانی صاحب کو بارہویں صدی کا امام اور ( دیکھوعسل مصفیٰ ج اص ۱۲۵)

مجدد کی شان اور عظمت ہم قادیائی اصول ہے اس باب کے شروع میں ظاہر کر

ھے ہیں۔

اقوال امام شوكانی "

ا ... "تواترت الاحاديث بنزول عيسى حيا جسماً" (بحالة تغير فتح البيان ج اذل) "حضرت عسى الطعلا ك زندہ جم عضرى كے ساتھ نازل ہونے كے بارہ ميں حديثين

"الاحاديث الواردة في نزوله متواترة" (كتاب الاذاعة للعوكاني") "العني وه . احادیث نبوی جو حضرت علیلی الظیلی کے نزول کے بارہ میں آئی میں وہ متواتر ہیں۔'' ٣٠ شاه عبدالعزيز صاحب محدث دہلوي كاعقيده

عظمت شان آپ کو قادیا نفل نے مجدد صدی سیزدہم سلیم کرایا ہے۔

(ديھوعسل مصلى جلد اوّل ص ١٦٥) حضرت شاه صاحبٌ كى روايات درباره حيات عيسى الطّنظ آب ملاحظه فرما تين-

جبال ام المؤمنين حفرت صفيه مضرت عيلى الطني كورفع جسماني كانمرف اعلان کر رہی ہیں بلکہ وہ جُلہ بھی بتا رہی ہیں جہاں سے حضرت علیلی الظفار آسپان پر اللهائے کئے۔

٣١\_ حضرت شاه رفع الدين محدث دبلويٌ كاعقيده

عظمت شان ... ا قرایل الماعت ثار ساحب گوتیر ہویں صدی کا مجدونتکیم کرتی ( و يميونو عن معتفى جلد الآل ص ١٧٥)

شاہ رفیع الدین صاحب مجدد صدی سیزدہم ایپنے ترجمہ قرآن شریف میں فرماتے ہیں۔

اعامے والا ہوں۔ بھو و اپن سرت اور پات رہے والا ہوں بھو و ان موق ہے ،و کا فر ہوئے۔'

۲۰۰۰ وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته ( نبيس كوئى الل كتاب بيس عـ مكر
 ايمان لاوے گا ساتھ اس كے پہلے موت اس كى ئے۔''

یمان لاوے گا ساتھ اس کے پہلے موت اس کی کے۔'' (دیکھوڑ جمہ شاہ صاحب ہزیر آیت کریمہ)

٣..... "وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَة" اور تحقيق وه البته علامت قيامت كي ہے۔

(ترجمه شاه صاحب بزير آيت كريمه)

ناظرین! غور کیجئے حضرت شاہ رفیع الدین صاحب محدث دہاؤی کن صاف الفاظ میں حیات میسیٰ النکھلا کا عقیدہ ظاہر کر رہے ہیں۔

٣٢ ـ حضرت شاه عبدالقادر صاحب محدث دہلوی کا عقیدہ

عظمت شمان تادینیوں نے حضرت شاہ صاحب کو بھی مجدد صدی دواز دہم مان لیا ہے۔ (دیکھوسل مصلی نے اذل ص ۱۹۵۶)

ہے۔ جارکیو عظام! ذیل میں ہم حضرت شاہ عبدالقادر صاحبؓ کے اقوال پیش

قار میں عظام! ذیل میں ہم خطرت شاہ عبدالقادر صاحب نے الوال ہیں۔ کرتے ہیں۔

رى بى جىرىن ئے يوں ؟ ارورى ون مارى الله اور نارو بات روں ماستارىد) ئىسىد "وَمَاقَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكَن شُبّة الآيه اور ناريود نے) اس كو مارا ہے اور ند

﴿ وَإِنْ مِنْ أَهُلِ الْكَتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ هِهِ قَبُلِ مَوْتِهِ كَمَتَّعَلَّقَ حَفْرت ثَاه صاحب ا بني مشهور تغيير موضح القرآن ميل تكي ليني بغير فرمات بيل-" حضرت عيلي الطيعة البعي زنده میں۔ جب یہود میں دجال بیدا ہوگا۔ تب (حضرت عینی الطفی) اس جہال میں آ کر اس کو ماریں کے اور یہود و نصاری (مرزائی بھی۔ ابوعبیدہ) ان ہر ایمان لاکیں کے کہ بیہ (موضح القرآن ذيرآيت كريمه) (مسلی الغیلا) نه مرے تھے۔"

"وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ. اور وه نثان بي اس كُورى كار (ف) حفرت عيني الطَّف كا (موضح القرآن زير آيت كريمه) · آ ما نشان قيامت ہے۔'

٣٣ ـ شخ محمد اكرم صابريٌّ كا عقيده

عظمت شان مرزا قادیانی نے شخ موصوف کو اکابر صوفیہ میں سے شار کیا ہے۔

(دیموایام است س ۳۸ خزائن ن ۱۴ س ۳۸۲) اور صرف ان کی بلند شخصیت سے بذر بعد افتراء محض يبلك كو دعوكه دين كى ناكام كوشش كى بهد ذيل مين بم اس افتراء كا يرده عاك كرت بين شخ محمر اكرم صابريٌ فرمات بين -دبيض برانند كدروح عيسى در مبدى بردز كند و نزول عبارت ازين بروز است

مط بل این صریت لا مهدی الا عیسی ابن مریم." ل و سيسلن بن سريم. ( اقتباس الانوارس ۵۲ بحواله ايام السلم ص ۱۳۸ فزائن ج ۱۴ ص ۳۸۳). "لین بعض کتے میں کہ میسی الطبی کی روح مہدی میں بروز کرے گی ادر ان

کے نازل ہوئے کا مطلب یمی بروزعیسوی ہے۔مطابق صدیث لامهدی الاعیسلی ابن مریم." مرزا قادینی نے یا تو تعطی سے یا محض دبس اور فریب کی غرض سے "بعضے

براند' سے ایک مروہ اکابرصوفیہ کا مراد لے لیا ہے۔ ذرا مرزا قادیانی یا ان کے حواری ان ا کابر صوف کا نام تو بتائیں؟ جو اس عقیدہ کے حامل تھے۔ لیجا ہم بتات ہیں کہ مرزا قادیانی کے اکابرصوفیہ اور شخ محد اکرم کے بیان

كردة بعض عراد كون عصوفيه بياريه وي "اكابرصوفي بيل جضول في مرزا

قادیانی کی طرح میسی این مریم بننے کی سعی لاحاصل کی اور مرزا قادیانی کی طرح بامر مجوری بروز عیسوی کے قائل ہوئے۔ ایسے ہی کذابین، وجالین کے متعلق خود حضرت

عیسیٰ ایسلا فرما گئے تھے۔ "خبردار کوئی شمیس گراہ نہ کر دے کیونکہ بہتیرے میرے نام سے آئیں گے

اور کہیں گے کہ میں مس موں اور بہت سے لوگوں کو گراہ کریں گے۔' (انجیل متی باب ٢٣٠) جم ال مضمون أو باب اول من بيان كر آئ ميں۔" پس مرزا تادياني ك

أروه اكابر صوفيه كي فبرست ونيهني بوتو ووعسل مصفي ج دوم ص ٢١٢ وص ٢١٨ پر ملاحظه

کریں۔ایےصوفیا، کے نام یہ میں۔ ٢..... "صوفى" ايك حبثى (جزيره جيكا) ''صوفی'' مسٹر دارۂ (انڈن)

''صوفی'' ایک فرنگی (ملک روس) سى .... د صوفى " بھيك صدى دہم

"صوفی" ابراہیم بذلہ ٢.... "صوفى" شيخ محمه خراسانى

''صوفی'' محمد بن تو مرث ۸ ... "صوفی" صوفی پیك (لنڈن)

"صوفی" چراغدین ساکن جمول مرزائی ۱۰ ..."مصوفی" ڈوکی صاحب (امریکه) "صوفی" عبدالله تابوری مرزائی علاقه وکن ـ

''صوفی'' انوسینٹ صاحب سکنه رد**س۔** .11

''صوفی''نامعنوم الایم سائن پیر*س۔* 11

نظرین یہ بین مرز اتادیانی کے اکابرصوفیہ جنسوں نے این مسحبت کے جوت

كے ليے بروز كا جامد بہننا ضروري سمجھا۔ عالبًا انھيں كے متعلق شخ محمد اكرم صاحب نے اقتباس الانوارص ۵۲ پر "د بعض براند" كه روح عيسى الطفيد در مهدى بروز كند و نزول

عبارت ازیں بروز است النی لکھ کر آ کے خود ہی ان مرزائی صوفیاء کا بھانڈا یوں پھوڑا ہے۔ فرماتے ہیں۔ ''وایں مقدمہ بغایت ضعیف است۔'' (اقتباس الانوار ص ۵۲) لین میر. دعویٰ بے حد ضعیف ہے۔'

پھر ای افتہاں الافوار کے ص 24 پر فرماتے ہیں'' یک فرقہ برال رفتہ اند کہ مهدى آخرالرمان عيسى ابن مريم است و اين ردايت بغايت ضعيف است زيرا كه اكثر

احادیث هیحه و متواتره از حضرت رسالت بناه عظیفهٔ ورود یافته که مهدی از بنی فاطمه خوام بود وعیسی الطفظ با د اقتداء کروه نماز خوامه تزارو و جمیع عارفان صاحب تمکین براین متفق اند۔ ایکن ایک فرقہ ایسے بی مراہ صوفیوں کا اس طرف کیا ہے کہ عیسی الطفاق ابن مریم بی مبدی بھی بول گے۔ مر یہ روایت بھی بے صد ضعیف ہے کیونکہ رسول کریم عظم کی اکثر متوار سیح صدیثیں اس بارہ میں موجود میں کہ مہدی الطبی حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوگا اور حفرت عیسیٰ الظیلا ان کے بیچھے نماز پڑھیں کے اور تمام عارفانِ صاحب تمکین اس پر متفق بیں۔'' ، ناظرين! و يكيئ كن صاف الفاظ ميل شخ محد اكرم صابرى جوخوا بهى مرزا قاوياني ك نزديك اكابرصوفيه مل سے بيں۔ سے اور خدا رسيده صوفيائے عظام كاعقيده حيات و نزول عیسی النیلا بیان فرما رہے ہیں۔عقیدہ بروز رکھنے والوں کا روکر رہے ہیں۔ مگر مرزا

قادیانی میں کہ بھوکے کی طرح دو اور دو چار روٹیال ہی کا نعرہ لگائے جاتے ہیں۔

مرزا قادیانی کا طرز استدلال بعینه ایها ہے۔ جیسا کوئی مشر نماز قرآن کریم ے نماز بڑھنے کے خلاف بطور ولیل ہے آیت بڑھ دے۔ لا تقربوا الصلوة یعنی نماز • کے قریب بھی مت جاو اور اس سے اگلی عبارت (وانعم سکوی لینی نشے کی حالت میں) اس کی آتھوں کو خیرہ کر دے۔

حعرات! دنیا اسلام میں بے شار محدثین، مجدوین، آئمد مفسرین و آئمه مجتبدین گزرے ہیں۔ بلا استنا تمام کے تمام حیاتِ عیسی الطفظ اور قرب قیامت میں ان کے نزول کا عقیدہ رکھنا جزو ایمان قرار دیتے چلے گئے ہیں۔ سب کے اقوال بیان کرنے سے

**میں بوجوہ ذیل معذور ہوں۔** 

ا.... جوتك يبط زمانه على تمام ملمان اس عقيده برايه على ايمان ركعة تصد جيها كدفدا

اور اس کے رسول کی رسالت پر اس واسط بعض ملاء اسلام نے اس پر گفتگو کرن غیر ضروری سمجل مطل مرایک آدی جانا ہے کہ مردا نلام احمد قادیان کا رہنے والا تھا۔ اب اس پر ولیل قائم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پس بعض علاء سلف نے اس بر مزید بحث کرنا ضروری بی نبین سمجها۔"آناب آمد دلیل آناب" کا مصداق سمجھ کر دیگر ضروریات دین کے حل کرنے میں لگ رہے۔

س اکثر نے اس برخوب بحث کی ہے۔ گر چونکہ میرا اصول اس کتاب میں بدرہا ہے کہ صرف ای بزرگ کے اقوال نقل کیے بیں جو قادیانیوں کے نزدیک مسلم امام تھے اور ان م متعلق مجھے قادیانی تقدیقات نہیں مل سیس ابذا ان بزرگول کے اقوال نقل نہیں کیے۔

س بہت ہے ایسے ہیں کہ قادیانوں کے نزدیک ان کی عظمت مقبول ہے۔ گر بخونب طوالت ان کے اقوال کو چھوڑ دیا ہے۔

م... اببت عصرور آئم وين ومفسرين كلام الله اليه بيل - جن كي عظمت كا ونيا اسلام كا بچه بچه قائل ب اور خود قاديانيول ك نزويك وه اين اين وقت ك امام منسر اور مجدد

تھے۔ میں نے صرف ایسے ہی بزرگان دین کے اقوال نقل کیے ہیں۔



## حیاتِ عیسلی الطّیطیّن کا ثبوت از اقوال مرزا غلام احمد قادیانی

حضرات! ہم نے گذشتہ پانچ ابواب میں انجیل، کلام اللہ، احادیث نہوی،
اقوال صحابہ اور اقوال مجددین سے حیات عیسیٰ القلیلا کے ثبوت میں سیر حاصل بحث کی
ہے۔ مزید بحث کی ضرورت نہ تھی گر جادو وہ جو سر پر چڑھ کر بولے۔ اب ذیل میں ہم
خود مرزا قادیانی اور اس کی امت کے اقوال سے حیات عیسیٰ القلیلا کا ثبوت دیتے ہیں۔
آپ جیران ہوں گے کہ یہ کیا بات ہے۔ وفات میں القلیلا کے مدی کے اقوال سے یہ
کیے ممکن ہے؟ لیکن مشاہرہ کی تکذیب کرنا محال ہے۔ پیشتر اس کے کہ ہم ایسے اقوال
بیان کریں ہم یہ بتلا دینا چاہتے ہیں کہ یہ اقوال بھی ایسے ہی ہوں گے کہ ان کا رد
قادیانیوں سے ممکن نہ ہوگا۔ دلاکل ذیل ذہن شین کر لیں۔

ا ت ہم مرزا قادیانی کے اقوال اس زمانہ کے بیان کریں گے جبکہ مرزا قادیانی ایپے زعم میں مجدد ومحدث و مامور من اللہ ہو چکے تھے۔

r... ان کتابوں سے اقوال نقل کریں گے جن کے الہای ہونے کا مرزا قادیانی کوخود دعویٰ تھا۔

س. مرزا قادیانی چونکہ اپنے آپ کو تحصیل علم میں ظاہری اسا تذہ سے مستننی کہتے تھے اور ماشاء اللہ ''امی نبی' ہونے کے قائل تھے۔ لبذا ان کی ہر بات الہامی متقور ہوگی۔

ہ. مجدد کی شان ہے کہ وہ خود اپنی طرف سے پچھ نہیں کہتا بلکہ جو پچھ کہتا ہے۔ وہ البام اور وی کی بنا پر کہتا ہے۔ لبذا مرزا قادیانی کا ہرفعل اور ہرقول البامی متقور ہوگا۔

۵.... مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ ان پر یہ وحی نازل ہوئی تھی۔ ''و ما ینطق عن المهوی ان ہوالا وحی یو حی '' (تذکرہ ص ۳۹۸۔ سیمن مرزا قادیانی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ لہی مرزا قادیانی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ لہی مرزا قادیانی کے بی مرزا قادیانی کے سے کوئی بات کرتے تھے۔ اس مرزا قادیانی کے ا

اقوال کی اطاعت تو قادیانی جماعت پر داجب بلکه فرض ہے۔ اقوال مرزا قادیانی کی انفرادی توثیق ہم ساتھ ساتھ کراتے جائیں گے۔ (انشاء اللہ)

اقوالُ و دلائل مرزا قادیانی در اثبات حیات عیسلی العَلیْعلاّ

(برابین احمدیص ۴۹۸\_۴۹۹ خزائن ج اص ۵۹۳\_۵۹۳ حاشیه)

السبب (الہام مرزا) ''عسلی ربکم ان یوحم علیکم و ان عدتم عدنا و جعلنا جھنم للکافوین حصیرا. خدا تعالیٰ کا ارادہ اس بات کی طرف متوجہ ہے تم پرتم کرے اور اگر تم نے گناہ اور سرکشی کی طرف رجوع کیا تو ہم بھی سزا اور عقوبت کی طرف رجوع کریں گے اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ یہ آیت اس مقام میں حصرت کی الطبیٰ کے جلالی طور پر ظاہر ہونے کا اشارہ ہے۔ لینی اگر طریق رفق اور نرمی اور لطف احسان کو قبول نہیں کریں گے اور حق محض جو والکل واضح اور آیات بیند سے کھل گیا ہے۔ اس سے سرکش رہیں گے۔ تو وہ زمانہ بھی آنے والا ہے کہ جب خدا تعالیٰ مجر مین کے اس سے سرکش رہیں گے۔ تو وہ زمانہ بھی آنے والا ہے کہ جب خدا تعالیٰ مجر مین کے جلالیت کے ساتھ دنیا پر اور تقی اور تمام راہوں اور سرکوں کوش و خاشاک سے صاف جلالیت کے ساتھ دنیا پر اتریں گے اور تمام راہوں اور سرکوں کوش و خاشاک سے صاف کر دیں گے اور کی اور یہ زمانہ اس زمانہ کے لیے بطور ارہاص کے واقع حجل قبری سے نیست و نابود کر دے گا اور یہ زمانہ اس زمانہ کے لیے بطور ارہاص کے واقع حجل قبری سے نیست و نابود کر دے گا اور یہ زمانہ اس زمانہ کے لیے بطور ارہاص کے واقع حجل قبری سے نیست و نابود کر دے گا اور یہ زمانہ اس زمانہ کے لیے بطور ارہاص کے واقع حجل قبری سے نیست و نابود کر دے گا اور یہ زمانہ اس زمانہ کے لیے بطور ارہاص کے واقع حجل قبری سے نیست و نابود کر دے گا اور یہ زمانہ اس زمانہ کا کے بطور ارہاص کے واقع

ہوا ہے۔ لینی اس وقت جلالی طور پر خدا تعالی اتمام جمت کرے گا۔''

(برابین احمد پیرص ۵۰۵ حاشیه نزائن ج اص ۹۰۱) در دعن مسیح انتامین تر رنجیل کی وقعه کی در قعه سی حمد مرکز سریان می بیشی "

سر ..... ' حضرت می النظیہ تو انجیل کو ناقص کی ناقص تی چپورٹر آسانوں پر جا بیٹھے۔'' (کتاب بالاص ۲۱۱ خزائن ج اص ۲۳۱)

## ان کے اقوال کی عظمت

ا ..... یہ اقوال اس کتاب (براہین احمدیہ) سے لیے گئے ہیں۔ جس کی شان مرزا قادیانی

ا ..... "كتاب برابين احديد جس كو خدا تعالى كى طرف سے مؤلف (مرزاجى) في ملبم و

مامور ہوکر بغرض اصلاح وتجدید دین تالف کیا ہے۔''

ر قول مرزا مندرجه تملیغی رسالت جی اقل می ۱۴ مجموعه اشتهارات جی اص ۳۳ و اشتهار مشموله سرمه چشم آریه می ۳) و د چه بی نسال به میرنشد می نشد می نشد می بیشته می از می ساز می بیشتر می بیشتر می بیشتر می بیشتر می بیشتر می س

ب ..... "جم نے صدیا طرح کا فقور اور ضاد و کھے کر کتاب براین احمد یہ کو تالیف کیا تھا اور کتاب موصوف میں تین سومضوط اور محکم عقلی دلیل سے صدافت اسلام کو فی الحقیقت تو آت سے بھی نامی تین اور تیں میں مکال اگا ۔"

آ فآب ہے بھی زیادہ تر روش دکھلایا گیا۔'' ریلف اور میں موجی شتریں میں جو موجو

چہارم تک انوار حقیقت اسلام کے ظاہر کیے ہیں۔ یہ بھی اتمام جمت کے لیے کائی ہیں۔' (تبلیغ رسالت ج اوّل ص ۴۸ مجموعہ اشتہارات ج اص ۵۹ م د .... براین احمدیہ وہ کتاب ہے جو بقول مرزا قادیانی آنخضرت ﷺ کے دربار میں

د .... براین احمد یہ وہ کتاب ہے جو بقول مرزا قادیالی آنحضرت ﷺ کے دربار میں رجسری ہو چکی ہے۔ آپ نے اس کا نام قطبی رکھا۔ یعنی قطب ستارہ کی طرح غیر متزلزل ومضکم ہے۔ جس کے کامل استحام کو پیش کر کے دس بزار روسہ کا اشتہار دیا گیا ہے۔''

ربھری ہوئی ہے۔ اپ ہے اس کا نام میں رفعاد میں تفقیب سارہ کی سرت کیر سرون ومتحکم ہے۔ جس کے کامل استحکام کو پیش کر کے دس ہزار روپید کا اشتہار دیا گیا ہے۔'' (براہین احمدیص ۲۲۸ خزائن نے اص ۲۵۵) ھ۔۔۔۔''اس کتاب میں یہ فائدہ ہے کہ یہ کتاب مہمات دیلیہ کے بیان کرنے میں ناقص

ھ .... اس ساب میں یہ فائدہ ہے کہ یہ ساب مہمات ویلیہ کے بیان کرنے میں نافس البیان نہیں بلکہ وہ تمام صداقتیں جن پر اصول علم دین کے مشتل ہیں اور وہ تمام حقائق عالیہ کہ جن کی دیئت اجماعی کا نام اسلام ہے۔ وہ اس میں مکتوب اور مرقوم ہیں اور یہ ایسا فائدہ ہے کہ جس کے پڑھنے والوں کو ضروریات وین پر احاطہ ہو جائے گا اور کسی مفوی اور بہانے کرنے والے کے بچ میں نہیں آئیں گے بلکہ دوسروں کو وعظ اور تھیجت اور ہوایت کرنے

کے لیے ایک کال استاد اور ایک عیار رہبر بن جانیں گے۔" (براہین احریص ۱۳۹ خزائن ج اص ۱۲۹) و . . '' پانچواں اس کتاب میں یہ فائدہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے حقائق اور معارف کلام ربانی کے معلوم ہو جائیں گے ۔ تمام وہ دلائل اور براہین جو اس میں لکھی گئی ہیں اور وہ تمام كالل صداقيس جو اس من دكهائي من بيار وه سب آيات بيات قرآن شريف عي ہے کی گئی جیں۔' ... یہ کتاب قرآن شریف کے دقائق اور حقائق اور اس کے اسرار عالیہ اور اس کے علوم حکیمیہ اور اس کے اعلی فلسفہ ظاہر کرنے کے لیے ایک عالی بیان تغییر ہے۔'' ( كتاب برايين احديه ص ١٣٤ فزائن ج ١ص ١٣٠)

ز..... 'الله تعالى برامين احمد يديس فرماتا ہے۔' (تته هيقة الوي ص ٥١ فزائن ج٢٢ ص ٨٥٥) اس فتم کے فقرے مرزا قادیانی نے اپنی تالیفات میں بہت جگد کھے ہیں۔ مسلمان کہا کرتے ہیں اللہ تعالی قرآن شریف میں فرماتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے كدقرآن شريف كلام الله ب- اى طرح الله براين احديه من فرماتا ب كويا براين احريه كلام الله ہے۔

۲۔ تالیف برائین احدید کے زمانہ میں مرزا قادیانی کی شان

ا ..... "مؤلف (برامین احدیه) کوعلم دیا گیا ہے کہ وہ مجدد وقت ہے۔" (تبلغ رسالت ج اص١٦ مجود اشتهارات ج اص٢٣)

ب. .... "مؤلف نے براجین احمدیہ کو خدا تعالی کی طرف سے ملیم اور مامور ہو کر بغرض اصلاح وتجديد دين تاليف كيا بي-' (تبلغ رسالت ج اص١١ مجوعه اشتبارات ج اص٢١)

ج ... " كشف كي حالت مين جناب پيغبر خدا مَنْكُ وحضرت على وحسنين و فاطمه زبرا رضي الله عنم اجمعین تشریف لائے اور ایک نے ان میں سے اور ایبا یاد پرتا ہے کہ حضرت فاطمة نے .... ایک کتاب بھے کو دی کہ جس کی نسبت یہ بتایا گیا بی تغییر قرآن ہے۔ جس کو عليٌّ نے تالیف کیا ہے اور اب عليٌّ وہ تغییر مجھ کو دیتا ہے۔ فالحمد لله علی ذالک۔''

(برابین احدیه ص۵۰۳ فزائن ج اص ۵۹۹)

نوك از ابوعبيده - كويا اس زمانه ميل مرزا قادياني بور مفسر بنا دي ك ستهد

د... ''الله تعالی دوسری جگه براهین احمد به میں فرماتا ہے۔ الرحمٰن علم القرآن ..... لینی وہ خدا ہے جس نے تخبے قرآن سکھلایا اور صحیح معنوں پر مطلع کیا۔''

(تته هيقة الوحى ص ٥١ خزائن ج ٢٢ ص ٢٨٥)

نوٹ از ابوعبیدہ: اس سے بھی معلوم ہوا کہ مرزا قادیائی کو خدا نے براہین

احمدید کی تالیف کے زمانہ میںمفسر قرآن بنا دیا تھا۔ ''

س\_مجدد اور ملہم من اللہ کی شان مرزا قادیانی کے الفاظ میں

ا ..... "جو لوگ خدا تعالیٰ سے الہام پاتے ہیں۔ وہ بغیر بلائے نہیں ہولتے اور بغیر سمجھائے نہیں سمجھتے اور بغیر ممائے کوئی دعویٰ نہیں کرتے اور اپنی طرف سے کسی قتم کی دلیری نہیں کرتے ۔ "
دلیری نہیں کرتے ۔ "

ب ..... "مجدد كا علوم لدنيه و آيات ساويه كے ساتھ آنا ضروري ہے۔"

ً . (ازاله ص ۱۵ نزائن ج ۳ ص ۱۷۹)

ناظرین باتمکین! کیا میں آپ کی انساف پند طبوں کو اپیل کرتے ہوئے دریافت کر سکتا ہوں کہ براہین احمدیہ واقعی اگر ایس باعظمت کتاب تھی۔ جیسی کہ مرزا قادیانی آگر واقعی اپنے دعویٰ مجددیت اور الہام میں صادق تھے اور مجدد و ملہم من اللہ کی وہی شان ہوتی ہے۔ جو انھوں نے لکھی ہے تو اندریں حالات جومضمون انھوں نے حیات عیسیٰ النظاظ کے بارہ میں لکھا ہے۔ کیا مرزا قادیانی اس کی تادیل ان الفاظ میں کر سکتے ہیں اور کسی معقول طریقہ سے کسی صاحب انساف کو اپنا ہمنوا بنا سکتے ہیں؟

عذر مرزا " پر میں قریباً بارہ برس تک جوایک زمانہ دراز ہے۔ بالکل اس سے بے خبر اور عافل رہا کہ خدا نے مجھے بوی شد و مدسے براہین احمدید میں مسیح موعود قرار دیا ہے اور میں حضرت عیسی اللیکی کی آمد ثانی کے رسی عقیدہ پر جما رہا۔"

(اعجاز احمدی ص نفرتائن ج ۱۹ ص۱۱۱)

قول مرزا 'میں نے مسلمانوں کا رسی عقیدہ براہین احمدیہ میں لکھ دیا۔ تا میری سادگی اور عدم بناوٹ پر وہ گواہ ہو۔ وہ میرا لکھنا جو الہامی نہ تھا۔ محض رسی تھا۔ مخالفوں کے لیے قابل استناد نہیں۔ جب تک کہ خدا تعالیٰ جھے نہ محمدا دے۔'' (رمشتی نوح ص سے خزائن ج 19 ص ۵۰)

ناظرین کیا مرزا قادیانی کی بیتادیل ان حقائق کے سامنے جو ادپر قدکور ہوئے میں۔ ایک لحد کے لیے بھی تشہر سکتی ہے؟ خود غرض کا ستیاناس ہو۔ س سادگی سے کہتے میں کہ میں نے مسلمانوں کا رسی عقیدہ لکھ دیا تھا۔ ابن پھر آپ نے جو پچھ براہین احمد یہ کی عظمت کے متعلق لکھا ہے۔ کیا وہ (معاف فرمائیں) بکواس محض نہ تھا۔ کیا مجدد کی بہی شان ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے رکی عقیدول پر قائم رہتا ہے اور پھر ایسے عقائد والی کتاب کو الہامی قرار دیتا ہے اور اس پر ہزار روپیہ انعام کا بھی اعلان کرتا ہے۔ ذرا مامور من اللہ اور ملہم کی شان دوبارہ اپنے بی الفاظ میں سن کر پھھ تو الی تاویل کو ونیا کے سامنے پیش کرتے ہوئے شرمائے آخر ساری دنیا آپ کی اندھی تقلید تو کرنے کو تیار نہیں ہے۔ و کیھے ملہم من اللہ کی شان آپ کے نزدیک ہے ہے۔

''جو خدا تعالی سے الہام پاتے ہیں وہ بغیر بلائے نہیں بولتے اور بغیر سمجھائے نہیں سبجھتے اور بغیر سمجھائے نہیں کرتے اور اپنی طرف سے کسی قتم کی ولیری نہیں کرتے اور اپنی طرف سے کسی قتم کی ولیری نہیں کرتے۔'' میں کرتے۔''

اب فرمایے مسلمانوں کا رسی عقیدہ لکھنے میں بغیر خدا کے بلائے آپ کیوں بول پڑے اور بغیر تحم اللی کیوں بول پڑے اور بغیر تحم اللی کیوں آپ نے سیٹی الظیمی کو زندہ مجھ لیا۔ اور بغیر تحم اللی کیوں آپ نے ان کی آمد ثانی کا اعلان کر دیا اور اپنی طرف سے کیوں عیسی الظیمی کی زندگی اور آمد ثانی کا عقیدہ رکھنے کی دلیری کر لی۔ کیا الیا بیباک انسان کسی ذمہ دارعہدہ پر مامور کیے جانے کا مستق ہوسکتا ہے۔ ہرگزنہیں۔

''حیات عیسی الطیخلا کے عقیدہ کے الہامی ہونے پر مضمون حیات عیسی الطیخلا کی اندرونی شہادت مضمون حیات میں الطیخلا

ا..... قول مرزا نمبر المیں ہم نے مرزا قادیانی کے الفاظ نقل کیے جیں۔ ''لیکن ہم پر ظاہر کیا گیا ہے۔''

اب فرمایے اس فقرہ میں ظاہر کرنے والا کون ہے پاتو اللہ تعالی ہوسکتا ہے یا شیطان؟ تیسرا تو ممکن عی نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ جی تو پھر الہام رحمانی ہے۔ اگر شیطان نے مرزا قادیانی پر ظاہر کیا تھا تو یہ الہام شیطانی ہے۔ بہرحال ہے ضرور الہام عی ہے۔ رکی عقیدہ نہیں ہوسکتا۔

السسم رزا قادیانی نے اپنے اتوال نمبر او نمبر اللہ میں حیات عیلی الظفیٰ اور ان کی آ مد ٹانی کو اپنی تقدیق میں چش کرنا جائز ہے؟
اپنی تقدیق میں چش کیا ہے۔ کیا کسی رسی عقیدہ کو اپنی تائید میں چش کرنا جائز ہے؟
پس ان تقریحات سے ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی نے جو پچھ لکھا۔ وہ شرح صدر سے لکھا اور الہام سے سمجھ کر لکھا تھا۔ اب عذر کرنا عذر لنگ کا حکم رکھتا ہے۔ سیدھا کیوں نہیں کہہ دیتے۔ بس بھائی اس وقت ابھی ابتدائی زمانہ تھا۔ اتن جرائت بیدا نہ ہوئی تھی کہ میں اس

عقیدہ کا اظہار کرتا۔ آ ستہ آ ستہ زمین تیار کرتا رہا۔ حتی کہ ۱۸۹۲ء میں میرے جاں نارول کی تعداد کافی ہوگی ادر میں نے وفات مسی النا کا اعلان کر دیا۔

ایک عجیب انکشاف

مرزا قادیانی اس عقیده کو براین احمدید می لکھنے کی وجہ بیان کرتے ہیں" تا میری سادگی اور عدم بناوٹ پر گوارہ ہو۔'' (کشتی نوح ص سے خزائن ج ۱۹ ص ۵۰) دیکھا ناظرین! صاف معلوم ہوتا ہے کہ برابین احمدید کی تالیف کے زمانہ میں بی مرزا قادیانی دعویٰ مسیحت کا ارادہ کر چکے تھے۔ اس دعویٰ کی محیل کے لیے ضروری تھا کہ حیات عیلی النفظ کا عقیدہ پہلے ترک کیا جاتا لیکن ایسا کرنے سے دنیائے اسلام میں تهلكه عج جاتا ليس اس وقت لكو ديا كه عيلى الكفة زنده بين تاكه بعد مين ايني سادى كا اظہار کیا جائے۔ کس قدر زبردست دجل اور فریب ہے۔ جب زمین تیار کر لی۔ مریدوں کی تعداد ہزاروں تک پینی گئ فورا کہدویا۔ میں نے سادگی سے ایبا لکھ دیا تھا۔ لطف بید ك فرمات ميں \_ بين في ابنا عقيده حيات عيلى الطفظ كا برامين ميں ظاہر بى اى واسطے كيا تھا کہ آئندہ اپنی سادگی کے ثبوت میں پیش کر کے جان چیزا لول گا۔

ای واسطے رسول کریم علیہ فرماتے ہیں۔

''سبكون في امتى ثلاثون دجالون كذابون ليني ميري امت مين تمين بوے بوے فرین اور زبردست جھوٹ بولنے والے ہول گے۔ کلھم یزعم اند نبی اللّه ان میں سے ہرایک خیال کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ادر میں نبیوں کا ختم کرنے والا ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی مبعوث نہ ہوگا۔''

قول مرزا..... انواضح ہو کہ اس امر سے دنیا میں کی کو بھی انکار نہیں کہ احادیث میں مسح موعود کی محلی ملی پیش موئی موجود ہے بلکہ قریبا تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ے کہ احادیث کی رو سے ضرور ایک فخص آنے والا ہے۔ جس کا نام عینی ابن مریم ہوگا اور میہ پیشگوئی بخاری اور مسلم اور تر فدی وغیرہ کتب، حدیث میں اس کثرت ہے یائی جاتی ہے جواکی منصف مزاج کی تملی کے لیے کافی ہے۔''

(شہادة القرآن ص م خزائن ج ٢ ص ٢٩٨)

نوث از ابوعبيده - احاديث ميل ميح موعود كا نام عيل ابن مريم ميح ابن مريم نکور ہے اور تمام امت نے غیلی ابن مریم سے مراد وہی عیلی ابن مریم رسول الی بن اسرائیل بی لیا ہے۔ پس وہی نازل ہوں گے اور یہی ثابت کرنا جارا مقصود ومطلوب بـ فالحمد لله على ذالك.

قول مرزا.....۵ ، میح موجود (عینی این مریم) کے بارہ میں جو احادیث میں پیشگوئی ہے۔ وہ این نہیں ہے کہ جس کو صرف آئمہ صدیث نے چند روایتوں کی بنا پر لکھا ہو و بس۔ بلکہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ پیشگوئی عقیدہ کے طور پر ابتداء سے مسلمانوں کے رگ و ریشہ میں داخل چکی آئی ہے۔ گویا جس قدر اس وقت روئے زمین پرمسلمان تھے۔ ای قدراس پیشگوئی کی صحت پر شہادتیں موجود تھیں کیونکہ عقیدہ کے طور پر وہ اس کو ابتداء ے یاد کرتے چلے آتے تھے۔ اگر نعوذ باللہ یہ افتراء ہے تو اس افتراء کی مسلمانوں کو کیا ضرورت تھی اور کیوں انھوں نے اس پر اتفاق کر لیا ہے اور کس مجوری نے انھیں اس (شهادة القرآن ص ۸خزائن ج ۲ ص ۳۰۳) افتراء يرآ ماده كرلياـ" نوٹ از ابو عبیدہ: ناظرین کس قدر صفائی سے مرزا قادیانی اعلان کر رہے ہیں كمتام ملمان اس پيتگوكى كو بطور عقيده تيره سوسال سے ياد كرتے آ رہے ہيں۔ پيش گوئی کیا ہے؟ پیشگوئی وہی ہے۔ جے ہم پچھلے پانچ بابوں میں بیان کر چکے ہیں۔ مرزا قادیانی اور تیرہ صد سال کے کروڑہا مسلمانوں کے عقیدہ میں فرق یہ ہے کہ مسلمان بلا استناءعیلی این مریم رسولا الی بنی اسوائیل کی آمد کے قائل میں اور مرزا قاویانی کہتے ہیں اور تمام جہان کے مسلمانوں کی آ تکھول میں مٹی جھونک کر کہتے ہیں کہ''وہ میں ہوں۔'' قول مرزا..... ''یہ بات پوشیدہ نہیں کہ سیج این مریم کے آنے کی پیشگوئی ایک اوّل درجہ کی پیشگوئی ہے۔ جس کوسب نے باتفاق قبول کر لیا ہے اور جس قدر صحاح میں پیشگوئیاں رکھی گئی جیں۔ کوئی پیشگوئی اس کے ہم پہلو اور ہموزن فابت نہیں ہوتی۔ تواتر کا اوّل درجہ اس کو حاصل ہے۔ انجیل بھی اسکی مصدق ہے۔ اب اس قدر شوت پر پانی مجمعرانا اور یہ کہنا کہ یہ تمام صدیثیں موضوع ہیں۔ درحقیقت ان لوگوں کا کام ہے جن کو ضدا تعالی

نے بھیرت دینی اور حق شنای سے کھی بھی بخرہ اور حصہ نہیں دیا اور بباعث اس کے کہ ان کے دلوں میں قال الله (قرآن شریف) وقال الوسول (صدیث) کی عظمت باقی نہیں رہی۔ اس لیے جو بات ان کی اپنی سمجھ سے بالاتر ہو۔ اس کومحالات اور ممتعات، میں وافل کر لیتے ہیں۔ قانونِ قدرت بے شک حق اور باطل کے آزمانے کے لیے ایک ا

آله ہے۔ گر ہرفتم کی آزمائش کا ای پر مدار نہیں .... بلکه اگر سچ بوچھوتو قانونِ قدرت

مصطلحہ تھاء کے ذریعہ جو جو صداقتیں معلوم ہوئی ہیں وہ ادنی درجہ کی صداقتیں ہیں ۔لیکن

اس فلفی قانون قدرت سے ذرہ اور چڑھ کر ایک اور قانون قدرت بھی ہے جو نہایت دقی اور غامض اور بباعث دفت وغمض موثی نظروں سے چھپا ہوا ہے۔ جو عارفوں پر ہی کھلٹا ہے اور فانیوں پر ہی ظاہر ہونا ہے۔ اس دنیا کی عقل اور اس دنیا کے توانین شناس اس کو شناخت نہیں کر سکتے اور اس سے مکر رہتے ہیں۔ یک وجہ ہے کہ جو امور اس کے ذرایعہ سے عابت ہو چکے میں اور جو سچائیاں اس کی طفیل سے بیایۂ ثبوت پہنچ چکی ہیں۔ وہ

ان سفلی فلاسفروں کی نظر میں اباطیل میں واخل ہیں....مسلمانوں کی برقستی سے بیفرقہ (مرزائی و چکڑ الوی) بھی اسلام میں پیدا ہوگیا۔ جس کا قدم الحاد کے میدانوں میں آگ (ازاله اوبام ص ۵۵۷\_۵۵۸ فزائن ج ساص ۲۰۰-۲۰۱۱) بی آ گے چل رہا ہے۔''

ناظرین! خدا را خیال فرمایئے کہ مرزا قادیانی حیات سے کے بارہ میں کس قدر صاف صاف مضمون بیان فرما رہے ہیں۔ مسیح ابن مریم کے آنے کو دنیوی فلاسفروں نے قبول ندکیا تو مرزا قادیانی انھیں لٹاڑ رہے ہیں۔ اگر کسی مثیل نے آنا تھا تو بیکون ی

الی مشکل ہے جوسفلی فلاسفروں کی سمجھ سے بالاتر ہے؟ ہال عسلی القید کا آسان پر چڑھ

جانا ان کی ''سفلی نظرون' میں ''محالات وممتعات' سے ہے۔ آسان پر بغیر کھانے پینے ے کے رہنا ان کی دہریہ نظروں میں ناممکن ہے۔ بغیر ہوا کے زندگی ان کی زمینی عُقول کی سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر علی اللی کا زبانہ کے اثر سے بچایا جانا ان کے نزدیک محالاتِ عقل ہے ہے۔ دوبارہ ان کا نزول وہ سمجھنے سے قاصر میں۔ ان کی آمد ٹانی باوجود اپنی تمام

می میں اور ضرورتوں کے جن کا مفصل بیان انجیل، قرآن اور احادیث اور دیگر کتب دین

میں نہور ہے۔ ان کی طحدانہ عقول کھنے سے بیسر عاری ہیں۔ واذ اخذ اللّٰه میثاق النبیین ..... لنؤمنن به ولتصونه کے مطابق کی رسول کا رسول کریم ﷺ سے پہلے

مبعوث ہو کر آپ کے بعد بھی کچھ مدت تک زندہ رہنا ان کی فلسفی نگاہوں میں عقل کے خلاف ہے اور بالخصوص ختم نبوت کو تو ڑتا ہے۔ ختم نبوت کی حقیقت وہ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ وغیو ذالک فرمایئے۔ ناظرین کیا مرزا قاویانی یہاں ایسے ہی لوگوں کونہیں آثار رہے ہیں۔ لطف یہ کہ خود ہی ایسے لوگوں کے امام بھی ہیں۔ کیونکہ حیات عیسیٰ الطبیع کے عقیدہ

یے خلاف جس قدر' دعقلی محالات اور حجتیں'' مرزا قادیانی نے اور ان کی جماعت نے پیدا کی ہیں۔ کی اور ملحد نے آج تک ایسے اشکات پیش نہیں کیے۔ قول مرزا......ك "تعلمون ان النزول فرع للصعود."

عام متم ص ١٦٨ خزائن ج ااص اليناً)

''تم جانتے ہوکہ نازل ہوناعیلی الطنع کا ان کے آسان پر پڑھنے کی فرع ہے۔'' پس اگر نزول ثابت ہو جائے تو آسان پر جانا خود بخود ثابت ہو جائے گا۔

قول مرزا...... ۱ اس جگه يه بهى ياد ركهنا چا بي كه ميخ كا جم كے ساتھ آسان سے اترنا اس كے جم كے ساتھ آسان سے اترنا اس كے جم كے ساتھ چڑھنے كى فرع ہے۔ " (ازالہ ادہام ص ۲۹۹ فرائن ج س س س ۱۳۳۸) قول مرزا..... والنزول ایضا حق نظرًا على تواتر الاثار وقد ثبت من طرق فى الاخبار. " (انجام آسم ص ۱۵۸ فرائن ج ۱۱ ص اینا)" اور نازل ہونا عیلى ابن مریم كا بسبب متواتر احادیث صححہ كے بالكل حق ہے اور بير امر احادیث بیل مختلف طریقول سے ثابت ہو چكا ہے۔ "

قول مرز ا...... "وانى انا المسيح النازل من السماء."

(ضمیمه تحفه گولژویی<sup>ص ۱۱۱</sup> خزائن ج ۱۷ص۸۳)

"اورآ سان سے نازل ہونے والاستے ابن مریم میں ہی ہول۔"

نوٹ از ابو عبیدہ: ناظرین مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ آسان سے نازل ہونا آسان پر چڑھنے کی فرع ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کا آسان پر جانا ثابت ہو جائے تو اس کا آنا بھی ممکن ہے اور اگر کسی شخص کا آسان سے نازل ہونا ثابت ہو جائے تو اس کا آسان پر جانا بالیقین ثابت ہو جائے گا کیونکہ اگر وہ آسان پر گیا نہیں تو آ کیے سکتا ہے چونکہ ہم بیبیوں دلائل سے ثابت کر چکے ہیں کہ عیسی الطبط آسان پر اٹھائے گئے۔ پھر بیبیوں دلائل سے عیسی الطبط کا آسان سے نازل ہونا ثابت کر چکے ہیں۔ علاوہ ازیں خود اقوالِ مرزا سے عیسی ابن مریم کا دوبارہ آنا ثابت ہو چکا ہے۔'' مرزا قادیانی خود فرماتے ہیں۔

"كرآسان سے نازل ہونے والاستے ابن مریم میں بی ہوں۔"

پس ثابت ہوا کہ یا تو غلام احمد ابن چراغ کی بی حضرت عینی ابن مریم ہی کا دوسرا نام ہے۔ یا مرزا قادیانی کو مراق ہے۔ "۱۸۴۰ء میں پہلے مرزا قادیانی کی بہن جنت مال کے پیٹ سے نکل تھی۔ اس کے بعد مرزا قادیانی باہر نکلے تھے۔ "

، پیٹ سے منگ می۔ اس کے بعد مرزا قادیاں باہر تھے تھے۔ (تریاق القلوب می ۱۵۵ فزائن ج ۱۵م و ۲۸م حاشیہ)

باجود اس کے دعویٰ کرتے ہیں کہ آسان سے نازل ہونے والاسیح ابن مریم میں ہوں۔ (معاف فرمائیے) کیا مرزا قادیانی کی مال کا پیٹ آسان تھا۔ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو پھر آسان سے نازل ہونے والے عیلیٰ ابن مریم مرزا قادیانی کیے ہو گھے؟ ہاں آریساج کے عقیدہ تنایخ کے مطابق کوئی صورت ہوگئ ہوتو آریہ جانیں یا مرزائی۔ الل اسلام تو تناسخ کے قائل نہیں۔

قول مرز ا.....اا "خدانے ان کے منصوبوں سے حضرت عینی الطبیخ کو بیا لیا۔"

(چشر معرفت ص۱۲۲ خزائن ج ۲۳ ص۱۷۳) ناظرین! اب صرف بیمعلوم کرنا ہے کہ منعوبوں سے بچانے کا مطلب کیا ہے۔

یبود ہوں کے منصوبے خود مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں بسط کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ آپ ای کتاب کے گذشته صفحات پر مرزا قادیانی کے اقوال ملاحظه کریں۔ "ان کا منصوبہ يه تقاكه حفرت عيلي النفية كوسولي دي جائے۔ "اس كے متعلق مرزا قادياني فرماتے ميں۔

"خدا نے میے سے وعدہ فرمایا تھا کہ میں مختبے صلیب سے بچاؤں گا۔"

قول مرز اسسال "خدا نے میح کو وفات دے کر مردوں میں نہیں رکھا بلکہ زندہ کر کے اور نبیوں کے پاس آسان پر بلا لیا۔' (آئینہ کمالات ص ۱۷۷ فزائن ج ۵ص ایساً)

قول مرز ا.....۱۳ ° معراح کی رات میں آنخضرت ﷺ نے حضرت عینیٰ ایلین کو جواصل عینی ہے دیکھا اور اس کا سرخ رنگ پایا۔" (ازالہ می ٥٠٠ خزائن ج ٣ ص ٥٩٢) قول مرزا..... ۱۲ " انجیل کے بعض اشارات سے بایا جاتا ہے کہ حضرت میں بھی جور و کرنے کی فکر میں تھے۔ گر تھوڑی می عمر میں اٹھائے گئے۔ ور نہ یقین تھا کہ اپنے باپ داؤد کے نقش قدم پر چلتے'' (آئینہ کمالات ص ۱۸۳ خزائن ج ۵ص ایپنا عاشیہ)

ناظرين! غور سيحيّ قول نمبر١٢ من مرزا قادياني حضرت عيسي الطيلين كي حيات

جسمانی بعد الممات کے قائل ہیں۔ قول نمبر ۱۳ میں حضرت عیسی الطبین کا جسم عضری کے ساتھ آسان پر چڑھ جاناتسلیم کر رہے ہیں کونکہ "سرخ رنگ" اور"اصل عینی القفا" کے

الفاظ جسم عضری کا بہا تک دال اعلان کر رہے ہیں۔قول نمبرسا میں مرزا قادیانی اپنا یقین ظاہر کر رہے ہیں کہ اگر حضرت علی اللی الفائے انہ جاتے تو اینے باپ داؤد کے تقش

قدم پر چلتے۔

یں مرزا قادیانی کے قول کے مطابق اگر حضرت عیسی النفیلا اٹھائے نہ جاتے تو حضرت داؤد کی طرح بیدل بویال کرتے۔ مرزا قادیانی کا عقیدہ ہے کہ حضرت عسى الظنا بن عربال كي عمر يائي اور يدمن جموت بي كونكه مرزا قادياني كا "يفين" باطل ثابت مور با ہے۔ باوجود ۱۵۳ سال کی عمر کے حضرت عیسی النظین کا شادی نہ کرنا مرزا قادیانی کو جھٹلا رہا ہے۔ مرزا قادیانی کے یقین کو درست ثابت کرنے کے لیے مانا پڑے گا کہ حضرت عیسیٰ النظیمٰ آسان پر اٹھا لیے گئے۔ ورند ضرور شادی کرتے۔

قول مرزا.....1 "سلف طف کے لیے بطور وکیل کے ہوتے ہیں اور ان ک شہاوتی آنے والی فریت کو مانی پرتی ہیں۔" (ازادم ۳۵۳ فزائن ج سم ۲۹۳) ہم نے رسول کریم ﷺ صحابہ کرام، تابعین، مجتبدین، مجددین، مفسرین اور

صوفیائے کرام کے اقوال سے حیات عیسی النے اور ان کی آمد ثانی صاف صاف الفاظ

میں ثابت کر دی ہے۔ مرزا قادیانی اگر زندہ ہوتے تو امید تھی کہ ہمارے دلاکل سے متاثر

ہوکر وفات میچ کے عقیدہ سے تائب ہو جاتے۔ قول مرزا.....١٦ "أيك في معنى ايني طرف سے كفر لينا بمى تو الحاد اور تحريف

ے۔ خدا تعالی مسلمانوں کواس سے بچائے۔'' (ازادم ۲۵ نزائن ج ۳م ۵۰۱) حضرات! مرزا قاویانی نے کلام اللہ کے معنی کرتے وقت خود کلام اللہ، رسول كريم عليه الله محابه كرام ، تابعين اور مجددين امت وصوفياء ومفسرين سب كے خلاف علم

بغادت کھڑا کر دیا ہے۔ پس یا تو اس عقیدہ سے رجوع کیا ہوتا یا اینے بی قول سے محد اور محرف كلام الله ثابت ہوں گے۔

قول مرز ا..... کا "صحابہ کا اجماع وہ چیز ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔" (برابین احدید حد۵ ص ۲۰۳ فزائن ج ۲۱ ص ۳۵۲ حاشید بحواله فزیر العرفان ص ۳۹۹)

قول مرزا.....۱۸ "شری جت صرف اجماع صحابه ہے۔"

( فزیر العرفان ص ۵۵۲ براین احدید حصد ۵ص ۲۳۴ فزائن ج ۲۱ ص ۴۱۰ )

قول مرزا..... ۱۹ "اجماع کے خلاف عقیدہ رکھنے والے پر خدا کی لعنت اس کے

فرشتوں کی لعنت۔'' (انجام آتھم ص۱۳۳ نزائن ج ۱۱ص ابیناً)

قول مرزا.....۲۰ "صحابه كا اجماع جمت ب جوتهی صلالت رينيس موتاء" (ترياق القلوب ص ١٦٥ فرائن ج ١٥ص ٢٦١)

ہم نے قادیانی مسلمات کی رو سے ثابت کر دیا ہے کہ حیات جسمانی و نزول جسمانی حضرت عیسی اللی کا عقیدہ ابتداء اسلام سے مسلمانوں کے قلوب میں محکم طوریر چاا آ رہا ہے۔ سحایہ کا اجمال بھی روز روشن کی طرح ثابت ہو چکا ہے۔ اب تو امید ہے کہ قادیانی جماعت اپنی ہی نی کی لعنت سے بچنے کے لیے اجماع صحابہ اور اجماع امت کے سامنے سرتشلیم خم کر دیں گے۔

قول مرزا...... ۱۲ "اگر کوئی مخص آسان سے آنے والا ہوتا تو اس موقعہ پر رجوع کا لفظ ہوتا نہ نزول کا لفظ ہے" (چشمہ معرفت ص ۲۲۰ نزائن ج ۲۲س ۲۲۹)

قول مرزا.....۲۲ "اگر اس جگه (صدیث میں) نزول کے لفظ سے مقصود تھا که حضرت عیلی الظیلا دوبارہ آسان سے آئیں گے۔ تو بجائے نزول کے رجوع کہنا چاہیے تھا۔ کیونکہ جو شخص واپس آتا ہے اس کو زبانِ عرب میں "راجح" کہا جاتا ہے نہ کہ نازل۔"
(ایام السلح ص ۱۳۱ فزائن ج ۱۳ ص

ناظرین! مرزا قادیانی بیچارے علم حدیث سے کلیت بے بہرہ تھے۔ اگر احادیث کی کتابول پر عبور ہوتا تو ضرور آنھیں اپنے ہی معیار کے مطابق حیات عیسی النی کا عقیدہ رکھنا ضروریات وین سے معلوم ہو جاتا۔ ہم نے الی حدیث جن میں رجوع کا لفظ ہے۔ درج کر کے مفصل بحث کی ہے۔ اسے دوبارہ الماحظہ کرلیا جائے۔

قول مرزا..... ۲۲۰ 'فاسئلو اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. لينى اگر تمسي ان بعض امور كاعلم نه بو جوتم مين پيدا بول تو الل كتاب كى طرف رجوع كرو اور ان كى كتابول كے واقعات پرنظر ڈالوتا اصل حقیقت تم پرمنكشف بو جائے۔''

(ازاله اوبام ص ۱۱۲ فزائن ج ۳ ص ۳۳۳)

ناظرین! ہم انجیلوں کی شہادت حیاتِ عیسیٰ الطبط کے ثبوت میں پہلے باب میں درخ کرآئے ہیں۔ وہاں ملاحظہ کرلیا جائے۔ یہاں مجمل طور سے اس کا ثبوت آپ کی خدمت میں چیش کرتے ہیں۔ مرزا قادیانی لکھتے ہیں۔

''تمام فرقے نصاریٰ کے ای قول پر متفق نظر آئے ہیں کہ تین دن تک حضرت عیسیٰ النظام مے رہے اور چاروں سے آسان کی طرف اٹھائے گئے اور چاروں

انجیلوں سے یہی ثابت ہوتا ہے اور خود حضرت عسی الطبی انجیلوں میں اپنی تین دن کی موت کا اقرار بھی کرتے ہیں۔'' (ازالہ اوہام ص ۲۲۸ خزائن ج ۲ ص ۲۲۵)

پس حسب الحکم مرزا قادیانی چونکه حضرت عیسی الطبیع کو سچا نبی مانتے ہیں۔ حضرت کے فیصلہ کو بھی مانیں۔ یعنی

'' خود حضرت عليلي الظيلا اپني موت كا اقرار كر رہے ہيں۔''

کی عبارت سے ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ الطبعظ زندہ ہو گئے تھے کیونکہ مردہ اپنی تین دن کی موت کی شہادت کس طرح دے سکتا ہے۔ پھر مرزا قادیانی تو تواتر قومی کا مانتا بھی ضروری سجھتے ہیں۔'' (دیکھوازالہ ص ۵۵۷ فزائن ج سم ۳۹۹)

ک حرور سے بیات کی جماعت کے لیے اس فیصلہ کے سامنے سرتشکیم خم کرنا اینے بی عقیدہ کی رو سے ضروری ہے۔

قول مرز ا...... ٢٥ ... ديبوديوں نے حضرت مسى الناسى كا كيا تول وصليب كا حيا سوچا تھا۔ خدا نے مسى كو وعدہ ديا كه ميں تھے بچاؤں گا اور تيرا رفع كروں گا۔'' (اربعين نبرس مر مزائن ج ١٥ س١٩٥)

قول مرزا.....۲۱ "ماسوا اس كے مد بھى تو سوچنے كے لائق ہے كہ خدا تعالىٰ كا وعدہ كہ شر الباغ الله كا وعدہ كہ شر الباغ كا وعدہ كہ بورا (إنّى مُتَوَقِيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَى. البوعبيدہ) خود يدالفاظ دلالت كرتے ہيں كہ وہ وعدہ جلد لورا ہونے والا ہے اور اس ميں كھ توقف نہيں۔"

لالت كرتے ہيں كہ وہ وعدہ جلد پورا ہونے والا ہے اور اس ميں پچھ تو قف نہيں۔" (آئينہ كالات م ٢٣ فرائن ج٥م ايسنا) اگر بير بات صحح ہے تو چھر مرزا قادياني آپ كوں واقعہ صليب سے ٨٨ سال

اس سے معنی کرتے ہائے کی ہے ہو پہر سرارا فادیاں آپ یوں واقعہ سیب سے کہ سمال بعد اِنٹی مُتَوَقِیْکَ کے وعدے کو ملتوی کرتے ہو۔ لیجئے ہم آپ کے حکم کے مطابق ہی اس کے معنی کرتے ہیں۔ خدائی وعدہ میں توقف نہیں ہونے دیتے۔ آپ کو ہم وعدہ کرنے کے بعد ۸۸ سال تک کشمیر میں انتظار کی زحمت سے بھی بچاتے ہیں۔ لیجئ اسلامی معنی سنے۔''یعیسلی اِنٹی مُتَوَقِیْکَ اے عیلی میں تجھے اپنے قبضہ میں لینے والا موں۔ وَمُطَهِّرُکَ مِنَ الَّذِیْنَ مُتَوَقِیْکَ اے عیلی میں تجھے اپنے قبضہ میں لینے والا موں۔ وَمُطَهِّرُکَ مِنَ الَّذِیْنَ کَفُرُوْا اور تجھے ان کافروں کی صحبت سے علیحدہ کرنے والا ہوں۔''

مرزا قادیانی! یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے یہود کی پورش کے وقت حضرت عیسیٰ الطبیلا: سے کیا تھا اور اس وقت پورا کر ویا۔ یعنی آھیں آسان پر اٹھا لیا اب آپ کو اس پر کون سا اشكال ب- شايد إنِّي مُعوَقِيْكَ كمعني "ميل تحم اي قصد من لين والا مول" آب كے نازك دل كو چھ رہے ہوں گے۔ ہم نے يدمعنى اپنے پاس سے نہيں كيے بلكه (چشم معرفت ص۱۵۳ نزائن ج ۲۳ ص۱۷۲) پر آپ نے خود تونی کے معنی '' قبضه میں لیما'' کیے ہیں۔ فرمایے اب آپ کو ہمارے اسلامی معنی اور تغییر مانے سے کونسا امر مانع ہے۔ کیا

ا پی مسحیت کے سواکوئی معقول مانع ہوسکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔

قول مرزا.....۲ " تیرهوی صدی کے اختام پرمیح موعود کا آنا ایک اجماعی عقیده معلوم ہوتا ہے۔'' (ازالهص ۱۸۵ خزائن ج ۳ ص ۱۸۹)

ابوعبیدہ: ناظرین مسے موعود کے آنے پر امت محمدی کے اجماع کو مرزا قادیانی تسلیم کر کے بطور جحت مخالفین کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ میری عرض ہے کہ جن مجددین

امت، مفسرین اسلام اور بزرگانِ دین ہے یہ اجماع منقول ہے اگر مرزا قادیانی یا ان کی جماعت ان میں ہے کسی ایک ہی کا بی قول پیش کر سکیں کہ سیح موعود عیسیٰ ابن مریم نہیں ہوگا بلکہ وہ اس کا معیل ہوگا تو ہم انعام پیش کرنے کو تیار ہیں۔ سب کے سب بزرگانِ دین کا

اجماع اس بات پر ہے کہ سے موجود عیسی النظام بی میں اور وہ بی آئیں گے۔ ان کے اس ا جماع کو کیوں تشکیم نہیں کرتے کیا اس کو'' میٹھا میٹھا ہڑ پ اور کڑ وا کڑ وا تھو'' نہیں کہتے۔

قُول مرزا...... "يه آيت كه هُوَ الَّذِي اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهَدَى وَدِيْن الُحَقُ الله ورهيقت الكاميح ابن مريم كے زمانہ عامتعلق ہے۔"

(ازاله ادبام ص ۱۷۵ فرائن ج ۳ ص ۲۲۳) ابوعبيده: و كيهي حضرات! كيب صاف صاف الفاظ مين مسيح ابن مريم كا آنا از

ردے کلام الله تسلیم کر رہے ہیں۔ گر خود غرضی کا ستیاناس کہ پھرمسے ابن مریم خود بن بیٹھتے ہیں۔ مسیح ابن مریم کے معنی ہیں۔ وہ مسیح جو بیٹا ہے مریم کا۔ مرزا قادیانی اس کے معنی پیرمنوانے کی سعی لاحاصل کرتے ہیں کہ اس کے معنی غلام احمد ابن جراغ بی بی ہیں۔ اب کون عقل کا اندھا ان معنوں کو قبول کرے۔

**قول مرزا....۲۹** ''اس پر اتفاق ہو گیا ہے کہ سیح کے نزول کے وقت اسلام دنیا پر كثرت سے بھيل جائے گا اورملل باطله ہلاك ہو جائيں گي او راستبازي تر تى كرے گى۔'' (ایام اصلح ص ۱۳۷ فزائن ج ۱۴ ص ۳۸۱)

قول مرزا.....ه الف) "صحیح مسلم کی حدیث میں جو یہ لفظ موجود ہے کہ حضرت

من الطبع آسان سے اتریں کے تو ان کا لباس زرد رمگ کا موگا۔"

(ازاله اوبام ص ۸۱خزائن ج ۳ ص۱۳۲)

(ب) "آ تخضرت نے فرمایا تھا کہ سے آسان پر سے جب اترے گا تو زرد

چادریں اس نے پہنی ہول گ۔''

. (قاد یانی رساله تشخیذ الاذبان ص ۵ جون ۱۹۰۷ء و اخبار بدر جون ۱۹۰۷ء از الدص ۴۳ خزائن ج ۳ ص ۱۳۲)

حضرات غور فرمايي! مرزا قادياني كيے صريح الفاظ مين مسيح الفيلا كا آسان ے نازل ہونا تسلیم کر رہے ہیں اور رسول کریم ﷺ کی صحیح صدیث کو بطور ولیل پیش کر رے ہیں۔ باوجود اس کے چر کہتے ہیں کہ وہ عیلی میں ہوں۔ قرمایے! اس قدر تحکم اور ب انسانی کی وجد سوائے مراق کے کوئی اور بھی ہوسکتی ہے۔ مرزا قادیانی کو ہم آسان ے اترنے والامتے کیے مان لیں۔ ووتو مال کے پیٹ سے نازل ہوئے تھے۔

مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفہ قادیانی کے اقوال

" تیجیلی صدیوں میں قریا تمام مسلمانوں میں مسے کے زندہ ہونے پر ایمان رکھا جاتا تھا اور بڑے بڑے بزرگ ای عقیدہ پر فوت ہوئے ہیں۔'' (هيقة النوة ص١٣٢) ابوعبیدہ: حضرات جس عقیدہ (حیات میں اللہ) پر امت محمدی کے ساڑھے تیرہ صد سال کے بزرگان دین اور مجددین امت ایمان لا نا ضروری سجھتے تھے۔ کیا ہم مرزا قادیانی کو سیح موعود ثابت کرنے کے لیے اس عقیدہ کو خیر باد کہہ دیں گے؟ ہرگز نہیں۔

۲ - دوسرا قول مرزا بثیر الدین محمود کا جو پہلے صفحات میں گزر چکا ملاحظہ کریں ادر اس پر ہماری تقید کا لطف اٹھا کیں۔

مولوی نورالدین خلیفه قادیانی کا قول

مولوی نورالدین قادیانی نے اپن کتاب نصل الخطاب حصہ دوم ص ۲۳ نویں بثارت پرآيت وَإِنْ مِنُ اَهُلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلِ مَوْتِهِ كَا ترجمه ال الفاظ ميل كيا ہے۔"اور نبيں كوئى اہل كتاب سے البته ايمان لائے گا ساتھ اس كے (حضرت عیسی الطبی کے ) پہلے موت اس کی (عیسی الفیلا) کے۔''

یدال محفّ کا ترجمہ ہے جومسیحیت مرزا کا سب سے بڑا حامی بلکہ بانی تھا۔ مولوی سید سرور شاه قادیانی کا قول

سيد سرور شاہ قادياني إنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَة كى تفسير كى مين كهنا موا ب اور مجبور مو

کر لکھتا ہے۔ ''ہمارے نزدیک تو اس کے آسان معنی یہ بیں کہ وہ مثیل مسیح ساعة (قیامت) کاعلم ہے۔'' (ضیمہ اخبار بدر قادیان ۲ اپریل ۱۹۱۱ء)

ابوعبیدہ: قارئین عظام خود غرضی کی بھی کوئی حد ہونی چاہیے۔ لنہ میں ضمیرہ کومٹیل مسے کی طرف پھیرتا ہے جو ی ال کیا سارے کلام اللہ میں ذرکورنہیں۔ صرف مرزا قادیانی کی مسیحت کی خاطر عیلی ابن مریم سے مسے اور پھر اس کے مثیل کی پچر اپنی طرف سے لگا دی ہے۔ العیاذ باللہ۔

## مولوی سیّد محمر احسن امروہی کی شہادت

مولوی سید محمد احسن امروی کو مرزا قادیانی ان دو فرشتوں میں سے ایک سمجما کرتے ہے۔ جن کے کندھوں پر حضرت کے الفلا کے نازل ہونے کا ذکر احادیث نبوی میں موجود ہے۔ وہ إِنَّهُ لَعِلْمُ الْلسَّاعَة کی تفییر میں فریاتے ہیں۔'' دوستو یہ آیت سورہ زخرف میں ہے اور بالا تفاق تمام مفسرین کے حضرت عیلی الفلا کے دوبارہ آنے کے واسطے ہے۔ اس میں کسی کو اختلاف نہیں۔'' (اخبار الحکم ۱۸ فروری ۱۹۰۹ء) ایک اور جگہ کھے ہیں''آیت دوم میں شلیم کیا کہ شمیر انہ کی طرف قرآن شریف یا آنخضرت سے کے راجع نہیں۔ دوم میں شلیم کیا کہ شمیر انہ کی طرف واقع ہے۔'' (اعلام الناس حصرت عیلی الفلا کی طرف واقع ہے۔'' (اعلام الناس حصردم میں ۵)

ان دونوں عبارتوں سے ظاہر ہے کہ سید محمد احسن امروہی بھی دل میں حیات عسیٰی الطبی کا عقیدہ رکھتے تھے۔ صرف مسیحت قادیانی کے گرویدہ اور مختاج ہونے کے سبب مرزا قادیانی کوعیلی الطبی ابن مریم سمحصلیا ناظرین! کہاں تک لکھتا جاؤں۔ انساف پیند طبائع کے لیے ای قدر دلائل حیات میں اللہ کافی جیں اور اندھا دھند تھلید کرنے دالے کے لیے بڑار دفتر بھی ناکانی ہے۔

انشاء الله العزيز زندگی نے ساتھ دیا اور طالات نے موافقت کی تو حیات علی النظافیٰ کا دوسرا حصہ بھی شائع ہورہ گا۔ اس حصہ بیس قادیانی ولائل وفات سے النظافیٰ کا دوسرا حصہ بھی شائع ہورہ گا۔ اس حصہ بیس قادی جزید اور تروید کرنے کے علاوہ حیات سے النظافیٰ اور آپ کے رفع جسمانی بیس خالق کون و مکان اتھم الحاکمین نے جو جو حکمتیں مضمر رکھی ہوئی ہیں ان بیس سے بہت ک یبک کے سامنے بیش کی جاکمیں گی۔ وَمَا تو فیقی الا بالله.

اظهارتشكر وامتتان

ناظرین! میں ضروری خیال کرتا ہوں کہ اس کتاب کے تالیف کرنے میں جن

حضرات کی تقنیفات ہے میں نے مدد حاصل کی ہے۔ ان کا تدول سے شکریہ ادا کروں۔ ا ..... الله تعالى اين ب يايال رحمت سے ان محد عين اور مجددين امت كو بورا بورا حصه

وے جو مرزا قادیانی کی ولادت سے بھی صدیوں پہلے اس مسلہ پر فیصلہ کن روشی ڈال

یکے میں اور کلام اللہ کے مجھنے میں مارے سے راہ نما ہیں۔ . ۲. .... میں نے مندرجہ زیل حضرات کی تصنیفات سے بھی بہت سا استفادہ کیا ہے۔ ا..... فين الاسلام رئيس المحد ثين حضرت مولانا سيدمحمه انور شاه صاحبٌ ٢٠.....حضرت مولانا

يير مهر على شاه صاحب مظلم ـ ٣٠ مولانا محد ابرابيم مير سيالكوثى ـ ٣ .... مولانا پير بخش صاحب لا بور مرحوم . ٥ .... مولانا حبيب الله صاحب امرتسرى . ٢ ... مولانا محم عالم

صاحب مولوی فاضل امرتسری مصنف کاوید فيخ الاسلام حضرت مولانا سيدمحمد انورشاه صاحب كى كتاب "عقيدة الاسلام في

حیات مسی النین الی کتاب ہے کہ اس سے پہلے اس کی مثل بقینا نہیں لکھی گئی۔ گر چونکہ کتاب عربی میں ہے۔ اس واسطے اردو دان طبقہ اس سے استفادہ نہیں کرسکتا۔

سسستيسر عددجد پريس جناب مرزا غلام احمد قادياني اور ان كي ذريت كاشكريدادا كرنا

ضروری مجھتا ہوں کہ ان کی تصنیفات مجھے مداری کی پٹاری کا کام ویتی رہی ہیں۔ میں جو کھے ثابت کرنا چاہتا تھا۔ اس کی تائید میں ہر ایک قتم کا مواد ان کی کتابوں میں موجود پایا۔ معذرت میں ایک بہت ہی قلیل الفرصت انبان ہوں۔ زمانہ تالیف میں بھی بھی ۔۔۔۔۔ پورے اظمینان کے ساتھ تعلیمی فرائف سے فرصت نہ ال سکی۔ لہذا صرف ممکن ہی نہیں بلکہ

نی الواقع کتاب میں لفظی و معنوی فروگذاشتیں ہوں گی۔ جو صاحب مجھے ان سے مطلع فرما کیں گے۔ اُگرچہ وہ قادیانی ہی کیوں نہ ہوں۔شکریہ کے ساتھ قبول کر کے طبع ٹانی<sup>۔</sup> بیں درست کر دی جا کیں گی۔ ممکن ہے صفحات کے حوالوں میں کوئی غلطی رہ گئی ہو۔ اس كے متعلق عرض ہے كنفس مضمون كے سيح ہونے كاميں ذمه دار ہوں۔ بعض جگه كمابت كى

غلطیاں رہ گئ ہیں۔ سوای قلت فرصت کا عذر پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ قار کین عظام قبول کر کے ممنون فرمائیں گے اور وعا فرمائیں گے کہ اللہ تعالی مجھے اعمال صالحہ

بالخصوص استیصال فتندار تداد کی زیادہ سے زیادہ توفیق ارزانی فرمائے۔ ابل اسلام کی دعاؤں کامختاج، خاکیائے علماء اسلام ابوعبیدہ نظام الدین۔ بی۔اے۔

سائنس ماسٹر اسلامیہ بائی سکول کوہائ۔ ۲۵ مارچ ۱۹۳۷ء





## تعارف

ہمارے محترم بزرگ جناب ابو عبیدہ نظام الدین بی۔ اے، مبلغ اسلام نے مرزا قادیانی کے جیوٹوں کو جمع کرنے کا کام شروع کیا اس رسالہ میں آپ نے چون جھوٹ جمع کیے۔ دوسری کتاب برق آسانی میں دوسو دو جھوٹ جمع کیے۔ بیکل دو چھین جھوٹ ہوئے۔ مصنف مرحوم، مرزا ملعون کے چھ صد جھوٹ جمع کر چکے تھے۔ باتی نمل سکے۔ (مرتب)

كذبات مرزا: تمهيد

حضرات بیں نے کئی ماہ ہوئے ایک ٹریک بیں اعلان کیا تھا کہ عنقریب مرزا غلام احمد قادیانی کی صریح کذب بیا غول (سفید جھوٹوں) کی ایک طویل فہرست شاکع کروں گا۔ گرکٹرت مشاغل کے باعث آج تک اس کی اشاعت سے قاصر رہا۔ اب بھی ایک سکول ماسٹر کے لیے فرصت کہاں ہو سمق ہے کیونکہ سالا نہ امتحان قریب ہے گر احباب کے نقاضائے اور بے شار متلاشیان حق کے پہم اصرار کی وجہ سے عدیم الفرصتی کے باوجود اکاذیب مرزا قادیانی بہت جلدی شائع کرنے پڑے۔ میرا روئے مخن اس ٹریکٹ بیں المحتوی حضرات (لاہوری + قادیانی) سے زیادہ ہوگا کیونکہ تج بہ کی بنا پر معلوم ہوا ہے کہ الن اعربی میں کی اکثر سعید روسی سمجے احتمال کو دیکھین کر دوبارہ دائرہ اسلام بیں داخل ہونے بیل عارفیس سمجھیں۔ چنانچہ اخباری ونیا سے واقفیت رکھے والے حضرات پر خوب عیاں ہے۔ عارفیس سمجھیں۔ چنانچہ اخباری ونیا سے واقفیت رکھے والے حضرات پر خوب عیاں ہے۔ بیر حوال اس مضمون کی اشاعت سے امید قوی ہے کہ اگر کوئی صاحب خالی الذہین ہوکر خوص نیا سے خلوص نیت سے مطالعہ کرے گا تو ضرور مرزا قادیانی سے قطع تعلق کر کے دوبارہ سرکار عمرہ میں اسلام کا حیث ہونے کے ہیں۔ میرا اور تمام اہل اسلام کا حیث ہونے کے ہیں۔ میرا اور تمام اہل اسلام کا عقیدہ ہونہ نی وغیرہ تو کیا ہوتے دہ ایک سیدھے ساد ھے مسلمان بلکہ سے کہوں تو ایک سیدھے مسلمان بلکہ سے کہوں تو ایک سیدھے ساد ھے مسلمان بلکہ سیکھی کہوں تو ایک سیدھے ساد ھے مسلمان بلکہ سیکھی کہوں تو ایک

سيح انسان بھی ند تھے۔ آخر عيسائيول، يبوديول، پارسيول اور ہندوؤل وغيره ميل بھی باوجود ان کے کفر کے بہت سے ایسے انسان آپ کوملیں گے جھوں نے عمر بھر بھی جھوٹ نہیں بولا ہوگا۔ خاص کر دہ جھوٹ جو دوسرے انسانوں کو دھوکہ دینے والا ہو۔ وجہ اس کی يه ب كقطع نظر شرى مدمت ك جموث بولنا ايك اخلاقي كناه بـــ لعنة الله على الکاذبین (جھوٹوں پر خداکی لعنت) فیملہ خدائی ہے۔لیکن اتمام جست کے طور پر جھوٹ ادر جھوٹے کے متعلق خود مرزا قادیانی کے اقوال ملاحظہ کیجئے۔شائد جبھی جھوٹ کی مذمت سمجھ میں آ سکے۔

قول مرزا نمبرا..... "جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پر کوئی اعتبار نہیں رہتا۔' (چشمہ معرفت ص۲۲۲ نزائن ج ۲۳ ص ۲۳۱) قول مرزا نمبرا ... "ظاہر ہے کہ ایک ول سے وو متناقض باتیں نہیں نکل سکتیں کونکہ ایسے طریق سے یا تو انسان پاگل کہلاتا ہے یا منافق۔' (ست بین ص ۳۱ فزائن ج ۱۰ص ۱۳۳) قول مرزا نمبر١٠ .... مجيها كه بت يوجنا شرك ب جموث بولنا بهي شرك بـ ان دونول باتول ميں کچھ فرق نہيں۔'' (ملحض الحكم ١١ صفر ١٣٣٣ ه ج ٥ نمبر ١٣ ص ٥، مورحه ١٤ اېريل ١٩٠٥ء) قول مرزا نمبریم ....' جھوٹ بولنے سے بدتر دنیا میں کوئی کام نہیں۔''

(تتر حقيقة الوحي ص ٢٦ خزائن ج ٢٢ ص ٢٥٩)

قول مرزا نمبره. .... "فلط بیانی اور بهتان طرازی نهایت بی شریر اور بدذات آدمیول کا کام ہے۔" (آرید دهرم ص اانزائن ج واص ۱۳) اب ذیل میں مرزا قادیانی کے صری جھوٹوں کی ایک طویل فہرست درج کرتا ہوں تا کہ مرزا قادیانی کو ان کے اسلام اور مجددیت و نبوت کی بحث سے پہلے انسانیت اور اخلاق کی کسوئی پر پر کھ کر دیکھا جائے کہ آیا وہ اس قابل انسان تھے کہ ان کی بات یا دعویٰ کو سنا بھی جائے۔

حجموث .....ا "میرے وقت میں فرشتوں اور شیاطین کا آخری جنگ ہے اور خدا اس وقت وہ نثان وکھائے گا جو اس نے بھی دکھائے نہیں گویا خدا زمین پر اتر آیا۔ جیبا کہ فرماتا ہے۔ يوم ياتى ربك فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ يعنى اس دن بادلوں ميں تيرا خدا آئے گا۔" (هيفة الوي ص ١٥٨ فرائن ج ٢٢ ص ١٥٨)

ابوعبيده يم محض خدا پر افتراء ہے۔ بہتان ہے۔ قرآن شریف میں یہ کوئی آیت نہیں ہے بلکہ خود مرزائی الہامات میں کہیں موجود نہیں۔

حجموٹ .....<u>۲</u> "اوریہ بھی دیکھا گیا ہے کہ خدا بعض جگہ انسانی گریمر یعنی صرف ونحو کے ماتحت نہیں چاتا اس کی نظیریں قرآن شریف میں بہت پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ اِن ھلذا إنُ لَسَحُرَان السانى تحوكى روسے ان هذين جاہے۔''

(هيقة الوي ص ٣٠١ كا حاشيه فزائن ج ٢٢ ص ٣١٧)

ابوعبيده: جناب عالى صريح حجوث ہے۔ قرآن شريف ميں كوئى اليي غلطى نہیں۔ آپ کوغو آتی نہیں ورنہ سے بہتان نہ باندھتے۔

جھوٹ ..... " " ترآن شریف خداکی کلام اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔"

(هيقة الوي ص ٨٨ فزائن ج ٢٢ ص ٨٨)

ابوعبیدہ: حجوث ظاہر ہے خداکی کلام مرزا قادیانی کے منہ کی باتیں کیے ہوسکتی ين الله يعن میں (مرزا) نے خواب میں اپنے کو خدا دیکھا۔ وتیقنٹ إنّین کھو اور میں نے یقین کیا میں وہی ہوں۔'' (آئینہ کمالات اسلام ص٥٦٥ خزائن ج٥ص ایضاً) کو سیج مانتے ہوں ان کے

نزدیک بہ جھوٹ نہ ہوتو ممکن ہے۔

حصوف ..... من " وقرآن شريف من اول سے آخر تك جس جس جكه توفى كالفظ آيا ہے۔ان تمام مقامات میں تونی کے معنی موت بی لیے گئے ہیں۔"

(ازالداد مم ٢٢٥ فزائن ج ٣ ص ٢٢٣ عاشيه)

ابوعبيده: مرزا قادياني! يه آپ كا صريح جموث ادر دهوكه بـ كيا آپ نے

قرآن شريف مين وَهُوَ اللَّذِي يَتَوَفِّى تُحُمُّ بِاللَّيْل نَهِين برُ ها- اس كمعنى موت ك كون عقلند كرسكتا ہے؟ اى قتم كى اوركى آيات بين جہال موت كے معنى كرنے نامكن بين ب

حجموث .....۵ 'اس عليم و حكيم كا قرآن شريف ميں بيان فرمانا كه ١٨٥٧ء مير ا كلام آسان يرافها ليا جائے گا۔ يمي معنى ركھتا ہے كەسلمان اس يرعمل نبيس كريں كے-" (ازاله او بام ص ۲۸ خزائن ج سام ۴۹۰ حاشیه)

ابوعبيده: اے قادياني دوستو! مرزا قادياني تو فوت مو يے۔ آپ يس ے كوئي صاحب ان کی نمائندگی کر کے اس مضمون کی آیت قرآن شریف سے نکال کر مرزا

ا التعديق كوسيا ثابت كرف ورنه توبه برو الي فخص كى بيعت سے جو خدا ير افتراء باندهنا شبر مادر سے بھی زیادہ حلال سمجھتا ہے۔

جھوٹ ...... "أيك اور حديث ابن مريم كے فوت ہونے ير ولالت كرتى ہے اور وہ یہ کہ آنخضرت ﷺ ے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی تو آپ نے فرمایا کہ آج کی تاریخ سے ۱۰۰ برس تک تمام بی آدم پر قیامت آجائے گے۔ " ( از الدص ۲۵۲ نزائن جسم سے۲۷) ابوعبیدہ: بیصریح بہتان ہے۔تحریف ہے۔ کوئی الی صحیح حدیث نہیں جس کے معنی ان الفاظ سے عربی کا ایک ادنی طالب علم بھی کر سکے۔

حجموث ..... " "وہ خلیفہ جس کی نبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسان ہے اس کی نبت آداز آئے گی کہ هذا خلیفة الله المهدى. اب سوچو که يه حديث كس پايه اور مرتبہ کی ہے جوالی کتاب میں درج ہے جواصح الکتاب بعد کتاب اللہ ہے۔''

(شهادة القرآن ص ٢١ فزائن ج ٢ ص ٣٣٧)

ابوعبیدہ: قادیانی حضرات سے میری مود بانہ درخواست ہے کہ اس مضمون کوغور ے پڑھو اور خیال فرماؤ کہ کس قدر زور دار الفاظ میں پبلک کو بخاری کا واسطہ دے کر اس حدیث کی صحت کا یقین دلا رہے ہیں۔ اگر بیہ جموث اور دھو کہ نہیں تو پھر بتاؤ دھو کہ اور کس جانور کا نام ہے؟ کیونکہ ہے صدیث دنیا کی کسی بخاری شریف میں نہیں۔

حجھوٹ ...... ۸ "اے عزیزوتم نے وہ وقت پایا ہے جس کی بثارت تمام نیول نے دی ہے اور اس مخض (مرزا قادیانی) کوتم نے دیکھ لیا ہے جس کے دیکھنے لیے بہت ہے پنیبروں نے بھی خواہش کی تھی۔'' (اربعین نمبر ۲۲ ص ۱۳ فزائن ج ۱۷ ص ۴۴۳)

ابوعبيده: ماليه سے بره كرجموث ب- اگر جوت موتو پيش كرو علو ايك عى نبی کی خواہش کا ثبوت قرآن اور حدیث سے پیش کرو۔

حجموث ..... ۹ " ميلے نبول كى كابول اور احاديث نبويد ميں لكھا ہے كمسيم موعود كے ظہور کے وقت پیرانتشار نورانیت اس حد تک ہوگا کہ عورتوں کو بھی الہام شروع ہو جائے گا اور نابالغ بیجے نبوت کریں گے اور عوام الناس روح القدس سے بولیس گے۔''

(ضرورة الامام ص ٥ فزائن ج ١٣٥٥)

ابوعبيره: كوئى قاديانى يه حديث دكها دي تو علاده عام انعام مقرره كي ملغ دى رویے نقد انعام کامتی سمجھا جائے گا اور اگر نہ دکھا سکے تواس سے صرف دوبارہ اسلام تبول کر لینا ہی مطلوب ہے۔ جھوٹ ......ا

میں است ہے کہ مجدد صاحب سربندی نے اپنے کمتوبات میں لکھا ہے کہ اگر چہ اس امت کے بعض افراد مکاملہ و مخاطبہ اللہیہ سے مخصوص ہیں اور قیامت تک مخصوص رہیں گے لیکن جس شخص کو بکٹرت اس مکالمہ و مخاطبہ اللہیہ سے مشرف کیا جائے اور بکٹرت امور غیبیاس پر ظاہر کیے جا کمیں وہ شخص نبی کہلاتا ہے۔''

(هيقة الوي ص ٣٩٠ خزائن ج ٢٢ ص ٢٠٦)

ابوعبیدہ: مرزائی دوستو مکتوبات کو میں نے خود پڑھا۔ وہاں محدث لکھا ہے۔ یقیناً اپنی نبوت کے جُوت میں مجدد صاحب کی پناہ لینے کے لیے افتراء محض سے کام لیا ہے کیونکہ جب محدث ہونے کا دعویٰ تھا اس دقت میہ حوالہ نقل کرتے دقت محدث لکھا کرتے تھے۔ (دیکھوازالہ ادہام ص ۹۱۵ فزائن ج ۳ ص ۲۰۱، تحذ بغدادص ۲۰۲۰ فزائن ج ۲ص ۲۸ حاشیہ) کیا اب بھی مرزا قادیانی کی کذب بیانی کا یقین نہیں آئے گا؟

حجوث ...... د تفسیر ثنائی میں لکھا ہے کہ ابو ہریرہ فہم قرآن میں ناقص تھا۔'' (ضمیمہ براہین احمد یہ علمہ کا میں تا ۲۳ ص ۳۱۰)

ابوعبیدہ: جموف بلکہ ڈبل جموث ہے چونکہ حضرت ابو ہربرہ جلیل القدر صحابی رسول کریم بھی ہے ۔ بہت ی الی احادیث بیان فرمائی ہیں جو مرزائی قصر نبوت و مسجیت میں زلزلہ ڈال دیتی ہیں۔ اس واسطے پبلک کو دھوکہ دینے کے لیے تغییر شائی پر جموث بائدھ دیا۔ یا اللہ! قادیائی جماعت کے لوگوں کو دماغ دے ادر دماغ میں سمجھ دے تاکہ وہ الی صریح اور سفید جموث بولئے والے انسان کو تیرے بسیح ہوئے انبیاء علیہم السلام بالخصوص حضرت فخر موجودات علیہ کا بروز کہنا ترک کر دیں۔

جموث ..... ۱۲ ادر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت میں الظیما کے پرندوں کا پرواز کرنا قرآن شریف سے ہرگز ثابت نہیں۔'' (ازالدادہ م سر ۲۰۰۷ کا عاشیہ خزائن ج م س ۲۵۹) ابوعبیدہ: صریح خالفت کلام اللہ ہے۔ فیکون طیراً باذن الله کے معنی کی کہا جاعت کے عربی متعلم علی سے پوچھ لیے ہوتے تو یہ بہتان خدا پر باندھنے کی نوبت نہ آتی۔خود مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔'' حضرت سے الظیما کی چڑیاں باوجود یکہ مجزہ کے طور پر ان کا پرواز کرنا قرآن کریم سے ثابت ہے۔ گر پھر بھی مٹی کی مٹی عی تھیں۔'' طور پر ان کا پرواز کرنا قرآن کریم سے ثابت ہے۔ گر پھر بھی مٹی کی مٹی ہی تھیں۔'' خوف کرد اور اپنے گربان میں منہ ذال کر سوچو کہ ا تناقص اور تعناد کا بھی کوئی خدا کا نوف کرد اور اپنے گربان میں منہ ذال کر سوچو کہ ا تناقص اور تعناد کا بھی کوئی

جواب ہے۔ اگر نہیں ہے اور یقینا نہیں ہے تو پھر قول مرزا نمبر المندرجہ تمہید ٹریک ہذا کے مطابق مرزا قادیانی کو وہی سمجھوجس کی وہ ہدایت کررہے ہیں۔

حِمُوتْ ١٣٠٠٠٠٠ " واذ قال الله يا عيسني ابن مريم أانت قلت للناس بيرتصہ ونت

نزول آیت زمانه ماضی کا ایک قصه تھا نہ کہ زمانہ استقبال کا (یعنی یہ باتیں خدا اور

عیسیٰ الظنعاز کے درمیان رسول یاک عظیفہ سے پہلے ہو چکی تھیں) کیونکہ اذخاص واسطے (ازاله اوبام ص ۲۰۲ خزائن ج ۳ ص ۲۵۵) ماضی کے آتا ہے۔''

ابوعبیدہ: صریح حجموث اور اس کا حجموث ہونا خود اس طرح بیان فرماتے ہیں!

"الله تعالى عيسى الطبع سے يه باتيں قيامت كے دن كريں كے-"

(ملخصاً برابین احمه به پنجم ص ۴۶ خزائن ج ۱۶ ص ۵۱)

اور لکھا ہے " جس فخص نے کافیہ یا ہدایت الحو بھی پڑھی ہوگ وہ خوب جانا

ہے کہ ماضی مضارع کے معنول پر بھی آ جاتی ہے۔" (ضیر براہین حسد ٥٥ ازائن ج ١١٥ س ١٥٩)

اب دونوں کا تناقص دور کرتا کسی قادیانی عالم ہی کا کام ہے۔عقل عامہ تو اس کے سمجھنے

حجھوٹ.....،۱۱۳ ''مسلمانوں کو واضح رہے کہ خدا تعالیٰ نے بیوع کی قرآن شریف

(ضمیمه انجام آتھم ص ۹ نزائن ج ۱۱ص ۲۹۳ حاشیه) میں کوئی خبر نہیں دی کہ وہ کون تھا۔'' ابوعبیده: حضرات غور سیجتے عیسی النا ای این شخصیت نہیں جے عیسائی بیوع

کہتے ہیں۔ کیا نام بدل دینے سے شخصیت بھی بدل جاتی ہے۔ سجان اللہ۔ یہ عقیدہ بھی

جھوٹ محض کا اظہار ہے اور اس کا جھوٹ ہوتا بھی خود ہی تشکیم کرتے ہیں گو ان کی امت نہ کرے۔ (چشمہ معرفت ص ۲۱۸ فزائن ج ۲۳ ص ۲۲۷) پر ہے۔ ''ای وجہ سے خدا تعالیٰ نے لیوع کی پیدائش کی مثال بیان کرنے کے وقت آ دم ہی کو پیش کیا ہے۔ جیسا کہ فرماتا

ـــــ ان مثل عيسلي عند الله كمثل آدم الى آخره.

جھوٹ ..... 1۵ "اور ان کی برانی تاریخوں میں لکھا ہے کہ یہ ایک نی شاہزادہ ہے جو بلاد شام کی طرف سے آیا تھا جس کو قریباً ١٩٠٠ء برس آئے ہوئے گزر گئے ہیں۔"

(تخفه گولژوره ص ۹ خزائن ج ۱۰۰ ص ۱۰۰)

ابوعبیدہ: اے دنیا کے پڑھے لکھے لوگو! خدا کی قشم مرزا قادیانی کا سیاہ حجوث

ہے۔ اگر تشمیر کی تس کتاب میں ایبا لکھا ہوا کوئی جادیانی دوست دکھا دے تو علاوہ انعام

عام کے میں دعدہ کرتا ہوں کہ مبلغ دس رویے اور انعام دول گا۔

جھوٹ .....١٦ " "كتاب سوائح يوزآ صف جس كى تاليف كو ہزارسال سے زيادہ ہوگيا ہے۔ اس میں صاف لکھا ہے کہ ایک نی یوزآ سف کے نام سے مشہور تھا اور اس کی كتاب كا نام انجيل تفاـ'' (تخفه گولزوییص ۹۰۰ خزائن ج ۱۵ ص ۱۰۰) ابوعبیدہ: ریمارک وہی ہے جوجھوٹ تمبر ۱۵ میں ہے۔

جهوث ..... کا " دهنرت مریم صدیقه کی قبر زمین شام میں کسی کومعلوم نہیں۔''

(هيقة الوحي اوا حاشيه فزائن ج ٢٢ ص١٠٠)

پھر ایک شامی دوست کا خط نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

"حضرت مریم صدیقه کی قبر بلدہ قدس کے گرجا میں ہے۔"

ابوعبیدہ: دونوں باتیں مرزا بثیر احمد ایم۔ اے کے نزدیک صریح جھوٹ ہیں۔

وہ فرماتے ہیں۔''شہر سری گر محلّم خانیار میں جو دوسری قبر، قبر بوزآ سف کے پاس ہے وہ حضرت مریم النیلین کی ہے۔'' (ربویو آف ربلیجوج ۱۲ نمبر کاص ۲۵۱ حاشیہ) و یکھا حضرات یا

باب جھونا یا بیٹا۔ ہم تو دونوں کو جھونا سجھتے ہیں آپ جسے جا ہیں سجھ لیں۔

حجموت ۱۸....۱۸ " حضرت مليني الظيفي شراب بيا كرتے تھے."

( کشتی نوح ص ۲۵ خزائن ج ۱۹ص ا ۷ حاشیه ) ابوعبيده: شراب نجس العين ہے۔ كوئى آ دى شراب پينے والا نبى نہيں موسكا۔

قرآن ادر عدیث سے جوت دو کے تو اُلغ انج روپے انعام ملے گا۔ یہ بھی جموث ہے كه انجيل كى رو سے شراب حلال تھى جو آ دى مقالمه پر اس نجس العين كا حلال ہونا ثابت كردے يانج رويے مزيد انعام لے۔

جھوٹ ..... 19 ''سیا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔'' (دافع إلبلاءص ااخزائن ج ١٨ص ٢٣١)

"نی کا نام پانے کے لیے میں می مخصوص کیا گیا ہوں۔"

(هيقة الوحى ص ١٩١ فزائن ج ٢٢ ص ٢٠٦)

''ہمارا وعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں۔''

(اخبار بدر مارچ ۱۹۰۸ء لمفوظات ج ۱۰ص ۱۲۷)

(اتمام الجيم ٢١ كا حاشية فزائن ج ٨ص ٢٩٩)

ابوعبیدہ: نبوت کا دعویٰ بالکل جھوٹا ہے۔ چنانچہ خود مرزا قادیانی نے مدگ نبوت کے جھوٹ پر اینے زمانہ اسلام میں مہر تقمدیق اس طرح لگا دی تھی۔''میں سید، ومولان حضرت محم مصطفیٰ علیہ ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدمی نبوت اور رسالت کو کاذب اور کافر جانتا ہوں۔ میرا یقین ہے کہ وی رسالت حضرت آ دم صفی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب رسول الله محم مصطفى الله الله محم موكل،

(تبليغ رسالت حصد دوم ص ٢٠-٢١ مجموعه اشتبارات ج اص ٢٣٠)

حجموث ..... ۲۰ .. وکی فخص اہل لفت اور اہل زبان سے پہلی رات کے جاند پر قر کا لفظ اطلاتی شیں کرتا بلکہ وہ تین رات تک ہلال کے نام سے موسوم ہوتا ہے۔''

(ضمیمه انجام آتھم ص سے خزائن ج ۱۱ ص ۳۳۱)

ابوعبیدہ: حضرات! مرزا قادیائی یا تو صریح اپنی مطلب برابری کے لیے جموٹ بول رہے ہیں یا عاجز کومعلوم نہیں کہ لغت کس جانور کا نام ہے۔ چھوٹے چھوٹے طالب علم بھی جانتے ہیں کہ قمر چاند کا ذاتی نام ہے اور ہلال اور بدر ای کے دھنی نام ہیں۔ چنانچہ تاج العروس لفت کی مشہور کتاب میں لکھا ہے۔ الهلال غوة القمر وهي اوّل ليلة (يعنى بال قمركى بلى رات ب) قرآن شريف مس بهى بال كوقمر لكها كيا ب\_خود مرزا قادیانی کے صاحبزادے اور خلیفے مرزامحود قادیانی اخبار الفضل کا جولائی ۱۹۲۸ء میں لکھتے ہیں۔ ''قمر ہلال نہیں ہوتا گر ہلال ضرور قمر ہوتا ہے۔ کیونکہ (قمر) چاند کا عام نام ب خواه جاند پہلے دن کا ہو یا دوسرے دن کا یا تبسرے دن کا۔" دیکھا حضرات! مرزا

حجوث ...... " "اور حدیثوں سے ثابت ہے کہ اس مسیح موبود کی تیرهویں صدی میں یید. ن بر گی اور چودهویں صدی میں اس کا ظہور ہوگا۔ "

قادیانی کس شان اور رعب سے جھوٹ بول کر مطلب نکالا کرتے تھے۔

(ربو يوجلد ۲ نمبر ۱۱\_۱۲ باب ماه نومبر و دمبر ۱۹۰۳ء ص ۲۳۷)

ابوعبیدہ: صریح بہتان ہے۔ افتراء ہے۔ تمام قادیانی علماء مل کر زور لگائیں

کہیں کوئی سیح حدیث اس مضمون کی نہیں وکھا سکیس گے۔ حجوث .... ۲۲ " رمبائ تو كرد مارا كتاخ يرى بخشفول في بم كوكتاخ كرديا"

(براین احدید ص ۲۵۵ خزائن ج اس ۲۲۲ حاشیه در حاشیه ) ابوعبيده: يه الهام بالكل جهوا ب- چنانچه من ائي تائيد من موجوده خليفه كا اس

البام بر تبعره عرض كرتا مول\_ ديكهو الفضل ٢٠ ٢٣٣ جنوري ١٩١٧ء فرمات بير-"نادان ہے وہ شخص جس نے کہا ''کرمہائے تو کرد مارا گتاخ'' کیونکہ خدا کے فضل انسان کو گنتاخ نبین بنایا کرتے اور سرکش نبین کر دیا کرتے۔'' (ن ۲ ص ۱۳ نبر ۵۸\_۵۵) ایہاالناظرین! اب جبکہ آپ کے خلیفہ بھی مرزا قادیانی کو نادان کہہ رہے، تم کیوں نہیں

> ابیالمجھنے ہے عار کرتے ہو۔ حجموث ۲۳۰۰۰۰۰ "خدا تعالی کا قانون قدرت هرگز بدل نبین سکتانی"

( كرامات الصادقين ص ١٦ خزائن ج ٢ص ١٦٢) پھر دوسری جگہ ملاحظہ کریں۔''خدا اپنے خاص بندوں کے لیے اپنا قانون بھی

برل دیتا ہے۔'' (چشمه معرفت ص ۹۱ خزائن ج ۲۳ ص ۱۰۴ الوعبيده: حضرات! ال ير حاشيه لكھنے كى كوئى ضرورت نہيں۔ جھوٹ اظهر من

حجوث .....۲۲ و ۲۵ "بائل میں بہجی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ بی اسرائیل کے جار

سونی نے ایک بادشاہ کی فتح کی نسبت خبر دی تھی اور وہ غلط نکل ۔ گر اس عاجز کی کسی پیشگوئی میں کوئی الہای غلطی نہیں۔'' (اشتهار حقاني تقرير بروفات بشرتبليغ رسالت حصد اوّل ص ١٢٤ مجوعه اشتهارات ج اص ١٢٩)

ابومبيده: بائبل كا حواله ديكهيل وبال اگر لكها جوكه وه چار سو ني انبياء من

اسرائیل تصنو مرزا قادیانی کا بیجھوٹ غلط اور اگر وہال لکھا ہوکہ وہ لعل بت کے پجاری

تصحیص اوگ (بت برست) نی کہتے تھے اور ان بت برستوں کی پیشگوئی غلط نکلی اور خدا کے رسول میکایا کی پیشگوئی کے مطابق بادشاہ کو شکست ہوئی تو پھر صرف اتنا تو کرو کہ اس قدرجموثوں کا طومار باند سے والے سے برأت كا اظہار كر دو اور بس ندريكها حضرات اينى

پیٹاوئی غلط نکلنے پر اپنا جموث ہوناتسلیم نہیں کرتے بلکہ تورات پر افتراء کیا۔ پھر فرماتے میں کہ اس عاجز کی کسی پیشگوئی میں کوئی الہام غلطی نہیں۔ مرزا قاویانی خدا کا خوف کرو اور بتاؤ كه مندرجه ذيل پيشگوئيال جو الهاي تفيل بوري موكيل- اسد كيا مولوي محمد حسين

بٹالوی نے مطابق پیشگوئی آپ کی بیت کی؟ ہرگز نہیں۔ ۲۔ .... کیا ڈاکٹر عبدا کھیم پٹیالوی مطابق پیشگوئی کیا آپ کے سامنے ہلاک ہوا؟ سسسکیا محمدی بیگم منکوحہ آسانی آپ

ئے نکات میں آئی؟ ہرگز نہیں۔ سس کیا ای طرح کی تمام پیشگوئیاں غلط نہیں؟

حجموث ..... ۲۹.... "اور یہ بھی یاد رہے کہ قرآن شریف میں بلکہ توریت کے بعض معیفوں میں بھی یہ خبر موجود ہے کہ سے موعود کے وقت طاعون پڑے گی۔''
(کشی نوح ص ۵ خزائن ج ۱۹ ص ۵)

ابوعبیدہ: اے قادیانی دوستو! اگر قرآن شریف میں ایبا لکھا ہوا دکھا دو تو میں تر میں ایبا لکھا ہوا دکھا دو تو میں تروید مرزائیت چھوڑ دوں گا اور اگر صرتح جھوٹ ہو یا کسی لفظ کے معنی (مشل گندم جمعنی گڑ) خواہ مخواہ تاویل کر لو۔ تو پھر اتنا تو کرو کہ اس جھوٹ کے عوش صرف دس مرزائی مسلمان ہو جاؤ۔

جھوٹ .....<u>۲۷</u> ''اگر قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں۔'' (تخذ الندوہ ص ۵ فزائن ج ۱۹ ص ۹۹)

ابوعبیدہ: آیئے حضرات! مرزا قادیانی کا نام قرآن شریف میں ابن مریم دکھاؤ ورنہ ایسے صریح جھوٹ کے بولنے والے کو نبی کہنا تو چھوڑ دو۔ جھوٹا آ دمی تو پکا مسلمان بھی نہیں ہوسکتا۔

حجموث ...... ۲۸ ان مزهول کھول میں سے ایک ہندو بھی شمصیں دکھائی نہ دے گا۔'' ہندو دکھائی دے۔ گر ان مزهول کھول میں سے ایک ہندو بھی شمصیں دکھائی نہ دے گا۔'' (ازالہ اوبام ص ۳۲ نزائن ج س ۱۱۹)

ہمدو دھان دیے۔ سران پر سول معنوں میں سے ایک ہمدو ہی میں دھان نہ دیے 10۔ (ازالہ اوہام ص۳۲ خزائن ج سم ۱۹۹) ابوعبیدہ: اے قادیانی دوستو اس کی اور اس میں کی عنقریب کی تادیل کیا کرو

گے۔ کیا اب ہندوستان میں کوئی کافرنہیں۔ ہندومسلمان کیا ہوتے بلکہ کئی مسلمان اچھے بھلے فدا اور اس کے رسول کے ماننے والے مرزا قادیانی کی نبوت کی جینٹ چڑھ گئے۔ ان لله و انا الیه واجعون

جھوٹ ...... 19 "آ تخضرت علیہ کو معراج اس جسم کثیف کے ساتھ نہیں تھا بلکہ وہ نہایت اعلیٰ درجہ کا کشف تھا ..... اس قتم کے کشفوں میں خود مؤلف (جناب مرزا قادیانی) بھی صاحب تجربہ ہے۔'' (ازالہ اوہام ص ۲۵ کا عاشیہ فزائن ج ۳ س ۱۲۷)

بھی صاحب مجربہ ہے۔''

(ازالدادہام ص ۲۸ کا عاشیہ نزائن ج س ۱۲۷)

ابوعبیدہ: صریح جموت ہے۔ خلاف قرآن حدیث اور خلاف اجماع امت اور

اس کا جموت ہوتا خود اس طرح تسلیم کرتے ہیں۔ ازالہ'' آنخضرت کے رفع جسی کے

بارہ میں یعنی اس بارہ میں کہ وہ جسم کے ساتھ شب معراج آسان کی طرف اٹھا لیے گئے

تھے۔ تقریباً تمام صحابہ کا یہی اعتقاد تھا۔'' (ازالہ ادہام ص ۲۸۹ نزائن ج س ص ۲۲۷) کیوں

احمدی دوستو تمام صحابہ کو جمونا کہو گے یا ایک مرزا قادیانی کو؟

حجوث ..... ۱۳۰۰ "حضرت عینی النی کی قبر بلدهٔ قدس کے گرجا میں ہے ادر اب تک موجود ہے اور اس پر ایک گر جا بنا ہوا ہے اور وہ گر جا تمام گرجاؤں سے برا ہے اس کے اندر حضرت عسى الطفيل كي قبر ب." (اتمام المجدس ٢١ نزائن ج ٨ص ٢٩٩)

ابوعبيده: اے قادياني كہلانے والے سمجھ دار طبقه كے لوگو! اس كے جھوٹا ہونے میں مسی شک ہوتو لوجس کی خاطرتم اس پرشک کرتے ہواس ہے کم از کم اس بیان كے جموا ہونے پر مبر تقديق ميں لكوا ويتا ہوں۔ (ديكموايام اصلح ص ١١٨ نزائن ج ١١٥ س ٢٥١)

''مسیح کی قبرمحلّہ خانیار شہر سری نگر میں ہے۔'' اب بتلایئے کیا جمونا آدمی (نہیں بلکہ جموثوں کی کان) بھی انسانیت اور

مسلمانی کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ اب بھی اگر تمہاری عقیدت میں فرق نہ آئے تو شاباش تمہاری مستقل مزاجی کے۔

حجموث ....ا " " حضرت مريم صديقه كااپ منسوب (جس ف ناطه يا نسبت مو)

یوسف کے ساتھ پھرنا اس اسرائیلی رسم پر پختہ شہادت ہے۔'' (ایام اصلح ص ۲۲ خزائن ج ۱۴ ص ۳۰۰ ماشیہ)

الوعبيده: ديكھئے حضرات! يهال كس زور سے منسوب اور ناطه ہونے كا اقرار

ہے۔ پھر خود بی ریویو آف ریلجنز جلد اوّل ص ۱۵۷ نمبر م بابت اپریل ۱۹۰۲ء پر لکھتے میں۔ "دی جو انجیلوں میں لکھا ہے کہ گویا مریم صدیقہ کا معمولی طور پر جیما کہ دنیا جہال میں وستور ہے۔ بوسف نجار سے ناطه موا تھا بیہ بالکل دروغ اور بناوث ہے۔''

بتلاية صاحبان! اب بهي تم لوك مرزا قادياني كا دامن جهور كر سركار دو

عالم ﷺ ہے تعلق نہ جوڑو گے؟ خدا تو فیق دے۔

حجموث .....١٣١٠ ' مين اين مخالفون كو يقيينا كبتا مون كد حفرت عيسى الطبعة امتى مركز (ضميمه براين احديد حصد ٥ص ١٩٢ خزائن ج ٢١ص ٣٦٣)

ابوعبیده: یبال اعلان کرتے ہیں کہ وہ امتی نہیں۔ ازالہ ص ۲۹۵ خزائن ج ۳

ص ١٣٦ پر فرماتے ہیں۔" بيد ظاہر ب كه حضرت مسيح ابن مريم اى امت كے شار ميں آ كت بين ـ' ب كوكى قاديانى يا لا بورى جو اس معمد كوحل كرے كد حضرت عيلى القايد امتى

بھی ہیں اور امتی نہیں بھی ہیں۔

حجموث ....٣٣٠ " وكونى فبي ونيا مين اليانبين كزراجس في اين پيشگوئى كمعنى كرنے ميں كبھي غلطي نہ كھائى ہو۔' (ضمير برابين احديد حصد ٥ص ١٨ خزائن ج٢١ ص ٢٣٧)

ابوعبیدہ: اے مرزا قادیانی کے جان نثارہ کھے تو خوف کرو کیا نی تمھارے خیال میں کلہم غبی ہی ہوتے ہیں کہ اپنے الہام کو ہی نہیں سجھتے۔ انسان دوسروں کو بھی اپنے اوپر قیاس کرتا ہے۔ بی خطا سے پاک ہوتا ہے۔ کیا قرآن یا صدیث سے مرزا قادیانی کے اس دعویٰ کو مجیح ثابت کر سکتے ہو؟

حجموث .... ١٩٣٠ ، ابعض پيشگوئول كى نسبت آنخضرت تلك نے خود اقرار كيا ہے كه میں نے ان کی اصلیت سجھنے میں غلطی کھائی۔'' (ازاله مي ۲۰۰ فزائن ج ۳ ص ۳۰۷)

ابوعبیدہ: اے قادیانی جماعت کے بزرگو! پڑھو انا لله وانا الیه واجعون جس كى شان خود خدا نے يہ بيان فرمائى ہو۔ و ما ينطق عن الهوى ان هو الاو حى يوحى وه پیشگوئوں کو نہ سمجھ سکیں۔ بیصری بہتان ہے۔ افتراء ہے۔ نہیں تو اس مضمون کی کوئی صحیح

"مام نیول نے ابتداء سے آج کک میرے لیے خریں دی ہیں۔" (تذكرة الشهادتين ص ٦٢ خزائن ج ٢٠ص ٦٢)

ابوعبیدہ: چلیے حضرات کی نبی کی کتاب سے مرزا قادیانی کے آنے کی خبر نکال دو تو مبلغ دس رویے نقتر انعام دوں گا۔

حموث ....١٣٦٠٠٠ ، علم نحو مين صريح بية قاعده مانا كيا ب كدتوني ك لفظ بين - جهال خدا فاعل اور انسان مفعول بہ ہو ہمیشہ اس جگہ تونی کے معنی مارنے اور روح قبض کرنے (تخذ كولزوييص ۴۵ خزائن ج ١٦٢ ١٦٢) ک آتے ہیں۔''

ابوعبيده: افسوس كوئى صاحب علم قادياني يا لا مورى نبيس بوچمتا كه حضرت جي بيد قاعدہ کہال لکھا ہے؟ مرزا قادیانی کا بیسفید نہیں بلکہ سیاہ جھوث ہے۔

حجموث ..... ۳۷ "ني كتاب (برابين احمديه) تين سومحكم اور قوى دلاكل حقيقت اسلام اور اصول اسلام پرمشمل ہے۔" (براین احدیہ جلد ۲ ص ۱۳۹ خزائن ج ۱ ص ۱۲۹) "جم نے صدبا طرح كا فور اور فساد د كيم كركتاب براين احديه كو تالف كيا تها اور كتاب موصوف میں تمین سومضبوط اور محکم عقلی دلیل سے صداقت اسلام کوفی الحقیقت آ فراب سے بھی (يراين احمديد ج ٢ ص ب فزائن ج اص ٢٢)

زياده تر روش دكلايا كياـ"

ابوعبيده: حفرات براجين الحديد شالع مو چكى ہے اس مل تين سوكى بجائے صرف ١٠ وليلين بھي اگر وكھا دوتو تين صدروپيدانعام ياؤ ورندتوبدكرد مرزا قادياني كے ييجيد ككند ت تمهارا مطلب اگر کوئی دینوی ندتها تو پھر ایے جھوٹ بولنے والے سے کنارہ پکڑو۔

حجموث ····· ٣٨ ° واعطيت صفة الاحياء والافناء. "

(خطبه الهاميص ٤٥ خزائن ج ١١ص اليناً)

''لینی مجھے مردول کو زندہ کرنے اور زندول کو مارنے کی طاقت دی گئی ہے۔'' ابوعبیرہ: حضرات! کون بیوقوف ہے جو اس وعویٰ کو مراق کا تیجہ نہ سمجھ گا۔ مرزا قاویانی نے کس مردے کو زئدہ کیا اور کس زندہ کو مردہ کیا؟ ایک سلطان محمد کو فٹا کر كه ايني منكوحه آساني بهي واپس نه لا سكي؟ فافهموا ايها الناظرون.

حجوف .... ۳۹ "بنی اسرائیل میں اگر چہ بہت سے نبی آئے گران کی نبوت مولیٰ کی بیروی کا نتیجه نه تھا۔ حضرت موی الطبعا کی بیروی کا اس میں ذرہ بھی وخل نه تھا۔" (هيئة الوي ص ٩٤ كا حاشية فزائن ج ٢٢ ص ١٠٠)

ابوعبیده: دیکھے حضرات! کس زور سے ثابت کر رہے ہیں کہ اسکلے نبیوں کی نبوت موی اللی کی پیروی کا نتیجہ نہ تھا۔ حالانکہ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ دروغ گورا حافظہ ناشد۔خود الکم ۲۲ نومبر ۱۹۰۲ءص ۵ پر لکھتے ہیں۔ ''حشرت موی اللی کے اتباع سے ان کی امت میں ہزاروں نبی آئے۔''

حبصوث ...... " "صاحب نبوت تامه هر گز امتی نهیں ہو سکتا اور جو مخص کامل طور پر رسول الله كبلاتا باس كا كافل طور ير دوسرت ني كامطين اور امتى مو جانا نصوص قرآنيد اور صدیثیه کی رو ے بالکل ممتنع ہے۔ الله تعالی فرماتا ہے۔ وما ارسلنا من رصول الا

ليطاع باذن اللَّه. (ازاله حصه ۲ ص ۵۲۹ فزائن ج ۳ ص ۵۰۸) ابوعبیدہ: مرزا قادیانی کا جھوٹا محض ہونا ان کے اینے فرزند کی زبان سے سنو۔ " بعض نادان کہہ دیا کرتے ہیں کہ ایک نی دوسرے نی کا تمع نہیں ہوسکتا اور اس کی ولیل ہے وسیتے وما ارسلنا من رسول الی آخرہ لیکن ہےسب قلت تدبر ہے۔''

(حقيقت المنوت ص ١٥٥)

حجموث ....١٧١ "فدانے فرمایا كه میں اس ورت (محدى بيكم) كو اس كے فكاح كے

بعد واپس لاؤں گا اور مجھے دوں گا اور میری تقدیر بھی نہیں بدلے گی اور میرے آ کے کوئی بات انہونی نہیں اور میں سب روکوں کو اٹھا دوں گا جو اس تھم کے نفاذ سے بانع ہوں۔

اب اس پیشگوئی ہے ظاہر ہے کہ وہ کیا کیا کرے گا اور کون کون می قبری قدرت دکھلائے گا ادر کس کس مخف کو روک کی طرح سمجھ کر اس دنیا ہے اٹھا لے گا۔''

أبعبيده: حضرات! مسلمان تو كتب عى بين كه يهتمام الهامات خداك طرف

(تبلغ رسالت حصه ۲ ص ۱۱۵ مجوعه اشتبارات ج ۲ ص ۳۳)

ہے نہ تھے بلکہ ایجاد مرزا تھے۔ اس کے متعلق مرزا قادیانی کے فرزند و خلیفہ میاں محمود کا فیصلہ سنیے۔''اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں تھا کہ وہ لڑکی (محمدی بیگم) آپ کے (مرزا

قادیانی کے) نکاح میں آئے گی۔ چر مرکز بینمیں بتایا گیا کہ کوئی روک ڈالے گا تو وہ

(الفضل ۲ اگست ۱۹۲۳ء ص ۵ ج ۱۲ نمبر ۱۰۱) دور کیا جائے گا۔"

احمدی دوستو! اس پر میں کھھ اضافہ نہیں کرنا جا ہتا۔ نی اور نی زادہ طیفہ کے

الفاظ يزهو اور اينا سر پييۇ \_ حموث ۳۲.... " ملف صالحين ميں سے بہت سے صاحب مكاشفات سے ك آنے

كا وقت چودهوي صدى كا شروع سال بتلا كئ بين ينانجه شاه ولى الله صاحب كى بهى میں رائے ہے۔ (ازاله ص ۱۸۸ خزائن ج ۳ ص ۱۸۸) ابوعبیدہ: بالکل جموف شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے کہیں کس کماب

میں ایبانہیں لکھا۔ اگر لکھا ہے تو کوئی صاحب وکھا کر انعام مقررہ وصول کرے۔ درنہ توبہ کرے مرزا قادیانی کی مریدی ہے۔

حجموث ..... ۲۴۳ " قرآن شریف میں عینی الظیلا کے لیے حصور کا لفظ نہیں بولا گیا

کیونکہ وہ شراب پیا کرتے تھے اور فاحشہ عورتیں اور رنڈیاں اس کے سر برعطر ملا کرتی تھیں اور اس کے بدن کو چھوا کرتی تھیں۔'' (دافع البلاء فخص خزائن ج ۱۸ص ۲۲۰)

ابوعبیدہ: ویکھا قادیانی دوستو! آپ کے مرزا قادیانی کے نزدیک خدا کا ایک ادلوالعزم نبی بنتا اور ساتھ ہی شرانی اور فاحشہ عورتوں کے ساتھ خلط ملط کرنا بھی ممکن

ہے۔ مرزا قادیانی کا دعوی مثیل مسح ہونے کا بھی ہے۔ کیا ہم کہد کتے ہیں کہ مرزا قادیانی بھی ای رنگ میں ان کے مثیل سے جبدقرآن نے مرزا قادیانی کی تغییر کے مطابق عیسی الطید کا شرانی مونا بتلا دیا ہے تو مرزا قادیانی مثیل مسیح کا شرانی اور رنڈی باز ہونا تو

فخر کی بات ہوگی۔

حجموث ..... ۱۹۲۸ " طاعون زده علاقه سے باہر لکلنا ممنوع ہے۔"

(اشتبارلنگر خانه مجموعه اشتبارات ج ۳ ص ۲۷۷)

" طاعون زده علاقه ميس رمنا ممنوع ہے۔" (ديموريويوج ١ نبر ٥٩ م٥ ٣١٥ ماه تبر ١٩٠٤) ابوعبیدہ: اے قادیانیت کے علمبروارو کیا گذب اور اختلاف بیانی کوئی اور چیز ہے۔

حجموث ..... ٢٥٠٠ " ويان طاعون سے اس ليے محفوظ ركھي كئى كه خدا كا رسول اور

فرستادہ قادیاں میں تھا بلکہ آج تک جو مخص طاعون زدہ باہر سے قادیان میں آیا دہ بھی (دافع البلاءص ۵ خزائن ج ۱۸ ص ۲۲۲) احِما ہوگیا۔''

ابوعبیدہ: بتلایئے حضرات! اس عبارت سے صاف ظاہر نہیں کہ قاویان میں نہ

طاعون آئی اور نه آئے گی لیکن ہوا کیا سنے اور بالفاظ مرزا قادیانی سنے۔ ''ایک دفعہ کی قدرت شدت سے طاعون قادیان میں ہوئی تھی۔' (هیقة الوی ص ٢٣٢ خزائن ج ٢٢ ص ٢٣٠) طاعون کے دنوں میں جبکہ قادیان میں طاعون زدر پر تھا میرا لڑکا شریف احمد بیار ہوا۔''

(هيقة الوي ص٨٨ فزائن ج٢٢ ص ٨٨) مثلافية جهوف ميس كسى تاويل كي مخبائش ب؟

حجھوٹ....۲۷۰۰ "ہم مکہ میں مریں گے یا مرینہ میں۔'' ( تذکره ص ۵۹۱ ) ابعبيده: ويكما حضرات! مريدول كى تسليال كس طرح كرت ربي ادر مرب کہاں؟ لاہور میں اور دنن ہوئے قادیان میں۔

حجموف ..... ٢٧ " يسائيول نے بہت ہے معجزات يوع الني كے لكھے ہن مرحق بات يدب كرآب سے كوكى معروفيس بوا-" (ضيم انجام آهم ص ٦ كا ماشية خرائن ج ١١ص ٢٩٠)

"اور سی صرف اس قدر ہے کہ بیوع (عیسی النا ) نے بھی معجوات وکھائے (ريويو ماه متبر١٩٠٢ء ص ٣٣٣ ج انمبر ٩) جیما کہ نی دکھاتے ہیں۔''

ابوعبيده: نوث لكھنے كى ضرورت نہيں۔ جھوٹ ظاہر ہے۔

حجوث ..... ٢٨ " وظاعون ونيا ميل اس لي آئى كه خدا كميح موعود سے نه صرف ا نكار كما كيا بلكه اس كو دكه ديا كيا\_" (ربوبوجلداص ۲۵۸ نمبر ۲ مابت جون ۱۹۰۲ء) ابوعبیدہ: می فرمایئے قادیانی حضرات! کیا طاعون صرف مرزا قادیانی کے انکار

ر آئی ہے کیا مرزا قادیانی سے پہلے طاعون دنیا میں نہ تھی؟

مرزا قادیانی سے انکار کرنے والے اشد ترین وشن مولانا ثناء الله صاحب، مولاتا ابراجيم صاحب، جناب پير جماعت على شاه صاحب، جناب پير مبرعلى شاه صاحب وغيرجم تو اى طرح زنده رہے ہيں۔

حجموث ..... ۲۹ " " طاعون اس حالت میں فرد ہوگی جبکہ لوگ خدا کے فرستاوہ کو قبول كرليس كے اوركم سے كم يد كمشرارت ادر ايذا اور بدزبانى سے باز آ جاكيں كے۔''

(ربوبو جلد انمبر ٦ بابت جون ١٩٠٢ء ص ٢٥٨)

ابوعبیدہ: کیوں میرے قادیانی دوستو! کیا اب مرزا قادیانی کے مخالف سب مر سے یا طاعون ملک سے چلی گئی؟ یا بیصرف وقتی وباسے مرزا قادیانی نے فائدہ اٹھا کر

این طرف سے جھوٹ بولا۔

حجوف ..... ۵ "تيرى بات جواس وى سے ابت ہوكى ہے وہ يہ ہے كه خدا تعالى

ببرحال جب تک کہ طاعون دنیا میں رہے گوستر برس تک رہے قادیان کو اس کی خوفناک تبائی سے محفوظ رکھے گا کیونکہ یہ اس کے رسول کا تخت گاہ ہے اور یہتمام امتوں کے لیے

. (ريوبوجلد انمبر ٢ بابت جون ١٩٠٢ء ص ٢٥٩) نثان ہے۔'' ابوعبيده: حضرات! آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ قادیان میں طاعون اس

قدر زور سے بڑی کہ جناب مرزا قادیانی کوبھی اقرار کرنا بڑا جیہا کہ جمود نبر ۵۸ سے

ظاہر ہے۔ صرف ماری اور ایریل ۱۹۰۴ء کے دو ماہ میں کل ۱۸۰۰ نفوس میں سے ۱۳۳۳ طاعون کا شکار ہو گئے۔ باقی آبادی گاؤں جھوڑ کر باہر بھاگ گئے۔ مرزا قادیانی نے بمعہ

اہل وعیال اینے باغ میں ڈریہ لگا لیا۔ قادیانی سکول بند کر دیا گیا۔ کرمس کے دنوں کا جلمہ بند کر دیا گیا، ہے کوئی قادیانی جوان کی صداقت سے انکار کر سکے۔

نوث: مرزا قادیانی کے جموث اس قدر بیں کہ وَ الله لم تالله میں ان کو اچھی طرح نہ تو جمع کر چکا ہوں اور نہ مجھے اس قدر فرصت ہے۔ ورنہ کوئی عالم مرزا قادیانی کی

کوئی می کتاب لے کر بیٹھ جائے۔ کوئی صفحہ جھوٹوں سے خالی نہ یائے گا۔ لگے ہاتھوں مرزا قادیانی کے خدائے قادیان کے جھوٹ بھی مشتے نمونہ از خروارے سنتے جائے۔

حجموث ...... ۱۵ خدائے تمرزا "انه اوی القویة" (ربویوج اص ۲۵۲ تبر ۲ بابت جون ۱۹۰۲ء) خدائے مرزا قادیانی کا ارشاد ملاحظہ ہو۔ قادیان کو طاعون کی تابی سے بیانے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ گر بورانہیں کیا۔ خود بھی جھوٹے تظہرے اور مرزا قادیانی کو بھی جھوٹا بنایا۔''

زوجنكها. الحق من ربك فلاتكونن من الممترين. لاتبديل لكلمات الله ان ربك فعال لما يريد. انا رادوها اليك" "مين محمى بيم كو تيرى طرف والي لاون گا۔ یہ ہماری طرف سے ہے اور ہم بی کرنے والے ہیں۔ بعد والینی کے ہم نے نکاح كروياية تيرے رب كى طرف سے سے جے ہے۔ اس تو شك كرنے والوں ميں سے نہ ہو۔ ضدا کے کلے بدلائمیں کرتے اور رب جس بات کو جاہتا ہے وہ بالضرور اس کو کر دیتا ہے۔ کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔ ہم اس کو واپس لانے والے ہیں۔''

(انجام آمهم ص ۲۰ ۱۱ فزائن ج ۱۱ص ۲۰)

الوعبيده: حضرات حاشيه كي ضرورت مطلق نبيل فدائ مرزاكي زبروست بارعب وعدے کے باوجود محمدی بیگم کے ساتھ سلطان محمد آف پٹی نے نکاح کرلیا اور مرزا قاویانی مر گئے گر سلطان محمر ایبا سخت جان که خدائے مرزا بھی اسے نہ مار سکا۔

جھوٹ ..... ۵۳ خدائے مرزا "میں وشن (ڈاکٹر عبدائکیم پٹیالوی) جو کہتا ہے کہ جولائی عواء سے چودہ ماہ تک تیری عمر کے دن رہ گئے ہیں۔ میں ان سب کو جمونا کروں گا اور تیری عمر کو بڑھا دول گا تا معلوم ہو کہ میں خدا ہوں اور ہر ایک امر میرے

(اشتہارتبرہ مجموعہ اشتہارات ص ۵۹۱) اختيار ميں ہے۔'' ابوعبیدہ: فرمایے اے قادیانی کے علم بردارو۔ خدائے مرزانے اینے وعدے

کے مطابق ڈاکٹر عبدالحکیم خان پٹیالوی کو جھوٹا کیا۔ مرزا قادیانی کو عمر کمی عطانی؟ ہرگز نہیں بلکہ مرزا قادیانی ۲۲ می ۱۹۰۸ء کو بمرض ہیضہ لاہور چل بے اور ڈاکٹر عبدالکیم ۱۹۲۲ء کوفوت ہوئے۔

جھوٹ ..... کا خدائے مرزا "فداتعالی نے مجھ صریح لفظوں میں اطلاع دی كَه تيرى عمراي برس كي موكّى يا يانج چهرسال كم يا يا پنج چهرسال زياده\_''

(ضميمه برابن احمد به حصه ۵ص ۹۷ فرائن ج ۲۱ص ۲۵۸)

ابوعبیدہ: دیکھا حضرات! خدائے مرزاکی غیب دانی کی کہ عمر مرزا کے متعلق کیے عجیب تخینہ سے پیشگوکی کی ہے اور وہ بھی غلط کیونکہ مرزا قادیانی کی پیدائش ۱۸۴۰ء اور وفات ۱۹۰۸ء پس عمر مرزا ۱۹۰۸ء ۱۸۴۰ ۱۸ سال ہوگی۔

''میری عمر اس وقت ۱۹۰۷ء میں قریباً ۱۸ سال ہے۔''

(هيقة الوي ص ٢٠٠ نزائن ج ٢٢ص ٢٠٩ حاشيه)

پس عمر مرزا ۱۹۰۸ء میں ۲۹ سال۔ ''میری پیدائش ۱۸۳۹ء ، ۱۸۴۰ء میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی۔''

( كمّاب البرييص ١٥٩ خزائن ج ١٣ ص ١٤٤ حاشيه )

اس حساب ہے عمر مرزا ۱۹۰۸ء، ۱۸۴۰ء ۔ ۲۸ سال قادیانی دوستو! یا مرزا قاویانی جموفے یا ان کا خدا جمونا یا دونوں جموفے؟

#### اظهارحقيقت

حضرات! قرآن یاک میں ارشاد باری تعالی ہے هل انبئکم علی من تنول الشياطين (الشراء ٢٢١) ليني ال لوكو بم تم كو بتاكيس كه شيطان كن لوگول پر نازل موت ہیں۔ لینی شیطانی وحی کن لوگوں کو ہوتی ہے۔ تنزل علی کل افاک اثیم (اشر ۲۲۲) شیطان اترتے ہیں سخت گنہگار جھوٹے پر یعنی جھوٹے گناہگار لوگوں کو شیطانی وی ہوتی ہے۔ اب میں فیصلہ آپ کی ضمیر پر جھوڑتا ہوں کہ جس مختص کے بچاس جھوٹ آپ نے الماحظ فرمائے اور جس کے خدا کے جموف آپ نے پڑھے ایے مخص پر شیطانی وی کس قدر لازم ہے۔ جو مخص دنیا میں کسی آ دی کے بچاس اس قدر جھوٹ دکھا دے وہ بھی وس رویے انعام کامستق سمجھا جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ صاحب بصیرت کے لیے خود خدا نے مرزا قادیانی کا حجوثا ہونا صاف صاف بیان فرما دیا ہے۔ تنزل علی کل افاک اثیم کے

اعداد بحساب ابجد ٹھیک ۱۳۰۰ بنتے ہیں۔ غلام احمد قادیانی کے اعداد بھی پورے ۱۳۰۰۔ (ازاله اوبام ص ۱۸۵ خزائن ج ۳ ص ۱۹۰)

اور مرزا قادیانی نے وعویٰ مجددیت بھی پورے ۱۳۰۰ میں کیا۔ اب بتلایئے اس سے بڑھ كر مرزا قاديانى كے كذاب اور دجال ہونے كا شوت آپ كوكيا جاہے۔ رسول یاک ﷺ نے ایسے معیانِ نبوت کے حق میں فرمایا تھا۔ سیکون فی امنی کذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبي اللُّه وانا خاتم النبين لا نبي بعدي (مُثَلُوة ص ٣٦٥ باب أنش) میری امت میں تمیں زبردست دھوکہ دینے والے زبردست جھوٹ بولنے والے ہول گ ان میں سے ہر ایک یہی خیال کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ حالاتکہ میں نبیول کوختم كرنے والا بول ـ مير بعدكوكى نى بيدانيس بوگا۔خود مرزا قاديانى كلصة بيل ـ

"شیطانی الہامات ہوناحق ہے اور بعض ناتمام سالک لوگوں کو ہوا کرتے ہیں اور جو مخص اس سے انکار کرے دہ قرآن شریف کی مخالفت کرتا ہے کیونکہ قرآن شریف

ك بيان سے شيطاني البامات ثابت ميں ـ " (ضرورت الامام ص ١٦ فزائن ج ١١ ص ٨٨٠)

اعلان انعام

باوجود اس قدر اتمام مجت کے اگر پھر بھی کوئی شخص مرزا قادیانی کوسچا سجھنے پر مصر ہوتو اس پر اپنے نبی کی صدافت کے شوت کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ اس طرح نہ صرف وہ اپنے خیال میں دینی کام کرے گا بلکہ میں اعلان کرتا ہوں کہ فی جموث غلط ثابت کرنے پر مبلغ دیں ردیے انعام دوں گا بشر طیکہ فی مجموث فی الواقع جموث ثابت ہونے پر ایک قادیانی توب کرتا جائے۔

طريق فيصلبه

کوئی قادیانی یا لاہوری اس کا جواب شائع کرے۔ ایک کا بی مجھے دے دے۔ میں اس کا جواب تکھوں۔ پھر تینوں مضمون کسی مسلمہ منصف کو دیے جا کیں گر میں بیا تگ دلل اعلان کرتا ہوں کہ کوئی قادیانی مرزا قادیانی کے جھوٹوں کے سچا ٹابت کرنے کا نام بھی نہ لے گا جو شخص کسی قادیانی کو مقابلے پر لانے میں کامیاب ہو جائے اس کو ایک کلاہ اورلنگی پشاوری انعام پیش کیا جائے گا۔ و ما توفیقی الا باللّه.

داعي الى الخير

ابوعبیدہ نظام الدین عفی عنہ سائنس ماسٹر اسلامیہ ہائی سکول کوہاٹ





#### تعارف برق آسانی بر فرق قادیانی

ہارے قابل احر ام بزرگ جناب ابوعبیدہ نظام الدین سلنے اسلام نے
یہ کتاب مرتب فرمائی۔ اس کی جموصیت ہے ہے کہ انھوں نے مرزا قادیائی ملعون
کی ایک کتاب لی۔ اس میں جتنے جموث تھے ان کو جمع کر دیا۔ پھر دوسری کتاب
ہے، اس طرح وہ اس کے تین حصے شائع کرنا چاہتے تھے۔ ایک حصہ جو زیر نظر
ہے۔ شائع کر دیا۔ غالبًا باتی دو حصے شائع نہ ہو سکے۔ کوشش بسیار کے باوجود باتی
دو حصوں کے معودے بھی دستیاب نہ ہو سکے۔ فعل المحکیم لا یتحلوا عن
المحکمة سے سہارا لیے بغیر چارہ نہیں۔ اس حصہ علی مرزا ملعون کے دوسوجھوٹ
جمع کے ہیں۔ اضاب قادیانیت کی اس جلد عیں شائل کرنے کی سعادت حاصل
کررہے ہیں۔ فلحمد لله اوّلا و آخوا.

### اعلان انعام

مبلغ تین ہزار روپیہ

قادیانی جماعت اگر مجھے جموٹا ثابت کر دے تو بحساب پانچ روپید فی جموٹ کل تین بزار روپید انعام دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ بشرطیکہ اگر مرزا قادیانی کے جموث واقعی جموث ثابت ہو جا کیں تو فی جموث ایک ایک قادیانی مرزائیت کا جواء اپنی گردن سے اتار کر چینکا جائے۔

ہ ہوئے۔ المؤلف والمشتھر خاکسار مبلغ اسلام ابوعبیدہ نظام الدین بی۔ اے سائنس ماسٹر اسلامیہ ہائی سکول کوہائٹ ۲۰ مارچ ۱۹۳۴ء

## يملي مجھے يرمھے

حضرات ناظرين! الله تعالى كواه ب كه جمع جتاب مرزا غلام احمد رئيس قاديان آ نجمانی سے کوئی ذاتی عناد نہیں بلکہ ان کی جماعت کو دھوکہ خوردہ سمجھ کر ان سے مجھے دلی جمرری ہے اور دل سے چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مقلب القلوب ان سادہ لوح لوگوں کو دوبارہ قبول حق کی توفیق عطا فرمائے۔میری علمی جدوجہد کا مقصد وحید صرف تبلیغ حق ہے اور بس۔

مرزا قادیانی نے ۸۲۔۱۸۸ء میں براین احمدیدکی تصنیف کے زمانہ میں مجدویت کا دعویٰ کیا۔ ۱۸۹۲ء میں دعویٰ مسیح موعود اور مبدی معبود کا بھی اعلان کر دیا۔ ا ۱۹۰۱ء میں مستقل نبوت کا دعویٰ بھی مشتہر کر دیا اور بہت سے دعاوی آپ کی تصنیفات میں موجود ہیں۔ جن سب کا مشاء قریباً ایک بی ہے اور وہ یہ کہ آپ مامور من الله سے ملہم تھے۔ آپ کی وحی کا مرتبہ وہی ہے جو توریت، زبور، انجیل اور قر آن شریف کا ہے۔ اس کے برطاف ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مرزا قادیانی ایے تمام دعادی میں جھوٹے تھے۔ آپ کی وی بھی رحمانی نہتھی بلکہ وہ شیطانی تھی۔ ہر ایک آ دی کاحق ہے کہ وہ حق کی تبلیغ کرے۔ لہذا میں نے بھی ضروری سمجھا کہ جناب مرزا قادیانی کی البامی حیثیت کو جانچوں۔ چنانچ میرا معیار وہ ہے جو اوّل خدا نے تعلیم کیا ہے۔ دوم رسول باک عظ ف مقرر فرمایا ہے۔ تیسرے خود مرزا قادیانی نے اس کا اعلان کیا ہے۔ معيار ال قرآن شريف: هل انبتكم على من تنزل الشيطين تنزل على كل افاك اليم (الشراء ١٢١٠١٣) "كيا جمتم كو بتائيس كه شيطاني وحي كن لوكول كو بوتي ہے۔ (سنو اور یاد رکھو) شیطانی وجی ان لوگوں کو ہوتی ہے۔ جو بہت جموث بولئے والله افتراء باندھنے والے گنهگار ہوتے ہیں۔"

معيار از مديث: سيكون في امتى كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبي و انا خاتم النبيين لانبي بعدي.

(ابوواؤوج موص ١٦٤ باب ذكر الفتن وولا كمعار ترفدي ج ٢ص ١٥٥ باب لاتقوم الساعة حتى يخرج كذابون)

''لینی میری امت میں سے تمیں ایسے آدمی ہول گے جو بیٹار جموث بولنے والے اور زبردست فریب دینے والے ہول گے۔ ان میں سے ہر ایک ایخ آپ کو نبی تستجھے گا۔ حالانکہ میں نبیوں کے ختم کرنے والا ہوں۔میرے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا۔'' ان دونوں معیاروں سے ثابت ہوا کہ جہال سے نی اور ملہم ہوتے رہے ہیں۔ وہاں جھوٹوں کا سلسلہ بھی جاری رہا ہے بلکہ جھوٹے ملہمنین اور نبیوں کا سلسلہ قائم ہے۔ جموٹے نبیوں کی پیچان قرآن اور صدیث میں یہ بتلائی گئی ہے کہ وہ زبردست جھوٹ بولنے والے اور سخت فریب دینے والے ہول گے۔

خدا اور اس کے رسول کے اس زبردست انتباہ کے بعد ہمارا فرض ہے کہ جب مجمی کوئی شخص دعوی الہام یا وی کا کرے۔ ان دونوں معیاروں پر اس کو پر تھیں۔ میں نے ای معیار کے مطابق مرزا قادیانی کی جانچ برتال شروع کی اور آج ان کی این تقنیفات سے ان کے جھوٹوں کی پہلی قط پیش کرتا ہوں۔ جن کی تعداد ووصد (۲۰۰) ہے۔ گر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے جموٹے آ دی کے متعلق مرزا قادیانی کا فتویٰ بھی درج كرويا جائے۔

قول مرزا نمبرا "جب ایک بات میں کوئی جمونا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتول میں بھی اس برکوئی اعتبار نہیں (چشم معرفت ص ۲۲۲ فزائن ج ۲۲ ص ۲۳۱) قول نمبرا ..... ظاہر ہے کہ ایک ول سے وو متناقض باتیں نہیں نکل سکتیں کیونکہ ایسے طریق سے یا تو انسان یاگل کہلاتا ہے یا منافق۔" (ست بچن ص ۳۱ خزائن ج ۱۰ ص ۱۳۳۳) نمبر ۳۰ .... (دنیا وار) وہ اپنا معبود اور مشکل کشا جھوٹ کی نجاست کو سجھتے ہیں۔اس کیے خدا تعالیٰ نے جھوٹ کو بتوں کی نجاست کے ساتھ وابسة کر کے قرآ لھا کریم میں بیان کیا ہے۔ (الحكم ج اش ساص ٥ مورده ١٤ ايريل ١٩٠٥)

نمبر اسسن جموث بولنے سے بدر ونیا میں کوئی کامنہیں۔"

(تته هيه الوي من ٢٦ فزائن ج ٢٢ ص ٥٥٩)

تول مرزا نمبره..... "جموثے ہیں کوں کی طرح جموث کا مردار کھا رہے ہیں۔ (انجام آ مخم معمدص ٢٥ خزائن ج ١١ص ٣٠٩) مرزا قادياني كے جيوث كى فتم كے ہيں۔ اول .... خدا ير افتراء باعما بيد دوم ..... رسول كريم علي يرجموك باعما بيد سوم. .... بزرگان دین پر جھوٹ باندھا ہے۔ جہارم ..... واقعات کے بیان کرنے میں دیانت سے کام نہیں لیا۔ پنجم .... ایک بی مضمون کے متعلق سخت تناقض کا ارتکاب کیا ہے۔ مرزا قادیانی کے جموث میں نے اس دفعہ کتاب وار درج کیے ہیں تا کہ دیکھنے والوں کو ایک ہی وقت میں بہت سی کتابیں منگوانے کی ضرورت نہ پڑے۔ دوسرے ناظرین باجمکین اندازہ لگاشکیں کہ ہرایک کتاب میں مرزا قادیانی نے کس قدر جھوٹوں کا

معذرت ا..... میں اینے محدود معلومات کی بنا پرمرزا قاویانی کے سارے کذبات پر، ا الطرنيس كرسكا الركوكي عالم اس كام كو اين باته ين لينا تو والله اعلم بزار بالمجموث ثابت کر دیتا۔

۲. ... طبع اول میں بہت جلدی سے کام لیا گیا ہے۔ بہت ی اغلاط لفظی ومعنوی کا اندیشہ

ب\_لبذاعرض ہے كہ جس صاحب كوكوئى غلطى معلوم ہو وہ ازراہ تلطف خاكسار مؤلف كومطلع كر كم مشكور فرما وير شكريد كرساته اصلاح قبول كرلى جائ كى وما توفيقى الابالله. نوٹ ... سب سے پہلے''ازالہ اوہام'' کے جھوٹ تر تیب وار نقل کرتا ہوں۔

# كذبات مرزا ازاله اومام

ا ..... دمسے کے معزات اور پیشگو کول پرجس قدر اعتراض اور شکوک بیدا ہوتے ہیں۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ کسی اور نبی کے خوارق یا پیش خبریوں میں بھی ایسے شبہات پیدا ہوئے ہوں۔'' (ازاله ادبام ص ۲۰۲ نزائن ج ۳ ص ۱۰۲)

ابوعبیدہ: صریح جھوٹ۔ حضرت مسیج الطیعان کے معجزات میں کوئی شکوک اور

اعتراض بیدانہیں ہوتے۔ ہاں شیطان طبع لوگوں کو ایبا معلوم ہوتو ہو۔ درنہ اللہ تعالیٰ تو فرمات بين. واذ كففت بني اسرائيل عنك اذجئتهم بالبينت فقال الذين كفروا منهم ان هذا الاسحو مبين (ماكده ١١٠) "اور يادكر اعسى الظيم ببك ميس نے ین اسرائیل کوتم سے (لعنی تمحارے قل و اہلاک سے) باز رکھا۔ جب تم ان کے پاس نبوت کی دلیلیں (معجزات) لے کرآئے تھے۔ چران میں جو کافر تھے۔ انھوں نے کہا تھا کہ پیم عجزات بجز کھلے جادد کے ادر کچھ بھی نہیں ۔''

اب خدا کے بیان کے بالقابل مرزا کادیانی کے بیان کو سوائے مریدان بااخلاص کے اور کون تشکیم کرسکتا ہے؟

٢ ..... "اس مقام ميں زيادہ تر تعجب سي ہے كه حضرت ميں النظامی معجزہ نمائی سے صاف انكار کر کے کہتے ہیں کہ میں ہرگز کوئی معجزہ و کھانہیں سکتا۔ گر پھر بھی عوام ایک انبار معجزات کا

ان کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔" (ازادص مخزائن ج سم ١٠٠) ابوعبيده: قرآن شريف مين خود حضرت مسيح الطيعة كا قول الله تعالى نقل فرمات

إلى - اني قد جئتكم بآية من ربكم اني اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرًا باذن الله و ابرى الاكمه والابرص واحيى الموتى باذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم ان في ذلك لأية ان كنتم مومنین (آل عمران ۴۹) ''فرمایا حضرت مسیح انتیکا نے اے لوگو میں تحصارے رب کی طرف سے اپی سیائی پر نشانیاں لے کر آیا ہوں اور وہ یہ ہیں۔ ا.. .. میں تمھارے واسطے

مٹی سے پرندہ کی شکل بناتا ہوں۔ پھر اس میں پھونک مارتا ہوں۔ پس وہ اللہ تعالیٰ کے تھم سے جاندار پرندہ بن جاتا ہے۔٢ .... اور مادر زاد اندهوں اور برص والوں كو اچھا كرتا ہوں۔ ٣۔ .... اور مردول كو خدا كے حكم كے ساتھ زندہ كرتا ہوں۔ ٢٠ .... اور مي شمصين بتاتا

ہوں جو کچھ کہتم کھاتے ہو اور جمع کرتے ہو اینے گھروں میں۔'' پس مرزا قادیانی کا وعویٰ دروغ محض <del>ن</del>ابت ہوا۔

٣٠ .... ' عنقريب وه زمانه آنے والا ہے كه تم نظر اٹھا كر ديكھو كے كه كوئى ہندو دكھائى دے۔ گران پڑھوں لکھوں میں ہے ایک ہندو بھی شمصیں دکھائی نہ دے گا۔''

(ازاله ص ۳۲ خزائن ج ۳ ص ۱۱۹) الوعبيده: اے قادياني دوستو اس عبارت كي اور اس ميں كے "عنقريب" كى كيا

تاویل کرو گے۔ کیا اب ہندوستان میں کوئی کافرنہیں؟ ہندو مسلمان کیا ہوتے بلکہ کئی مسلمان اچھے بھلے خدا اور اس کے رسول کے ماننے والے مرزا قادیانی کی جینٹ چڑھ

گئے۔ انا لله و انا اليه راجعون.

(۱) "اب جوامر خدا تعالی نے میرے پر منکشف کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ مسج موعود میں بی ہول۔' (ازالہ ص ۳۹ خزائن ج ۳ ص ۱۲۲) پھر ''میرے پر خاص اینے البام ہے ظاہر کیا کہ سے ابن مریم فوت ہو چکا ہے۔'' (ازاله ص ۲۱۵ خزائن ج ۳ ص ۴۰۲) ب... الهام مرزا تادياني "هُوَ الَّذِي اَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَاى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى دِنْنِ كُلِّه" يه آيت جساني اور سياست ملكي كي طور ير حفرت مسيح الني كاح حق مين

پیش گوئی ہے اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے۔ وہ غلبہ میں الطبی کے ذرایعہ سے ظہور میں آئے گا اور جب حضرت مسيح الطبيع دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائيں کے تو

ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا۔لیکن اس عاجز پر

فاہر کیا گیا ہے۔ (اس کی طرف سے؟ ابو عبیدہ) کہ بیا خاکسار ..... می الظیل کی مہلی (براین احدیم ۴۹۹ مرائن ج اص ۵۹۳) زندگی کانمونہ ہے۔

ابوعبیدہ: دونوں الہاموں میں سے ایک ضرور جموث ہے کیونکہ ایک کہتا ہے سیح موعود مرزا قادیاتی ہیں۔ ووسرا کہتا ہے سے موعود حضرت عیسی النای ہیں۔

۵..... " قرآن شریف کے کسی مقام سے ثابت نہیں کہ حضرت مسی الظی اس خاکی جسم کے ساتھ آسان پر اٹھائے گئے۔" (ازاله اوبام ص ۲۸ فزائن ص ۱۲۵)

ابعبیده: صریح محمود: قرآن شریف می صریح اعلان ہے کہ خدا نے حفرت

میج الطیعاد کوزندہ بحسد عضری آسان پر اٹھا لیا۔

مثلًا ..... إِنِّي مُتَوَقِّيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَى (آل عران ٥٥) "لين اب عیسی النفید میں تمہاری عمر بوری کر کے شمصیل طبعی موت دول گا۔ (اور سردست ببود بول

کے ہاتھ سے بچانے کے لیے) شمصیں آسان پر اٹھانے والا ہوں۔" نوث: جب توفی کے بعد رفع کا لفظ آئے تو اس وقت رفع کے معنی بھینا

رفع جسمانی کے آتے ہیں۔ اگر کوئی قادیانی اس کے خلاف کوئی مثال قرآن، مدیث یا اشعار عرب سے دکھائے تو اس کو یک صدروپیدانعام خاص دیا جائے گا۔

٢ ..... وَمَافَتَلُوهُ يَقِينًا بَلُ رَفَعُهُ اللَّهُ إِلَيْهِ (ناء ١٥٨،١٥٨) يهال بحى ان ك رفع جسانى

ی کا ذکر ہے۔

چیلنے ہرصدی کے سر پر ایک مجدد کا آنا قادیانی ہمیشہ ذکر کیا کرتے ہیں۔ ہارا دعویٰ ہے کہ ان تمام مجددین نے جن کو قادیانوں نے اپنی کتاب "وعسل مصفی" ص ١٦٣ میں سے محددتشلیم کیا ہے۔ ان ہر دد جگہوں میں رفع کے معنی جسم سمیت اٹھانا علی کیے ہیں۔

یس مرزا قادیانی کا جھوٹ ظاہر ہے۔ ٢..... "ار فرض كيا جائ كه حفرت من الله جم خاك يحك ساته آسان بر ك بي تو

ظاہر ہے کہ وہ ہر وقت اوپر کی ست میں ہی نہیں رہ سے بلکہ بھی اوپر کی طرف ہوں

عے۔ بھی زمین کے نیج آ جائیں گے ..... پس الی مصیبت ان کے لیے روا رکھنا کس درجہ کی بے ادبی میں داخل ہے۔' (ازاله اوبام ص ۴۹\_۴۸ فزائن ص ۱۲۷) ابوعبیدہ: یہ مرزا قادیانی کا صریح جھوٹ اور وهوکہ ہے۔ زمین کے جارول

طرف اور بن اور ہے۔ اس واسطے حضرت عیسی الطبی بمیشہ زمین کی اور کی ست بی میں

ر ہیں گے۔ مرزا قادیانی جب جغرافیہ سے آپ کومس نہیں تو پھر کیوں خواہ مخواہ دخل در معقولات دینے ہو؟

ے..... جمیح حدیثوں میں (حضرت عیسی الطبیع کے نزول کے بارنے میں) تو آسان کا لفظ

(ازالهص ۲۰ خزائن ج ۱۳ ص۱۳۲)

ابوعبیدہ: صریح حموث: امام بہلی جن کو قادیاندل نے اپنی کتاب عسل مصفی

ص١٩٣ يرصدي چارم كا مجدوتسليم كيا ہے۔ ايك مرفوع حديث ردايت كرتے ہيں۔جس

ك الفاظ بير بين . كيف انتم اذا نزل ابن مريم من السماء فيكم وامامكم منكم.

(كتاب الاساء والصفات ص ۱۲۴ باب قوله يعيمني ان متوفيك) وومرى حديث لما حظه مور

فعند ذالك ينزل احى عيسلى ابن مريم من السماء.

( كنزج ١١٣ صديث ٣٩٤٢٦ ابن اسحاق وابن عساكرج ٢٠ص ١٣٩عن ابن عباسٌ)

ودنول حدیثول میں آسان کا لفظ بھی موجود ہے۔

٨..... دوراصل حضرت المعيل بخارى صاحب كا يكى ندبب تفاكدوه بركز اس بات ك

قائل نہ تھے کہ تی کھ سے این مریم آسان سے ازے گا۔'' (ازاله ص ۹۹ فزائن ج ۳ ص ۱۵۳)

ابوعبیده: صریح جموت ہے۔ کوئی قادیانی امام بخاری کا بیعقیدہ فابت نہیں کر

سكا۔ قيامت تك چيلنج ہے۔

٩ ..... "بي عام محاوره قرآن شريف كا ب كه زين كے لفظ سے انسانوں كے ول اور ان (ازاله ص ۱۲۲، ۱۳۵ خزائن ج ۳ ص ۱۲۸) کے باطنی قوی مراد ہوتی ہیں۔''

ابوعبيده: صريح مجموث ب- قرآن كريم مل ١٥٠ سے زياده وفعه ارض كا لفظ آیا ہے۔ جہاں ارض سے مراد زمین ہی ہے۔ بیمرزا قادیانی کا افتراء محض ہے۔

ا ا .... بیسورة (سوره انزال) مسع موعود کے زماند سے تعلق رکھتی ہے۔ (ازالەص ۱۱۳ خزائن ص ۲۲ املخصاً)

ابوعبیدہ: افتراء علی الله ادر جموف ہے۔جس کوعربی سے ذرائجی مس ہوگ ۔ وہ

مرزا قادیانی کا بیجموث بھی تنگیم کر لے گا کیونکہ بیساری سورت قیامت کے دن کا نقشہ

تھینج ری ہے۔ رسول یاک سے اللہ نے بھی اس سورت سے دقوعہ قیامت ہی مراد لیا ہے۔

حمر مرزا قادیانی ای بی ہائے جاتے ہیں۔ اا ..... "اوّل تو جاننا جا ہے کہ سی کے نزول کا عقیدہ کوئی ایا عقیدہ نہیں جو مارے

بھی نہیں ہے۔''

ایمانیات کی کوئی جزو یا ہمارے دین کے رکنوں میں سے کوئی رکن ہو۔''

(ازالەص ۱۲۰ خزائن ج ۱۳ ص ۱۷۱)

ابوعبیدہ: مسے کے نزول کا عقیدہ قرآن، حدیث، صحابہ کرام اور جمیع علائے امت سے ثابت ہے۔ پھر ایسے عقیدہ کو ایمان کی جزویا دین کا رکن قرار نہ دینا جھوٹ

محض اور افتر اءنہیں تو اور کیا ہے؟

خود مرزا هلیقة الوی پر مسیح موعود کا ماننا فرض قرار دے رہے ہیں لکھتے ہیں۔

''دوسرے بیکفر کہ مثلاً وہ مسیح موعود کونبیں مانیا اور اس کو باد جود اتمام جست کے جھوٹا جانیا ہے۔ جس کے ماننے اور سیا جاننے کے بارہ میں خدا اور اس کے رسول نے تاکید کی ہے۔' (حقیقت الوی ص ۱۷۹ نزائن ج ۲۲ ص ۱۸۵) حضرات اس عبارت کا نمبر ااکی عبارت سے مقابلہ کر کے تناقض کا لطف اٹھائے۔ نیز نمبر ۱۲ کے جواب میں ازالہ اوہام ص ۵۵۷

خزائن ص ٢٠٠٠ کي عبارت قابل ملاحظه ہے۔

١٢..... "(مسيح ك نزول كى پيشگوئى) صد با پشگوئيوں ميں سے يدايك پيش كوئى ہے جس کو حقیقت اسلام سے کچھ بھی تعلق نہیں۔'' (ازاله او پام ص ۴۰ اخزائن ص ایما)

ابوعبیدہ: بیمرزا قادیانی کا سفید جھوٹ ہے کوئکہ اگر بیہ بات صحیح ہے تو پھراس ے مکر کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ جیا کہ ای کتاب میں لکھا ہے" یہ بات پیشدہ نہیں کہ مسیح ابن مریم کے آنے کی پیٹگوئی ایک اوّل درجہ کی پیٹگوئی ہے۔ جس کو سب نے

باتفاق قبول كرايا ہے اور جس قدر صحاح ميں پيشكوئياں كھى گئ ہيں۔كوئى پيشكوئى اس کے ہم پہلو اور ہم وزن ٹابت نہیں۔ تواتر کا اوّل درجہ اس کو حاصل ہے۔''

(ازالداومام ص۵۵ فزائن ج ۱۳۰۰)

(اے کہتے ہیں دروغ گو را حافظہ نباشد) نیز دیکھونمبر اا بذیل ابوعبیدہ۔

١٣ ..... جارے سيد و مولى آپ اس بات كا اقرار كرتے ہيں كه بعض پيشگوئيوں كو ميں

نے کسی اور صورت پر سمجھا اور ظہور ان کا کسی اور صورت پر ہوا۔" (ازالداوبام ص اسه ۱۲۰ خزائن ج ۳ ص ۱۷۱)

ابوعبيده: صريح جموف: رسول باك عليه بربهان ب- كسي حديث مين آب

نے ایبا اقرار نہیں کیا۔

۱۲۰ ..... دمن قستم رسول و نیاورده ام کتاب یعن میں رسول نہیں ہوں اور نه میں کتاب

(ازالدادبام ص ۱۷۸ فزائن ج سوص ۱۸۵)

لايا ہوں۔''

ابوعبيده: بالكل كذب بـ متام قادياني مرزا قادياني كوني مان يير نيز مرزا قادیانی کا الہام ہے۔ یا یکیٰ خذ الکتاب بقوۃ۔ (تذکرہ ص ۱۲۲) مین اے یکیٰ (مرزا) كتاب كو قوت سے پكڑو' پھر مرزا قادياني كو وحي مولى تھي۔ إنَّا اَدُسَلُنَا إِلَيْكُمُ رَسُولاً كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ( حقيقت الوى ص ١٠١ فزائن ج ٢٢ ص ١٠٥) \* وليني بم في مویٰ النظین کی طرح مرزا قادیانی کو نی بنا کر بھیجا ہے۔ ' حضرت مویٰ النظین رسول بھی تھے۔ صاحب کتاب بھی تھے۔ پس مرزا قادیانی اس الہام کی رو سے رسول صاحب كتاب تفبرت بير-

۱۵...." تیرهویں صدی کے اختیام پرمسیح موعود کا آنا ایک اجماعی عقیدہ معلوم ہوتا ہے۔" (ازاله اوبام ص ۱۸۵ خزائن ج ۳ ص ۱۸۹)

الوعبيده: صريح مجوث ہے۔ اجماع تو ايك طرف كوئى ضعيف حديث بھى

قادیانی جارے سامنے پیش نہیں کر سکتے۔ جس میں تیرہویں صدی کا ذکر ہو۔

١٧...... دميرے دل ميں ڈالا گيا ہے كه اس وقت بجو اس عاجز كے تمام ونيا ميں غلام احمد

قادیانی کسی کا بھی نام نہیں۔'' (ازاله او ہام ص ۱۸۹ خزائن ج ۳ ص ۱۹۰) ابوعبیدہ حضرات! مرزا قادیانی نے غلام احد اینے اصلی نام کے ساتھ قادیانی

کی وُم لگا کراینے الہام کو یکا کرنے کی بوی کوشش کی ہے کیونکہ ان کے خیال میں جتنے غلام احد بھی موں کے چونکہ قادیان کے رہنے والے نہیں موں گے۔ اس واسطے ان کا وعویٰ سیا رہے گا۔ مرمولی کریم نے بھی عبد کر رکھا ہے کہ غلام احمہ قادیانی کی کوئی بات بھی تھی نہیں ہونے ویں گے۔ چنانچہ مرزا قادیانی کے زمانہ میں دو مخص اور بھی غلام احمد قادیانی نام کے موجود تھے۔ واللہ اعلم مرزا قادیانی نے دنیا کی آگھوں میں مٹی جھو کننے کی اتن جرائت کیوں کی ہے؟

 الله المرزا قادياني كا الهام بي "يا احمى" (ازالداد بام ص ١٩٦ خزائن ج سم ١٩٥) الوعبيده: چونکه عربی زبان کی رو سے بير تركيب غلط ہے ( کسی عربی خوانده

طالب علم سے یو چھالو) اور غلط عبارت خدا کی طرف منسوب نہیں ہوسکتی۔ اس واسطے بد الهام خدا پر افتراء اور جھوٹ ہے۔

۱۸ ..... (نواس بن سمعان یے ایک حدیث بیان فرمائی ہے جو مرزا کی مسیحت کو یخ و بن ے اکھاڑتی ہے۔ اس کے متعلق مرزا کہتا ہے۔) "میدوہ حدیث ہے جو صحیح مسلم میں امام مسلم صاحب ن لکھی ہے جس کوضعیف سمجھ کر رئیس الحدیثین امام محمد بن اسلمیل بخاری (ازاله اوبام ص ۲۲۰ نیزائن ج ۱۳۹ (۲۰۹)

ابوعبیدہ: امام بخاری پر افتراء ہے۔ اگر انھوں نے کہیں ایبا لکھا ہوتو دکھا کر

انعام حاصل کرو۔

نے چھوڑ دیا ہے۔''

9ا....." یہ بیان کہ صحابہ کرام کا دجال معہود اور مسے ابن مریم کے آخری زمانے میں ظہور فرمانے کا ایک اجماعی عقیدہ تھا۔ کس قدر ان بزرگوں پر تہمت ہے۔"

(ازاله اوبام ص ۲۳۹ خزائن ج سم ۲۲۱)

ابوعبیدہ: اس جھوٹ کے جُوت میں نمبر اا و نمبر ۱۲ مکرر مطالعہ کیا جائے۔ جس پیشگوئی کو تواتر کا درجہ حاصل ہو۔ جس کے ماننے کے لیے خدا اور رسول کا حکم ہو ادر جس عقیدہ پر تمام مجددین مسلمہ قادیانی فوت ہوئے ہوں وہ تہت کیے ہوسکتا ہے؟

عقیده پریمام جددین سلمه فادیان توت بوسط بوت و منابه این صیاد عن دجال ۲۰ سیده این صیاد عن دجال ۲۰ سیده مسلم و بخاری بانفاق ظاهر کر رعی مین که دراصل این صیاد عن دجال

نہوو تھا۔'' ان میں میں تک سمتان اور حجموث ہے۔ قاد مانی، مرزا قاد مانی کا دعویٰ ثابت

ابوعبیدہ: صریح بہتان اور جھوٹ ہے۔ قادیائی، مرزا قادیائی کا دعوی ثابت کر کے انعام لینے کی سعی کریں۔

٢١ ... " قرآن شريف من اوّل سے آخر تك جس جس جگه توفى كا لفظ آيا ہے۔ ان تمام مقامت ميں توفى كے معنى موت على ليے گئے ہيں۔"

(ازاله اوبام ص ٢٥٧ حاشية فرائن ج ١٣٥ ص ٢٢٢)

ابوعبیدہ: مرزا قادیانی! یہ آپ کا صریح جموث اور دھوکہ ہے کیا آپ نے

قرآن شریف میں و هوالذی یتوفکم باللیل نہیں بڑھا۔ اس کے معنی موت کے کون عقلند کرسکتا ہے؟ اس قتم کی گئی آیات ہیں جہال موت کے معنی کرنے ناممکن ہیں۔ ۲۲. .... 'ایک اور حدیث بھی مسے ابن مریم کے فوت ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ اور وہ ب

النسب ایک اور طدیت فی س این طریم کے وقت ہوئے پر دارت میں ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ آئے گی تو آپ نے فرمایا کہ آئ کی تاریخ سے سو برس تک تمام بن آ دم پر قیامت آ جائے گی۔''

(ازاله ص ۲۵۲ نزائن ج ۳ ص ۲۲۷) • سر کریسا

ابوعبیدہ: یہ آنخضرت ﷺ پر مرزا قادیانی کا افتراء ہے۔ کوئی ایک حدیث

نہیں۔ جس کے بیمعنی ہوں کہ بنی آ وم پر ۱۰۰ برس بعد قیامت آ جائے گی۔ ۲۳..... "بیمقیدہ کہ سے جسم کے ساتھ آ سان پر چلا گیا تھا۔ قرآن شرنیف اور احادیث

(ازاله اوبام ص ۲۶۸ فزائن ص ۲۳۵)

بنیادمعلوم ہوتی ہے۔''

ابوعبیده: صریح حصوف: قادیانی جاری پیش کرده آیات اور احادیث کو (نعوذ بالله) بے ہودہ، بے اصل اور متناقض ثابت کریں۔ ورنہ مرزا قادیانی کا جھوٹ سلیم کر لیں (دوسری بات آسان ہے) نیز اگر سے عقیدہ ایا ہی تھا تو مرزا قادیانی مجد، بو نے

ك ١٢ سال بعد تك بهى اس عقيده يركول قائم ري؟

٢٢ .... " گرهول اور بيلول كا آسان سے اترنا قرآن كريم آپ فرما رہا ہے۔ " (سوره زمر ياره ٢٣) أَفْزَلْنَا لَكُمُ مِنَ الْلاَفْعَامِ. (ازالداوبام ص ٢٨٦ فزائن ص ٢٣٧)

ابوعبیدہ: آسان کا لفظ کہاں ہے۔ ہم سے آپ نے آسان کا لفظ طلب کیا تھا۔ ہم نے حاضر کر دیا۔ دیکھو کذب نمبر عداب ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کون سی آیات میں لکھا ہے کہ آسان سے گدھے اور بیل اتارے گئے ہیں۔ اگر نہیں لکھا ب تو پھر جھوٹ کیوں بولا؟

٢٥ ... . خود آ مخضرت عليه بهي اس كي تقديق كررے بين " كه ورحقيقت ابن صياد بي (ازاله او بام ص ۲۴۲ خزائن ص ۲۲۲) دحال معہود ہے۔''

ابوعبيده: بالكل غلط اور جموث ہے۔ اسس آنخضرت علي نے حضرت عمر کے قول کی تقدیق نہیں فرمائی بلکہ نہایت لطیف پیرانی میں حضرت عمرٌ کے خیال کو درست کر ویا۔خود مرزا قاویانی اس کی تروید اس طرح کرتے ہیں۔"اگر یمی دجال معہود ہے تو اس كا صاحب عيني ابن مريم ب جوائ قل كرے گا۔ بهم اس كوقل نہيں كر سكتے۔''

(ازاله اوبام ص ۲۲۵ فزائن ص ۲۱۳)

r..... مزید لکھتے ہیں 'وکہ ہم پہلے بھی تحریر کر آئے ہیں کہ عیسائی واعظوں کا گروہ بلاشبہ وجال معبود ہے۔' (ازالہ ص ۲۲۲ فزائن ص ۴۸۸) حضرات ویکھا۔ کیا مرزا کے جموثوں کی بعول تعلیوں کا کوئی پہند لگ سکتا ہے؟

٢٧ ..... "ميں نے كوئى ايسے اجنبى معنى (قرآن كريم كے) نہيں كيے جو مخالف ان معنول

کے ہوں۔ جن پر صحابہ کرام ؓ تابعین ؓ اور تبع تابعین کا اجماع ہو۔'' (ازاله اوبام ص ۴۰۱ فزائن ص ۲۵۴)

ابوعبیدہ: بالکل جموث ہے بلکہ جس قدر آیات میں ہیرا پھیری کر کے این دعوی کومضبوط كريك تھے۔ ان سب كے معنى ١٣ صد سال كے مسلمه اسلامي معانی كے فلاف كيے بير \_ معراج شريف، علامات قيامت، معجزات انبيا عليهم السلام، فتم نبوت، حيات مسيح النيلا، حشر ونشر، قيام قيامت وغيرهم تمام ضروريات دين كمتعلق آيات كمعنى ایے ایے کے ہیں کہ تمام امت محمی ایک طرف ہے اور آپ اکیلے دوسری طرف دو این کی معجد جدا بنا رہے ہیں۔

٢٤ .... " اكثر صحابه ميم كا فوت موجانا مانة ربين (ازاله اوبام ص ١٠٠١ خزائن ص ٢٥٠٠)

ابوعبیدہ: کم از کم ایک صحافی میں ہے تو کوئی الی روایت دکھا دو۔ جس میں وفات مسيح الطِّيلاً اس طرح منقول مورجيع بم بيسول بلكه ينتكرون روايات صححه بيش كرت ہیں۔ جن میں حیات مسی النا کا بالگ دال اعلان ہے۔ ایسے صریح جھوٹ بول کر

مطلب براری کر کے قیامت کے دن خدا کو کیا جواب دو گے؟ ٢٨ ..... " فرض يه بات كم سيح جنم فاكى كے ساتھ آ بان پر چر ھايا اور اى جنم كے ساتھ

اترے گا۔ نہایت لغواور بے اصل بات ہے۔ معٹحانہ کا برگز اس پر اجماع نہیں۔''

(ازاله اوبام ص ۳۰۳،۳۰۳ خزائن ص ۳۵۳)

ابوعبیدہ: اگر اجماع فہیں تو آپ کم از کم ایک بی صحابی اے کوئی ایک روایت خواہ وہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو۔ وکھا دو کہ جس تیں انھوں نے اعلان کیا ہو کہ حضرت

مسيح الني آسان پر بجسد عضري نہيں اٹھائے گئے اور سيك وي مسيح ابن مريم نہيں اتر ب گا بلکہ قادیان ہے مسیح ابن غلام مرتضی خروج کرے گا۔

۲۹ .... ''اور یہ بھی یاد رہے کہ ان پرندول کا پروآز کرنا قرآن شریف سے ہرگز ثابت نہیں بلكه ان كا بلنا اورجنش كرنا بهي بإيه ثبوت نبيل ينجياً اور نه در هيقت ان كا زنده مو جانا (ازاله ص ٢٠٠ حاشيه خزائن ص ٢٥٦) ثابت ہوتا ہے۔''

ابوسبيره: مرزا قادياني آيت كريمه إنِّي خَلَقَ لَكُمْ مَنُ الطِيْنِ كهيئة الطيو فَانفح فيه فيكون طيراً باذن الله (آل عمران ٣٩) كے معنی تو ذرا كيجئے ـ خود اگر معلوم نه ہوں تو کی اونی طالب علم ہی سے بوچھ لیجئے بلکہ خود بول لکھا ہے۔ ' حضرت مسے القلیلا کی چٹیا ن باوجود یکہ معجزہ کے طور پر ان کا پرواز کرنا قرآن کریم سے ثابت ہے۔''

(آ مَینه کمالات اسلام ص ۲۸ خزائن ج ۵ص اینا) کون سی بات سی به اور کون سی جموث؟ ٣٠..... "اور محى الدين ابن عربي صاحب كو بهى اس مين (مسمريزم مين) خاص درجه كي مثق تقی: (ازاله اومام ص ۳۰۸ خزائن ص ۲۵۷)

ابوعبيدة: يه حفرت محى الدين ابن عربي لر مرزا قادياني كا صريح بهتان ہے۔ وہ ماشاء الله صاحب کرامات تھے۔ مرزا قادیانی کے پاس اس بہتان کا کوئی ثبوت نہیں۔ اگر

ہے تو پیش کر کے انعام حاصل کرو۔ لطف یہ کہ ایسے مسمریزی کو پھر ازالہ اوہام ص ۱۵۲ خزائن ص ١٤٤ ير كامل صوفى اور محدث بھى مانتے ہيں۔

٣١ ..... 'اور اب يد بات قطعي اوريقيني ثابت مو چي ب كه حضرت ميح ابن مريم باذن وحكم البي البيع ني كى طرح اس عمل اللترب (مسمريزم) ميس كمال ركھتے تھے۔"

(ازاله اوبام ص ۹\_۸-۳۰۸ څزائن ص ۲۵۷)

ابوعبیدہ: خدا کے دو سے نبیول پر بہتان باندھا ہے۔ خداوند کریم قرآن پاک میں تو انھیں آیات بینات کہنا ہے۔ آپ کا کیا منہ ہے کہ انھیں مسریزم کہیں؟ (دیکھو کذب نمبر ۲،۱)

سرير وج ب ك كو حفرت ميح الله جسماني بارول كو اس عمل (مسريزم) ك ذر بعہ سے اچھا کرتے رہے۔ مگر ہدایت اور توحید اور وینی استقامتوں کے کامل طور پر دلول میں قائم کرنے کے بارے میں ان کی کاروائیوں کا نمبر ایبا کم درجہ کا رہا کہ قریب

قریب ناکام کے رہے۔' (ازالہ ادہام ص ۳۱۰ حاشیہ خزائن ص ۲۵۸)

ابوعبیدہ: صریح مجموٹ ہے۔ دیکھئے خود اس کتاب ازالہ کے ص ۱۲۸۔۱۲۷ پر

فرماتے ہیں۔"ان آیات (متعلقہ معجزات عیلی النظامیہ) کے روحانی طور پر بیدمعنی بھی کر سكتے ہیں كمٹى كى چڑيوں سے مراد وہ امى اور نادان لوگ ہیں جن كوحفرت عيسى الطيعان نے اپنا رفیق بنایا۔ گویا اپنی صحبت میں لے کر پرندوں کی سورت کا خاکہ کھینچا۔ پھر مدایت کی روح ان میں پھونک دی۔ جس سے وہ پرواز کرنے گے۔'' اس میں صاف اعلان کر رہے ہیں کہ ان کی ہدایت لوگول نے کثرت سے قبول کی۔ دروغ گورا حافظہ نباشد کے سوا اور کیا کہیں؟

سس " دهنرت می این مریم این باپ یوسف کے ساتھ باکس برس کی دت تک نجاری کا کام بھی کرتے رہے ہیں۔' (ازاله ادبام ص۳۰۳ حاشیه فزائن ص۲۵۳)

الوعبيده: قرآن اور حديث ببالك دال اعلان كر رب بين كه حفرت ميح الظفاف

بغیر باب کے پیدا ہوئے تھے۔ چنانچہ مرزا قادیانی نے کئی جگہ انھیں بے باپ بھی مانا ہے۔ دیکھوفرائے ہیں۔ "من عجب تر اذمیح بے پدر لینی میں اس می سے افضل ہول۔ جو بے باپ تھے۔'' (ازاله اوبام ص ۱۷۷ خزائن ص ۲۹۳)

٣٣٠ ..... "يه بات ياد ركف ك لائق ب كه توفى كالفظ جوقر آن شريف من استعال كيا كيا

ہے۔ خواہ وہ اپنے حقیقی معنول پر مستعمل ہے۔ یعنی موت یا غیر حقیقی معنول پر یعنی نیند۔ " (ازاله اوبام ص ۸\_۳۳۷ خزائن ص ۲۷۲)

ابوعبیدہ مرزا تونی کی بیتسیم آپ نے س کتاب بے قل کی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ بیمن آپ کے بے استاد ادر بے بیر ہونے کی وجہ سے آپ کا جموت محض ہے

بے استادی اور بے پیر ہونے کا ثبوت دیکھوٹر دید جھوٹ بہر ما الم الیں۔

٣٥.....، ومسيح كو زندہ خيال كرنا اور بيه اعتقاد ركھنا كه وہ جسم خاك كے ساتھ دوسرے آسان میں بغیر حاجت طعام کے بینی فرشتوں کی طرح زندہ ہے۔ در حقیقت خدا تعالیٰ

کے کلام باک سے روگردانی ہے۔' (أزاله اوبام ص ١٣٨٨ فيزائن ص ١٤١)

ابعبیدہ: اگر یہ سے ہے تو مرزا قادیانی خود بھی ۵۲ برس تک قرآن ہے

روگردان رہے پھر جو محض قرآن سے روگردان ہو۔ وہ مجدد کیے موسلیا ہے اور بی کیے

بن سكنا ہے؟ (ديكموبراين احدية خزائن ج اص ٥٩٣) پرصاف اقرار كيا ہے كميسى الطفظ زنده

آسان پر موجود ہیں اور وہی نازل ہوں گے۔" ٣٦ ... "حق يد ہے كه اس دن (قيامت كے دن) بھى بہتى بہشت ميں ہول كے اور

(ازاله اوبام ص احس فرائن ص ١٤٦) دوزخی دوزخ میں۔''

ابوعبیدہ: کس صفائی سے قیام قیامت کا انکار کر رہے ہیں۔ پھر قیامت کس جانور كا نام ہے۔ بعث بعدالموت حاب كتاب، ميزان، شفاعت انبياء وغيره كاكس

صفائی کے ساتھ انکار ہے۔ دوسرے الفاظ میں تمام کلام الله کو جھٹلا رہے ہیں۔ سس "نوریت بلند آواز سے بکار رہی ہے کہ مصلوب لعنتی ہے۔"

(ازاله ص اسيه خزائن ص ۲۹۱) ابوعبیده: کذب صریح ہے۔ توریت میں صرف وہ مجرم تعنتی لکھا ہے۔ جوموت

کی سزا کامشحق ہواور پھر وہ صلیب دیا جائے۔

( دیکھوتوریت اشتناء باب ۲۱ آیات ۲۲ ۲۳۰ نیز دیکھونمبر ۱۲۰)

٣٨ .... "سنت جماعت كابير ندبب ب كدام محمد مهدى فوت مو كئ بين اور آخرى زماند

میں انھیں کے نام پر ایک اور امام بیدا ہوگا۔''

(ازاله اوبام ص ۱۵۷ فزائن ص ۳۳۳)

ابوعبیدہ: اس کا نام ہے چہ دلاور است دروے کہ بکف چراغ دارد۔ کیا

قادیانی اینے نی کوسیا ثابت کرنے کے لیے دوجار نام اہل سنت جماعت کے محققین کے

پیش کر سکتے ہیں۔ جن کا بیعقیدہ ہے؟ سنے قیامت تک پیش نہیں کر سکو گے۔

٣٩ .... "ابن عباس سے بير مديث ثكل بے كه حفرت مسي النظار فوت بو م ي بير." (ازاله اوبام ص ۲۵ منزائن ص ۳۴۹)

ابوعبیدہ: مرزا قادیانی افتراء کرنے میں کس قدر بیباک واقع ہوئے ہیں؟ حضرت ابن عبال سے کوئی ای حدیث مردی نہیں جس کے بیمعنی ہول کہ حضرت مسى الله فوت ہو چکے ہیں بلکہ وہ تو فرماتے ہیں کہ اِنّی مُتَوَقِیْکَ کے معنی ہیں۔ اے عسى النيا من تحقي مي مت يهلي آسان س اتاركر مارول كالدنيز ويكمو جموث نمبر ع میں حدیث ابن عباسؓ۔

مه ..... " كتب لغت مين اندهري رات كا نام بهي كافر هے - مرتمام قرآن شريف مين كافركا لفظ صرف كافر دين يا كافرنعت ير يولا كيا بي- "(ازاله ادبام ص ٣٦٦ نزائن ص ٣٣٩) ابوعبیده: مرزا قادیانی صاحب الغرض مجنون کا مصداق ہیں۔ ومن یکفو بالطاغوت میں کفر کے معنی کیا ہیں؟ کیا یہاں بھی کافر نعت یا کافر دین ہی مراد لیں

گے۔افسوس آپ کی قرآن دانی پر پہ

٣٠.... "يرتو يخ ب كمسيح اين ولمن كليل مين جاكر فوت موكيا."

(ازاله اوبام ص ۲۷۳ فزائن ص ۳۵۳)

ابوعبيده: اس كا مجموث مونا اس طرح تتليم كرتے بيں۔"اور يهي چ ہے كمس فوت ہو چکا اور سری محرمحلّم خانیار میں اس کی قبر ہے۔' ( کشی نوح ص ۲۹ خزائن ج ۱۹ ص ۲۷) قرآن اور حدیث کی رو سے دونول جھوٹ ہیں۔ جب قرآن اور حدیث ان کی حیات کا

اعلان کررہ ہیں تو مرنے سے پہلے قبر کیے؟ ٣٢ ..... ' دابة الارض اس جگه لفظ دابة الارض سے ایک ایبا طا لفه انسانوں کا مراد ہے جو آسانی روح اپنے اندرنہیں رکھتے لیکن زمینی علوم وفنون کے ذریعہ سے منکرین اسلام کو

لاجواب كرتے ميں اور اپناعلم كلام اور طريق مناظرہ تائيد دين كى راہ ميں خرج كر كے بجان و دِل خدمت شریعت غرّ ا بجا لاتے ہیں۔ سو وہ چونکہ در حقیقت زمنی ہیں اور آسانی نہیں اور آسانی روح کامل طور پر اینے اندرنہیں رکھتے اس لیے دلبۃ الارض کہلاتے ہیں۔' (ازاله او بام ص ٥٠٢ نزائن ٧٠١ ٣١٩) ابوعبيده: سبحان الله ـ رسول كريم عين تو فرماتے بيں ـ ثلث اذا حوجن لا ينفع

نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيراً طلوع الشمس من مغربها والدجال و دامة الارض. (مُثَلُوة سرعهم بب العلامات بين يدى الساعة و ذكرالدجال) ''لینی جب تین چیزیں ظاہر ہو جا کیں گی اس کے بعد ایمان لانا بھی نفع نہ دے گا۔ اوّل سورج کا مغرب سے لکانا۔ دوسرے دجال کا لکانا۔ تیسرے دلبۃ الارض کا لکانا'' تو کیا اب جس قدر مرزائی ہیں۔ یہ سب کافر ہیں کیونکہ دابۃ الارض کے بعد مرزائی ہے ہیں۔ ٣٣ .... "مجدد الف ثاني صاحب الني مكتوبات كى جلد ثاني مكتوب ٥٥ ميس لكصة ميس كم ميح موعود جب دنیا میں آئے گا تو علماء وقت کے بمقابل اس کے آمادہ مخالفت کے ہو جا کیں گے۔'' (ازالہ اوہام ص ۵۴۵ نزائن ص ۳۹۳) پھر ص ۲۲۰ پر لکھتے ہیں کہ''مجدد ٹانی نے ٹھیک لکھا ہے کہ جب مسیح آئے گا تو تمام مولوی ان کی مخالفت پر آمادہ ہو جائیں گے اور خیال کریں گے کہ اہل الرای ہے اور اجماع کو ترک کرتا ہے اور کتاب اللہ کے معنی الٹا تا ہے۔'' (ازاله اوہام ص ۵۸۰ خزائن ص ۱۳۳)

ابوعبيده: مرا بهتان عظيم جو قادياني بدلفظ يامضمون مجدد صاحب ك كاب س دکھا سکے۔ ہم سے انعام حاصل کرے۔ ان کی عبارت میں لکھا ہے۔ "عجب نہیں کہ علمائے ظاہر' ان الفاظ کو مرزا قادیانی ہضم ہی کر گئے ہیں۔ جن کی موجودگ میں معنوں میں زمین اور آسان کا فرق ہو جاتا ہے۔

٣٨٠ ... " صاحب نبوت تامه هر گز امتی نهیں ہو سکتا اور جو شخص کامل طور پر رسول الله کہلاتا ہے۔ وہ کامل طور پر دوسرے نبی کامطیع ادر امتی ہو جانا نصوص قرآ نیہ اور صدیثیہ کی رو سے

(ازاله اومام ص ۲۹ ۵ فزائن ص ۷۰۸) بکلی منتنع ہے۔''

الوعبيده: مرزا قادياني آپ كوقرآن اور حديث كاصيح مفهوم نصيب نبيس موا-كيا آب کوآیت میثاق العین یادنیں۔ ہرایک نبی ہے اس میں عہدلیا گیا ہے کہ اگر محمد عظیم کو یاؤ تو اس پر ایمان لے آؤ۔ پھر رسول یاک کی صدیث بھول گئی۔ ''لو کان موسلی حيًا ماوسُعة الا اتباعى رواه احمد و بيهقى" (كلوة ص ٣٠ باب الاعتمام بالكتاب والنة) "ديعني فرمايا رسول ياك عَلِين في أكر موى الطيع بهي زنده موت تو ميري اطاعت کے بغیر انھیں جارہ نہ ہوتا۔''

پھر مرزا نے خود ای ازالہ ص ۲۵۵ پر لکھا ہے۔ ''میہ ظاہر ہے کہ سیح ابن مریم اس امت (محمدی) کے شار میں ہی آ گئے ہیں۔ ' (ازاالہ ادبام ص ۹۲۳ خزائن ۴۳۸) پھر ص ٢٦٣ بركهما بي " كمسيح ورحقيقت آخرى خليفه حضرت موى الطفي كا تفاء"

(ازاله اوبام ص ۲۴۸ خزائن ص ۳۵۰)

پھر باوجود اس کے کر حفرت میں کامل طور پر رسول اللہ تھے۔ مگر حضت مرتیٰ ک

خلیفہ تھے۔ علاوہ ازیں آپ نے ریوٹو آف دیلیجنز جلد اڈل نمبر ۵ص ۱۹۲ پر ای آیت فركوره بالاك تحت مين" حفرت مي القيل كو حفرت رسول كريم علي كا امتى تتليم كيا ہے-" 60...... و الله الموس كه بعض علماء ف محض الحاد اور تح يف كى روس اس جكه توفيتني سے ' سراد رفعتنی لیا ہے اور اس طرف ذرا خیال نہیں کیا کہ بیمعنی نه صرف لفت کے مخالف بلکہ سارے قرآن کے مخالف ہیں۔ پس یبی تو الحاد ہے۔''

(ازاله اوبام ص ۲۰۰ فرزائن ص ۴۳۴)

ابوعبیدہ: مرزا قادیانی کی سجھ اور فہم کا تصور ہے۔ جیگاڈر کو دوپہر کے دقت اندهیرا نظر آتا ہے۔ علاء نے الحاد اور تحریف نہیں کی بلکہ آپ نے کی ہے۔ جبوت سنیے توفیقی کے معنی رفعتنی حضرات صحابہ کرام نے کیے۔ تمام مجددین امت نے جن کوفہم قرآن آپ کے نزویک بھی دیا گیا تھا۔ (دیکھوعسل مصنی جلد نبر اص ۱۶۳) یہی معنی کیے ہیں۔ آپ تو عربی میں بے استادے اور علوم عربیہ میں محض کورے ہیں۔ (بڑھے جموث نبر۸۳) تمام مفسرین نے جو عربی اور علوم عربیہ میں بحر ذخار تھے۔ یہی معنی کیے ہیں۔ پھر آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ توفیتی کے معنی رفعتنی کرنا الحاد اور تحریف ہے۔ تف ہے آپ کی نبوت، مبدویت، مجددیت اورمسیحت بر که جھوٹ بولتے ہوئے ذرا حجاب نہیں آتا۔

۴۶ .....''توفی کے معنی حقیقت ہیں دفات دینے کے ہیں۔''

(ازاله اوبام ص ۲۰۱ فرزائن ص ۴۲۵)

پھرص ۱۳۸۷''تونی کے حقیق معنی وفات دینے اور روح قبض کرنے کے ہیں۔'' ابوعبيده: مرزا قادياني آپ كوحقيقت اور مجاز كمعنى بهي معلوم مين؟ ذرا دونول کی تعریف سیجے۔ پھر تونی کے حقیق معنی وفات دینے کے ثابت سیجے۔ تو مرہ بھی آئے۔

٢٧ . .. "أذ قال الله ياعيسلي أنت قلت للناس ..... اللي آخر، اور ظاهر ب كة قال كا صیغہ ماضی کا ہے اور اس کے اوّل اذ موجود ہے جو خاص داسطے ماضی کے آتا ہے۔جس ے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ قصہ وقت نزول آیت زمانہ ماضی کا ایک قصہ تھا۔ نہ زمانہ استقبال کا۔ "نیز ص ۳۰۴ پر لکھتے ہیں کہ" یہ سوال و جواب حضرت مسیح الطبط سے عالم برزخ میں کیا گیا تھا۔'' (ازاله اوبام ص ۲۰۲ خزائن ص ۳۲۵)

ابوعبيده: اس مين دو جموت مين - نمبر عيم مرزا قادياني فرمات مين كه اس آ یت کے نازل ہونے کے وقت بیرسوال و جواب حضرت عیسیٰ الطفیٰ اور خدائے تعالیٰ کے درمیان ہو کیکے تھے۔ پھر خود ہی اس کا جھوٹ ہونا ''بکشتی نوح'' ص ٦٩ پر اس طرح تسلیم

كيا ہے۔"جو اقرار اس (عيلى الكليلا) نے آيت فَلَمَّا تُوفَيُّتنيي كى رو سے قيامت ك دن كرنا ہے۔ ' ( كشى نوح ص ٦٩ خزائن ج ١٩ ص ٧٦) نيز الله تعالى عيى اللي سے يہ باتيں

قیامت کے دن کریں گے۔'' (سلخسا براہن احمدیہ حصد ۵ص ۴۰ خزائن ج ۲۱ص ۵۱) 67..... قرآن میں بیبوں جگہ ماضی کے پہلے إذ آ جانے ہے معنی استقبال کے مراد

ہوتے ہیں۔خود مرزا قادیانی براہین احمدیہ حصہ ۵ص ۲ پر لکھتے ہیں۔''جس محص نے کافیہ یا ہدایت الخو بھی پڑھی ہوگ۔ وہ خوب جانتا ہے کہ ماضی مضارع کے معنوں بر بھی آ جاتی

ہے۔'' پھریہ یآیت بطور مثال پیش کی ہے۔

٢٩ ..... تيسوي آيت يه ٢- او ترقى في السماء قل سبحان ربي هل كنت الا

بشوا رسولا. ترجمه یعنی کفار کہتے ہیں تو (اے محمد الله علیہ) آسان پر پڑھ کر جمیں دکھلاتب ہم ایمان لے آئیں گے ان کو کہہ دے کہ میرا خدا اس سے پاک تر ہے کہ اس دار ابتلاء میں ایسے کھلے کھلے نشان دکھا دے اور میں بجر اس کے اور کوئی نہیں ہوں کہ ایک آ دی۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ کفار نے آنخضرت الله سے آسان پر چڑھنے کا نشان

ما نگا تھا اور اٹھیں صاف جواب ملا کہ یہ عادت الله نہیں کہ کی جسم خاکی کو آسان پر لے

(ازاله اوبام ص ۲۲۲ فزائن ص ۲۳۸،۲۳۸)

جائے۔'' ابوعبیدہ: یہاں مرزا قادیانی نے ایک تو خدا پر افتراء کیا ہے۔ ساری آیت نقل نہیں کی اور جتنی نقل کی ہے وہ بھی غلط۔ ورمیان سے آیت کا ضروری حصہ مضم بی کر گئے ہیں۔ یہاں وهوکه وینا مطلوب تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس آ سے کعد دوسری آ بت

کی طرح حوالہ نہیں لکھا۔ حوالہ ہم سے سنیے (سورہ اسرائیل یارہ ۱۵) جواب خط کشیدہ جملہ نہیں ملا تھا۔ بلکہ جواب یہ تھا ''کہ میں بشر ہوں۔ رسول ہوں۔ میں خور تمھارے لیے معجزہ تجویز نہیں کرسکتا۔ 'اور باقی کا ترجمہ تو بالکل تحریف مجسم ہے۔ •٥ ..... دوسرا جموث اس ميس يه ب-مرزا قادياني كهتا بدد كه يه عادت الله نبيس كه كسي

جم خاک کو آسان پر لے جائے۔'' قرآن اور توریت سے حفرت ایلیالطی کا رفع جسمانی ثابت ہے۔ انجیل اور قرآن سے حضرت عیسی اللی کا رفع جسمانی ساری برحی

لکھی دنیا کومعلوم ہے۔معراج کی رات حضرت رسول اللہ کا رفع جسمانی قرآن ادر مدیث سے ایے طریقہ سے ثابت ہے کہ جس کا انکار ایک شریف آ دی سے مکن نہیں۔

خود مرزا قادیانی ازالہ ص ۲۸۹ فزائن ج ۳ ص ۲۳۷ پر لکھتے ہیں۔ "آنخضرت علیہ کے رفع جسمانی کے بارہ میں مینی اس بارہ میں کہ وہ جسم کے ساتھ شب معراج آسان کی طرف

الله كيه كئي تقد تقريباً تمام صحابه كا يمي اعتقاد تعاد" حضرت ايليا كا رفع جسمي ملاحظه مور سلطين من باب ار سلطين من باب ار سلطين من باب ار المسيح كا رفع جسمي لوقا باب ٢٨، آيت ٥٠، اعمال باب ار ١٥ ...... أكثر احاديث الرصيح بهي مول تو مفيد ظن بين و المطن لا يغني من المحق شيئًا" المارية من من المحق شيئًا" (ازاله اوبام ص ١٥٨ خزائن ص ٥٥٣)

ابوعبیدہ: مرزا قادیانی کا صریح کذب و بہتان ہے۔ اگر حدیث کا یہی مرتبہ ہوتا تو اللہ تعالی اپنے کلام پاک میں یوں نہ فرماتے۔

اس اطیعوا الله واطیعو الرسول. (ناء ۵۹) ۲۰ قل ان کنتم تعبون الله فاتبعونی یعبیکم الله (آل عران ۲۱) ۳۰۰۰۰۰۰۰ فلا و ربک لا یؤمنون حتی یعکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرج مماقضیت و یسلموا تسلیما. (ناء ۲۵) وما کان لمومن ولا مومنة اذا قضی الله ورسوله امراً ان یکون لهم المخیره من امرهم ومن یعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مینا (الاحاب ۲۲) کیلی آیت میں الله تعالی نے کلام الله اور صحح حدیث نبوی کی اطاعت و ایک جیبا حکم دیا ہے۔ دوسری آیت میں رسول کریم الله کی حدیث کی اطاعت کو اپنا ایک جیبا حکم دیا ہے۔ وسری آیت میں رسول کریم الله کی حدیث کی اطاعت کو معیار ایک جیبا حکم دیا ہے۔ وسری آیت حدیث رسول الله کی خالف اور مشرکو گراه فراد دیا ہے۔ وسلم کی الله عمل کو گراه فراد دیا ہے۔ وسلم کی الله عمل کو گراه فراد دیا ہے۔ وسلم کی خالف اور مشرکو گراه فراد دے رہے ہیں۔ ای طرح کی آیات کی ضرورت ہوتو مجھ سے حوالے طلب کرسکتا ہے۔ مطالعہ کرے یا اگر طرح کی آیات کی ضرورت ہوتو مجھ سے حوالے طلب کرسکتا ہے۔

تقىدىق از مرزا قاديانى

احادیث کی نبست الی ہی راکیں قبول کی جاکیں تو سب سے پہلے نماز ہی ہاتھ سے جاتی ہے کیونکہ قرآن نے تو مماز پڑھنے کا نقشہ تھینج کر نہیں دکھلایا۔ صرف یہ نمازی احادیث ( فخص څزائن ج ۱ مس ۲۹۹ (۳۰۱۴) بھروسہ پر پڑھی جاتی ہیں۔''

اب فرمایے حضرات نمبر ۵۱ کس قدر زبردست جموث ہے۔ جہال حدیث سیحہ

کے حکم کوبھی حق کے خلاف قرار دے رہے ہیں۔

۵۳-۵۲ .... "قرآن شریف نے جومیع کے نکلنے کی ۱۳۰۰ برس تک مت تظہرائی ہے۔ بہت سے اولیاء بھی اینے مکاشفات کی رو سے اس مت کو مانتے ہیں۔"

(ازاله اوبام ص ۱۷۵ خزائن ص ۲۲۳)

ابوعبیدہ: یہاں بھی مرزا قاویائی نے دو جھوٹ بلکہ زبردست افتراء کر کے اپنا الوسیدھا کرنے کی کوشش کی ہے۔

(اوّل) ..... قرآن شريف ير افتراء: قرآن شريف ميس كوكي اليي آيت نبيس جس میں ۱۳۰۰ برس کے بعد سے کا فطنے کی اطلاع ہو۔ بیر مرزا قادیانی کا وجل وفریب ہے۔ (دوم) ..... یکی وعوی بہت سے اولیاء اللہ کی طرف بھی منسوب کیا ہے۔ اگر اس وعویٰ میں سیح ہوتو کم از کم دو چارسو اولیاء اللہ کا نام تو لو۔ جنھوں نے ایا لکھا ہے یا جن چند جستیوں نے ایبا لکھا ہے۔ اگر آپ انھیں ادلیاء الله مانتے ہیں تو چلو مارے تمهارے اختلافات کا جو دہ فیصله کریں اس کو سیح مان لو۔ اگر ذرا بھر بھی ایمانی جرأت ہو

۵۴ ..... "اس وقت جوظهور من موعود كا وقت بيكسى نے بجر اس عاجز كے دعوى نهيں كياكه يسميح موعود بول بلكه اس مت تيره سوبرس بيس بهى كسى مسلمان كى طرف سے (ازاله اوبام ص ۹۸۳ خزائن ص ۴۲۹) ابیا دعویٰ نہیں ہوا کہ میں مسج موعود ہوں۔''

ابوعبيده: دروغ ب فروغ ب سني ادر بالفاظ مرزا سنيد ا ..... حقيقة الوى ص ٣٢٠: "فيخ محمد طاہر صاحب مصنف مجمع الحارك زمانه ميں بعض ناياك طبع لوگوں نے

محض افتراء کے طور پر مسیح اور مہدی ہونے کا وعویٰ کیا تھا۔'' (هيقة الوي ص ٢٨٠ خزائن ج ٢٢ ص ٣٥٣)

۲... کیکچر مرزا در لاہور س۲۴ پر خود مرزا قادیانی نے ''ایک مدعی مسیحیت کا ذکر کیا ہے۔'' الحكم ٢٣ أكتوبر ١٩٠٣ء مين لكها ب-" بهاء الله في ٢٦ اله مين مسيح موعود مون كا دعوى كيا تھا اور ۱۳۰۹ء تک زندہ رہا۔'' پندرہ بیس اور کذ ابین نے بھی مختلف زمانوں میں وعولی مسیحیت کیا تھا۔ جن کا ذکر یہاں طوالت کا باعث ہے۔ پھر مرزا کس دیدہ دلیری ہے

انکار بھی کرتے ہیں اور اقرار بھی۔

بنایا ہوا ہوگا۔ پھر اگر وہ ریل نہیں اور کیا ہے۔'' (ازالہ اوہام ص ۱۸۵ خزائن ص ۲۷۰)

ابوعبیدہ: یہاں بھی مرزا قادیانی کے دو جھوٹ موجود ہیں۔ ایک تو افتراء علی

الرسول۔ سمی صحیح حدیث میں فر دجال کا انسانی ساخت ہونا نہکور نہیں ہے۔ باقی اشارہ کے کیا کہنے ہیں جو مخص ومشق سے مراد قاویان اور ابن مریم سے مراد ابن غلام مرتضی

آسان بات ہے۔ (دوسرا) مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ انگریز پادری بی صرف دجال ہیں۔

دروغ گورا حافظه نه باشد به ای ازاله ص ۲۹۳ "عیسائی بادر یون کا گروه بلاشبه دجال معهود ہے۔'' (ازالہ اوہام ص ۷۲۲ خزائن ص ۴۸۸) پھر ریل کیا پادر یوں کی بنائی ہوئی ہے۔ یہ تو تمام دنیا جہاں کے مکول میں بنتی ہے۔ جایان کے پاس بھی ہے جو بدھ فدہب ہے۔

روس کے یاس بھی ہے جو دھریہ ہے۔ ترکوں اور عربوں کے یاس بھی ہے جو مسلمان

ہیں۔ کیا بیسب دجال ہیں۔ جایان، روس، ٹرکی اور بورپ کے تمام لوگ جو ریل گاڑیاں بنا رہے ہیں کیا میکلہم یادری ہیں۔ سمان اللہ، کیا کہنے ہیں قادیانی مسیح اور اس کے

۵۵ .... (انجیل کی پیگوکی) "بہترے مرے (حضرت میں القا کے) نام پر آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں۔ پر سچامسیح ان سب کے آخر میں آئے گا اور مسیح نے اینے حواریوں کونسیحت کی تھی کہتم آخر کا منظر رہنا۔ میرے آنے کا لیعنی میرے نام پر جو

ابوعبيده يهال مرزا قادياني نے انجيل برصرت افتراء كيا ہے۔ انجيل مين صاف

لکھا ہے کہ خود حضرت مسے اللی ای دوبارہ آئیں کے اور جھوٹے مدعیان مسجیت کی کبی

نشانی موگی کہ وہ میں اللہ کے نام برآنے کا دعویٰ کریں گے۔ (متی باب، ۲ آیت ۲، م) ۵۹\_۵۸ " "ای بنا پر ہم کہد کئے ہیں کہ اگر آ تخضرت سے پر ابن مریم اور وجال کی حقیقت کاملہ بوجہ نہ موجود ہونے کسی نمونہ کے موبمومنکشف نہ ہوئی ہو اور نہ دجال کے ستر باع کے گدھے کی اصل کیفیت تھلی ہو اور نہ یاجوج ماجوج کی عمیق تہہ تک وحی اللہی

(ازاله اوہام ص ۱۸۴ خزائن ص ۲۹ ۳)

آئے گا اس کا نشان یہ ہے کہ اس وقت سورج اور جاند تاریک ہو جائے گا۔"

لے سکتا ہے۔ اس کے آ گے خر د جال کا انسانی ساخت ہونا احادیث سے ثابت کرنا بالکل

۵۷\_۵۹ .... ' احادیث صححه کا اشاره اس بات کی طرف ہے که وه گدها دجال کا اپتا ہی

نے اطلاع دی ہو اور نہ دابتہ الارض کی ماہیت کما ہی ظاہر فرمائی حملی ہو اور صرف امثلہ قریبہ اور صور متشابہ اور امور متشاکلہ کے طرز بیان میں جہاں تک غیب محض کی تفہیم بذر رہیہ انسانی قوی کے مکن ہے۔ اجمالی طور برسمجھایا گیا ہوتو کچھ تعجب کی بات نہیں ہے۔ (ازاله اوبام ص ۱۹۱ خزائن ص ۳۷۳)

الوعبيده: يهال مرزا قادياني في جمولول كا انبار لكا ديا بـ

ا ..... رسول یاک ﷺ کے قوی کو ایسا کمزور تصور کیا ہے کہ جو باتیں مرزا قادیانی نے مجھ لیں۔ وہ رسول یاک عظی نہیں تھے سکتے تھے۔

 ۲ سبب نہ مجھ اور د جال کی حقیقت کا ملہ کئی نمونہ کے موجود نہ ہونے کے سبب نہ سجھ سکے کیوں مرزا قادیانی! اس وفت عیسائی یادری اور یہودی وجل و فریب کرنے والے موجود نہ تھے۔ جب موجود تھ تو آپ نے کس طرح کہد دیا۔"بعجہ نہ موجود ہونے کی نمونہ کے۔'' اور پھر مرزے نے تو ازالہ اوہام ص ۲۵۰ خزائن ص ۲۳۷ پر لکھا ہے کہ ' "توریت میں پیشگوئی تھی کہ سے سے بہلے ایلیا آئے گا اور مراد اس سے حضرت یکی النا اللہ تھے۔" کیا یہ نمونہ رسول یاک علی کا کو معلوم نہ تھا۔ سخت افسوس ہے آپ کی اس سیحانہ دیانت اور تقویل پر کہ خدا۔ اس کے رسولوں، اس کی کتابوں اور بزرگان وین پر افتراء کرتے ہوئے ذرا مجھی نہیں جھجکتے۔ جھوٹ تو اس عبارت میں ۱۰ کے قریب تھے۔ گر رعایت کر کے صرف دو پر ہی اکتفا کیا ہے۔خود ہی جھوٹ نمبر ۲۱ میں ان دونوں کی تر دید کزرہے ہیں۔

٢١...... "قرآن اور حديث يرغور كرنے سے يه بخوني ثابت ہو گيا ہے كه مارے سيد و مولی علی علی کے بیاتو یقینی اور تطعی طور پر سجھ لیا تھا کہ وہ ابن مریم جو رسول اللہ علیہ جی ناصری صاحب انجیل تھے۔ وہ برگز دوبارہ دنیا میں نہیں آئے گا بلکہ اس کا کوئی سی آئے گا جو بعجہ مماثلت روحانی اس کے نام کو خدائے تعالیٰ کی طرف سے یائے گا۔''

(ازاله او ہام ص ۱۹۲ خزائن ص ۳۷۳)

الدعبيدة سفيد جهوث- تمام قاديانى بمعدات نى كمل كركوكى ايك ضعيف حديث بھی نہیں دکھا سکتے۔جس میں آپ ایک نے ایسا فرمایا ہو بلکہ رسول پاک عظافہ کی بیسوں حدیثیں صاف صاف اعلان کر رہی ہیں کہ خود حضرت عیسی النے ہی تشریف لائیں گے۔ ١٢٠ .... "ببت ى حديول سے ثابت ہوگيا ہے كد بنى آ دم كى عمر سات بزار برس ہے اور آخرآ دم پہلے آ دم کی طرز ظہور پر الف شقم کے آخر میں جو روز شقم کے تھم میں ہے۔ (ازاله اومام ص ۲۹۲ فزائن ص ۵۷۸)

پیدا ہونے والا ہے۔'

ابوعبیدہ: اس دراس عبارت میں بھی مرزانے دو افتراء حفرت خیرالبشر عظی پر

چیاں کیے ہیں۔

(اوّل) ....کسی حدیث صحیحه میں بنی آدم کی عرسات بزار برس درج نہیں ہے۔

( دوم ).....کسی حدیث میں آخری آ دم کا نام تک بھی نہیں۔ بیم مش ایجاد مرزا ہے۔

٣٣ ..... " بلكه مح تويه ب كدكس نبي كي وفات اليي صراحت سے قرآن كريم ميں نبيس لکھی۔جیسی مسے ابن مریم کی۔''

(ازاله او بام ص ٥٠٠ خزائن ص ١٧٧٧) ابوعبیده: صریح جموب، اگر قرآن کریم میں وفات مسیح کا واقعہ ہو جانا مذکور ہوتا

اور پھر حسب دعویٰ مرزا قادیانی صراحت سے بھی مذکور ہوتا تو خود بدولت ۵۲ برس تک کیوں اس صریح خبر کے خلاف حیات عیسیٰ کے عقیدہ پر قائم رہے پھر لطف سے کہ جناب مرزا قادیانی کوقرآن کریم کی مدد سے وفات مسیح کا پہنمبیں لگا بلکہ الہام کے ذریعہ سے

جيا كفرمات بير" ميرك يرخاص اب الهام سے ظاہركيا كمسى ابن مريم فوت بو

چکا ہے۔ چنانچہ اس کا الہام یہ ہے۔ مسیح ابن مریم رسول الله فوت ہو چکا ہے۔'' (ازاله اوبام ص ۲۱۵ فزائن ۴۰۲)

٧٥ ... . ' جم پہلے بھی تحریر کر آئے ہیں كەعيسائى واعظوں كا گروہ بلاشبه دجال معبود ہے۔' (ازاله او بام ص ۲۲٪ فزائن ص ۴۸۹)

ابوعبیدہ: مطلب براری کے لیے جموث کا ارتکاب کر رہے ہو۔ کیا خود ای ِ ازالہ کے ص ۱۰۳ پر ابن صیاد کو آپ نے دجال معہود تسلیم نہیں کیا۔ اگر وہ دجال معہود تھا تو پھر یہ جھوٹ ضرور ہے۔ ہمارے نز دیک تو وہ بھی جھوٹ یہ بھی جھوٹ۔ دونوں آپ کو

٢٢ ..... "اس حكيم وعليم كا قرآن كريم بيس بيه بيان فرمانا كه ١٨٥٧ء ميس ميرا كلام آسان پر اٹھایا جائے گا یہی معنی رکھتا ہے کہ مسلمان اس برعمل نہیں کریں گے۔''

(ازاله اوبام ص ۷۲۸ حاشیه فزائن ص ۴۹۰)

ابوعبیده: صریح جموث اور افتراء علی الله ہے۔ شائد قادیانی الہامات میں ہو تو ہو گر جہاں تک میرا مطالعہ ہے۔ قادیانی الہامات میں بھی نہیں۔ جو آیت قادیانی نے پین کی ہے۔ وہ ہاتھی کا وعدہ کر کے لومڑی دکھانے کا مصداق ہے۔ اگر کسی قادیانی نے

وہ آیت پیش کی تو منہ کی کھائے گا۔ پس تمام قادیانی اس چیلنے کا خیال رکھیں۔

١٧٠ . . "اس بيشكوئي (كرسول بإك ملي كالتي كالعدسي سے بہلے لمب باتھوں والى بوى نوت ہوگی) کی اصل حقیقت آنخضرت ﷺ کو بھی معلوم نہ تھی۔''

(ازاله اوبام ص ۳۵ یه ۲۳ نزائن ص ۹۷ یه ۹۵)

ابوعبيده: سبحان الله! اگر حضرت خيرالرسل ﷺ كو پية نه لگ سكا تو پھر لگ كس كو سكتا ہے۔ يه افتراء محض ہے۔ رسول پاك ﷺ كوتمام پیش گوئيوں كى حقیقت معلوم تھی۔

اس کے خلاف عقیدہ رکھنا کفرمحض ہے۔

٨٨. ....'' خدا تعالى قرآن كريم ميں فرماتا ہے كہ كوئى شخص فوت شدہ جماعت ميں بغير

فوت ہونے کے داخل نہیں ہوسکتا۔" (ازاله اومام ص ۱۳۳۸ فزائن ص ۵۰۰)

ابوعبيده: صريح جموف اور دهوكه ب كيا بيت المقدس ميس رسول ياك عطية في

تمام انبیاء علیم السلام کو نماز نہیں پڑھائی تھی۔ کیا معراج کی رات تمام انبیاء سے آ تخضرت عليه كل ملاقات نبيس مولى تقى حالانكه آب وفات يافته نه تھے۔"

''آنخضرتﷺ نے معراج کی رات میں فوت شدہ جماعت میں اس کو

(عيسى القيلا) ياياـ' (ازاله ص ٩٤ فزائن ص ١٥٣) كيا اس وقت آ تخضرت علي زنده نه تھے۔ اگر زندہ تھے تو آپ کے جھوٹا ہونے پر مہر لگا گئے۔

٢٩ ..... "اور خدا تعالى يه بھى فرماتا ہے كەكوئى مخف سوائے مرنے كے ميرى طرف آئيل سكتا۔"

(ازاله اوہام ص ۱۳۸۸ فزائن ش ۵۰۱)

ابوعبیدہ: کہاں فرماتا ہے۔ اگر نیچے ہوتو وہ آیت کلام اللہ کی پڑھ کرہمیں بھی تو سناؤ کیا رسول باک عظاف زندہ حالت میں الله تعالی کی طرف نبیس گئے تھے۔

• ٤ ..... " خدا تعالى تو هر جگه موجود اور حاضر ناظر ہے اورجهم اور جسمانی نہیں اور کوئی جہت نہیں رکھتا۔ پھر کیوں کر کہا جائے کہ جو محفق خدائے تعالی کی طرف اٹھایا گیا۔ضرور اس کا

جم آسان میں پہنچ گیا ہوگا۔ یہ بات کس قدرصداقت سے بعید ہے۔" (ازاله اوہام ص ۲۸۷ نزائن ص ۲۳۷)

ابوعبیده: مرزا کیول خود دهوکه خورده هو کر دوسرول کو دهوکه دیتے هو۔ بیه بات صداقت سے بعیر نہیں ہے۔ ازالہ اوہام پر آپ نے ''یایتھا النفس المطمئنة ارجعی الی دبک میں الی دبک اپنے دب کی طرف کے معنی آ سان کی طرف کیے ہیں۔'' (ازاله اوبام ص۲۶۴ فزائن ص۲۳۳)

پر لکھتے ہیں۔''رافعک الی کے یہ معنی ہیں۔کہ جب حفرت عیلی النکا

فوت ہو کیے تو ان کی روح آسان کی طرف اٹھائی گئے۔ ' (ازالہ اوہام م ۲۹۲ خزائن ص ۲۳۳) پر مرزا تو خود خدا کو آسان پر مانتے ہیں۔ دیکھوالہامات مرزا قادیانی۔

ا ..... ' ينصر ومك رجال نوى اليهم من السماء .. ' تيرى مدد وه لوك كريس كے جن كے دلول میں ہم اپی طرف سے الہام کریں گے۔'' (هليقة الوحي ص ٤٢ مزائن ج ٢٢ ص ٧٤)

٢. .. "كان الله نزل من السماء . كويا آسان سے خدا اترے كا-"

(حقیقت الوحی ص ۹۵ خزائن ج ۲۲ ص ۹۹) ایسے ہی اور بہت سے الہامات مرزا ہیں۔ جہال من السماء سے مراد من الله

اور الى الله سے مراد الى السماء ہے۔ پس ياد ركھے مرزا قاديانى۔ شيشے كے محل ميں بيشكر دوسرول پر پھر پھینکا آسان کام نہیں ہے۔ آپ کے واسطے تو خدا کے لیے جہت آسان کی طرف بن جاتی ہے اور ہارے لیے ناممکن۔ تلک اذا قسمة ضيرى.

اك..... "واذ قتلتم نفسا فادراتم فيها والله مخرج ماكنتم تكتمون والي تصول

میں قرآن شریف کی کسی عبارت سے نہیں نکلتا کہ فی الحقیقت کوئی مردہ زندہ ہو گیا تھا اور

واقعی طور برکسی قالب میں جان بڑگی تھی .. .. اصل حقیقت یہ ہے کہ بہطریق علم عمل (ازاله او بام ص ۵۰\_۴۹ ۷ خزائن ۴ \_۵۰۲) الترب يعني مسمريزم كا ايك شعبده تھا۔''

ابوعبیدہ: مرزا قادیانی، اس آیت کریمہ سے اللی آیت اگر آپ نے پراهی ہوتی تو شاید آپ کو سجھ آ جاتی۔ اس کے بعد اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ فقلنا اصربوہ ببعضها كذلك يحيى الموتى و يريكم آيته لعلكم تعلقون. " پر بم نے كہا كه

مارو اس کو ( یعنی اس مردہ انسان کو ) اس ( گائے کے گوشت ) کا ٹکڑا ( دیکھو ) اس طرح الله زندہ كرتا ہے مردول كو اور دكھاتا ہے تم كو اپني نشانياں تاكمتم لوگ سمجھو-' اس آيت كمعنى تمام امت كے علاء مفسرين اور مجددين (مسلمه قادياني) في يبى كي جي كدوه مرده فی الواقعه زنده مو گیا تھا ادر یہ مجزه حضرت موی الطفال کا تھا آپ اے مسمریزم قرار

وے رہے ہیں۔ کیا جھوٹ کے سرسینگ ہوتے ہیں؟ ٢٤ ... "اور ياد ركهنا حاسي كمقرآن شريف مين حار برندون كا ذكر لكها ب كه ان كو

اجزائے متفرقہ یعنی جدا جدا کر کے چار بہاڑوں پر چھوڑا گیا تھا اور پھر بلانے سے وہ آ گئے تھے۔ یہ بھی عمل الترب کی طرف اشارہ ہے۔" (ازالہ اوبام ص ۵۵۲ نزائن ص ۵۰۶) ابوعبيده: شاباش مرزا قاميانی معجزات انبياء عليهم السلام ير خوب ايمان ہے۔ تمام معجزات كومسمريزم كانتيم بناتي مو حالانكه خود بدولت اسعمل سے متفر مو۔"الربيد

عاجز (مرزا قادیانی) اس عمل (مسمریزم) کو تمروه اور قابل نفرت نہ سجمتا تو خدا تعالیٰ کے نضل و توفیل سے امید قوی رکھتا ہے کہ ان عجوبہ نمائیوں میں حضرت مسے ابن مریم سے کم نه ربتاً " (ازاله اوبام ص ۳۱۰ فزائن ص ۲۵۸ ماشیه) مرزا قادیانی حضرت ابراہیم النظ کا سوال تھا۔ رب ارنی کیف تحیی الموتی. لین اے میرے رب مجھے وکھا کہ تو کس طرح مردول کو زعدہ کرتا ہے۔ اس کے جواب میں اگر آپ کا بیان کروہ طریقہ احیاء موتى بتاياكيا تما يعيى مسريرم، توكيا اس عد حفرت ابرابيم العنظ بها واقف ند تهد ٣٥ ..... " صحيح بخارى جو بعد كتاب الله اصح الكتب مجى كى بيد اس ميس فَلَمَّا تَوَقَّيْتَنِي ك معنى وفات على لكھے بيں "" (ازاله اومام ص ۲۱ عرزائن ص ۵۱۱)

العميده: صريح كذب اور ببتان بامام بخاري بر- بخارى شريف مي يدمعنى کہیں ورج تہیں۔ باقی مرزا قادیانی کو آزادی ہے۔ اینے اجتباد سے جو سعنی بھی ثابت كرنا چاہيں كرليں۔

٣٧ .... ' مارا يكي اصول ب كمروول كو زنده كرنا خدا تعالى كى عادت نبيل "

(ازاله اوبام ص ۸۸ فزائن ج ۳ ص ۵۲۲)

ابوعبیدہ: مرزا قاویانی نے سفید حجوث لکھا ہے۔ صریح افتراء علی اللہ کیا ہے۔ بھی قرآن مجید پڑھا بھی ہے۔ اگر نہیں پڑھا تو ہم سے سنے۔

ا.....نمبر اے،۷۲ کا مکرر ملاحظہ ہو۔

٢ ..... فاماته الله مات عام ثم بعنه. (القرة ١٥٩) ليني عزيز الني كو الله تعالى في سوسال

مارے رکھا۔ پھر زندہ کر ویا۔

٣ ..... الله تعالى كى طاقت اور عادت بيان كرتے موے حضرت ابراہيم اللي نے فرمايا۔ يحيى ويميت يعني الله تعالى مردول كوزنده كرت بي ادر زندول كومرده

۵ - ..... "ياد رب كه من قبل المرسل مين لام استغراق كا ب جو رسولول كى جمع افراد

منشته پر محیط ہے۔'' (ازاله اوبام ص ۸۹۵ فزائن ص ۵۸۸)

ابوعبيده: سبحان الله ـ مرزا قادياني تو صرف، نحو، منطق و معاني سبحي تيجه يزهي

ہوئے تھے۔ ایسے عالم سے ندکورہ بالا بیان کا شائع ہونا یقینا جھوٹ بی سمجما جائے گا کونکہ بیج بھی جانتے ہیں کہ یہاں لام استغراق کا نہیں ہوسکا۔ قواعد اسان عربیہ ایسا مانے کی اجازت نہیں ویتے۔

٢ ٤ ..... "لغت عرب اور محاورة الل عرب مين خلايا خلت ايسے لوگول ك كررنے كو كہتے

12

یں جو گرآنے والے نہ ہول .... اور بر افظ موت کے لفظ سے اَحص ہے۔ کوئلہ اس کے مفہوم میں بیرشرط ہے کہ اس عالم سے گزر کر پھر اس عالم میں نہ آئے۔'

(ازاله اوبام ص ۹۷\_۸۹۵ تزائن ص ۸۹۸۸۹)

ابوعبيده: مرزا كي و خدا كا خوف كيا موتا - خود قرآن شريف مين خلاء خلويا خلت کئی جگہ آیا ہے۔ جہاں اس کے معنی صرف گزرنے کے ہیں۔مثلاً

ا..... واذا خلا بعضهم الى بعض. (الترة٢٦)

٢..... واذا خلوالي شيطينهم. (الِقرة ١٣)

سا..... واذا خلو عضوا عليكم الانامل (آل عران ۱۱۹) يهال كولى ديوانه بى خلا كے مغنى

موت کرسکتا ہے۔

٧٤ ..... " مارے خالفول کے لیے ہرگر ممکن نہیں کہ ایک ورہ بحر بھی این خیالات کی

تائید میں کوئی حدیث محیح بخاری کی پیش کر سکیں۔ سو در حقیقت محیح بخاری سے وہ منکر ہیں

(ازاله ادمام ص ۹۰۵ نزائن ص ۵۹۳)

نه بم\_" ابوعبیدہ: تمام صحیح بخاری جناب کی نبوت، مجددیت اور مسحیت کے پرنچے اڑا

ربی ہیں۔ صرف ایک وعدہ ہمیں دے دو کہ گندم کے معنی مصری نہیں کریں مے پھر ہم سینکروں احادیث بخاری کی جناب کے رو میں پیش کر کے آپ کی تسلی کر ویں گے۔

۵۸.....'' ترتیب طبعی کا التزام تمام قرآن کریم میں پایا جاتا ہے۔''

(ازالداویام ص ۹۲۴ فزائن ج ۳ ص ۲۰۲) ابوعبیدہ: بالکل افتراء ہے۔صرف تین مثالیں آپ کو حجموٹا ثابت کرنے کے`

ليے پیش کرتا ہوں۔ ا۔۔۔۔ کہلی آ یت: واوحینا الی ابراہیم و اسمعیل و اسحق و يعقوب والاسباط و عيسى و ايوب و يونس وهارون و سليمان و اتينا داؤد زبورا. (ناه ١٦٣) مرزا قاوياني! كيا الوب، ينس، بارون، سلمان اور داؤرعليم السلام

عیسی العلی کے بعد ہوئے تھے؟ دوسری آیت. کذبت قبلهم قوم نوح و عادٌ و فرعون ذوالاوتاد ولمود

و قوم لؤط و اصحب الایکه. (ص ۱۲) یهال فرعون کے بعد محمود اور قوم لوط وغیرہ ہے۔ حالانکہ قوم لوط فرعون سے پہلے تھی۔ ووسرے یہاں عاد کے بعد شمود کا ذکر ہے۔ طال تكه سورة حاقه مين كذبت ثمود و عاد بالقارعة مين خود بهلے ب اور عاد بعد مين ـ ای طرح سورہ توبہ عیں "قوم نوح و عاد و شمود" آیا ہے۔ یہاں مرزا قادیانی کی

ترتیب طبعی کہاں گئی؟

تيرى آيت: وَلَقَدُ خَلَقُنَا السَّمُواتِ وَالْأَرُض. (ق ۳۸)

چُوَّى آ يت: خَلَقَ الْأَرُضَ فِي يَوُمِيُنِ.... ثُمَّ اسْتَوَى اِلْي السَّمَاء. (حم البحدة ٩-١١) يانُحِين آيت: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمُ مَا فِي الْأَرْضَ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوى إلى السَّمَاء

(بقره ٢٩) يهال بهى زمين پهلے اور آسان بعد ميں مؤلف

یہاں پہلی آیت میں آسان پہلے ہے اور زمین بعد میں۔ حالانکہ طبی ترتیب چوتھی آیت میں ندکور ہے۔ لیتن پہلے زمین بنائی چر آسان۔ پس بتائیے مرزا قادیانی كيوں جھوٹ بول كرانا ألو سيدها كررہے ہو؟

٩٤ ..... 'اور چوتها نقره وجاعل الذين البعوك جيبا كه ترتيباً چوتهى جكه قرآن كريم مين

واقع موا ہے۔ ایما بی طبعًا بھی چوتھی جگد ہے کوئلہ حضرت عیسی النے ایک کم بعین کا غلبدان سب امور کے بعد ہوا ہے۔'' (ازاله اوبام ص۹۲۴ خزائن ص ۲۰۲)

ابوعبيده: مرزا قادياني نے اپن كتاب "مسيح مندوستان" ميں تسليم كيا ہے كه عیسی النف کی تطمیر رسول یاک علیہ نے کی تھی۔ نیز ای صفحہ پر لکھا ہے "ک کہ مطهر ک کی پیشکوئی میں اشارہ ہے کہ ایک زمانہ آتا ہے کہ خداوند تعالی ان الزاموں سے میج کو

پاک کرے گا اور وہ میں زمانہ ہے۔' (میح ہندوستان ص ۵۴ خزائن ج ۱۵ ص الینا) اب بالاے۔ کیا یہود پر عیسائیوں کو غلبرسول پاک عظم کے بعد یا آپ کے بعد ہوا ہے۔ یا پہلے ہی سے تھا۔ آپ نے خود ڈر پیر صاحب کے حوالہ سے سلیم کیا ہے کہ عیسائیوں کے غلب کا وعدہ مسے کے بعد ۲۰۵ء میں پورا ہو گیا تھا۔ پھر آپ نے بھی تر تیب طبعی کو چھوڑ دیا ادر بقول خود''محرفِ کلام الله ہو گئے یا الله تعالیٰ کے استاذ بن گئے۔'' سجان الله۔ اچھی

مجددیت ومسحیت کھل رہی ہے۔ تف ہے ایک مسحیت پر۔ ٨٠..... ''إِنِّي مُنَوَقِيْكَ وَرَافِعُكَ مِن نَقَدَيم و تاخيرَ كے قائل لوَّك يهودي خُصلت میں ۔'' اور''ان کو یہودیوں کی طرز پر یُحرفون الکلم عن مواضعه کی عادت ہے۔''

(ازاله اوبام ص ۹۲۴ خزائن ص ۲۰۷)

ابوعبیدہ: تقدیم و تاخیر کے سب سے پہلے بیان کرنے والے حضرت ابن عبائ ہیں۔ آپ کے آرام کے لیے صرف دو ہی حوالے دیتا ہوں جن کو آپ بار بار متوفیک لینی ممیک کے ثبوت میں پیش کرتے ہیں۔ جہاں بخاری میں ابن عباسٌ کا قول إنّی مُتَوَقِيْكَ معينك آپ كى آئكھول كونظرآتا ہے۔ اس كے آگے بھى آئكھيں كھول كر

و کھے وہیں نقدیم و تاخیر آپ کول جائے گی۔ ای طرح جہاں کشاف جیسی مبسوط تغییر کی ورت گردانی کی۔ آپ نے تکلیف اٹھائی۔ دہاں دوجار لفظ خف انفک سے آ کے بھی و کھے ہوتے تو تقدیم و تاخیر آپ کول جاتی۔ پھر امید تھی کہ آپ ہمارے علاء کو محرف قرار وے کر ایک افتراء عظیم کا ارتکاب نہ کرتے کیونکہ حضرت ابن عبال و آپ نے احت محدى كاسب سے برامنسرقر آن قبول كرليا ہے۔ (ديمويى ادالداوم م ٨٩١ فرائن م ٨٨٠)

كرايي بزرگ كى تغير كوتريف كين والافض جونانيس تو اوركيا ب؟ فلعند الله على الكاذبين.

٨١..... "أكر فرض محال كے طور برمسح اين مريم قبر ميں سے اشھے تو كار زول غلاممبرے كا." (ازاله اومام ص ۹۳۵ ماشيرص عفراتن ص ١٣٣) ابیمیدو: مرزا قادیانی براتو نزدل کا انظامی مشرتا ہے نا۔ علوم ہوا جو مال کے

پیٹ سے پیدا مو یکے کہ آپ"اس پر تو نزول کا لفظ آپ کے نزدیک جاز ہے اور

جوربین کے پیسف سے نکلے اس پر نہیں۔ واد رے "حکم عادل" بنے کے شوقین۔ تیری

انساف بروري كى بحى حد بوكى \_

٨٢ ..... "وه حد يثين جو تزول مح كر باره ش آئي بين \_ أكر ان كر يم معن كي جائين

كمسيح ابن مريم زعود باور ورحقيقت وبى آسان سے آئے گا تو اس صورت مل الن

مدین کا قرآن کریم ادر ان دومری مدین سے تعارض دافع ہوگا جن کی رد سے مین ائن مريم كا فوت مو جانا ينتي طور ير تابت مو چكا ہے۔"

(ازالداد بام من ١٩٦٥ ماشيرور ماشير فرائن من ٩٢٥) الوعبيدة: اب دماخ كا علاج يجيك مراق كو دور يجيك (جس كا اقرار آب

نے خود اخبار "بدر قادیان" کے جون ١٩٠٦ء میں کیا ہے۔) پر فور کی آ محمول سے آگر

دیکسیں کے تو کوئی تعارض نظرنہ آئے گا۔ اس تعارض کی حقیقت امور (جھیگلے) کی رویت

ے زیادہ جمیں جوایک چیز کوم شکلوں میں ویکما ہے۔

٨٣..... "ميرى اس كتاب ك وولول حصول كوغود سے يرمور ان يل فور اور بدايت بے"

(ازالدادمام ص افزائن ج ۳ ص ۱۰۱)

العبيده: مرزا قادياني سوجوولول كا ايك جوث بـ المس سوائ خدا يراس

کے رسولوں پر-محابہ کرام پر-علاء امت پر افتراء اور جموٹ کے اور کھے بھی نہیں۔ جبیا

کہ میں تے آپ کے موٹے موٹے موٹے جموث کن کر تابت کر دیا ہے۔ یہ بھی ہے۔ اس

قدرجھوٹوں کے ارتکاب کا سبب کیا۔ لیجے! آپ کوساتے ہیں ادر آپ کے طفیہ دعویٰ کی ب روے دکھاتے ہیں۔

''مولوی صاحب (غالبًا مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی) نے اس فقرہ اور نیز ایک عربی کے فقرہ سے یہ ظاہر کرنا یا ہائے کہ یہ مخص محض نالائق اور علی اور عملی لیا قتوں ے بکلی بے بہرہ ہے اور کھے بھی چیز نہیں اگر دیکھو تو اس سے (مرزا قادیانی سے) نفرت کرو۔ گر بہ خدا یہ سے ہے اور بالکل سے ہے اورفتم ہے مجھے اس ذابت کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ ورحقیقت مجھ میں کوئی علمی اور عملی خوبی یا ذہانت اور دانشمندی كى ليافت نبيس اور بيل كيچه بهي نبيس- " (ازاله اوبام ص آخرى خزائن ص ١٣٥) اور چر ايام سلح میں فرماتے ہیں۔''میں حلفا کہہسکتا ہوں کہ میرا حال یہی ہے۔کوئی ٹابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کی انسان سے قرآن یا حدیث یا تغییر کا ایک سین بھی پڑھا ہے یا کی نفسر یا محدث کی شاگردی اختیار کی ہے۔'' (ایام اصلیح ص ۱۳۷ نزائن ج ۱۴ ص ۳۹۳) پس مرزا کا یہ حال ہے تو چرآپ سے خدا اور اسک ے رسول اور اسلام کے خلاف جو کچھ بھی سرزد ہو۔ تھوڑا ہے۔ اس واسطے حضرت سلطان باہوٌفر ماتے ہیں۔ ''علموں باجھ جو کرے فقیری کافر مریبے دیوانہ ہو''

٨٨ ..... " تخضرت الله معراج اس جم كثيف ك ساته نبيس موا تها بلكه وه اعلى ورجه كا کشف تھا۔ اس قتم کے کشفوں میں خود مؤلف (جناب مرزا قادیانی) بھی صاحب تجربہ ہے۔" (ازاله اوبام فم ٢٥ حاشيه فزائن ص ١٢٦)

ابوعبیدہ: مرزا قادیانی خدا کے لیے شرم کیجے۔ جناب خودسلیم کرتے ہیں۔ "آ تخضرت علی کے رفع جسی کے بارہ میں ۔ بعنی اس بارہ میں کہ وہ جسم کے ساتھ شب معراج آسان کی طرف اٹھا لیے گئے تھے۔تقریباً تمام صحابہ کا یہی اعتقاد تھا۔''

(ازاله اوبام ص ۲۸۹ خزائن ص ۲۲۷)

اب کون سچا ہوا۔ آپ یا تمام صحابہ۔ یقیناً آپ جھوٹے ہیں۔صحابہ رسول جو رسول کریم علی کے علوم کے وارث تھے۔ وہی سیچ تھے۔

یہاں تک جس قدر جھوٹ درج ہیں۔ سب ازالہ اوہام طبع پنجم سے منقول ہیں۔ آ گے ایام اصلح طبع دوم کے جھوٹ درج کرتا ہوں۔ وما توفيقي الآ باللّه

٨٥..... " مارے علماء كا اس پر اتفاق ہے كه مهدى كے باشى يا سيد ہونے كے بارہ ميں جس قدر مديثين بين ـ سب مجروح بين - " (ايام السلح ص ٢٥ ماشية زائن ج ١١ص ٢٥٨)

ابوعبیدہ: مرزا قادیانی یا مرزا قادیانی کے مریدد اگر سے ہوتو مارے علاء کا اتفاق ندكور بالا ثابت كرور ورنه مرزا قادياني كا افتراء تسليم كرور

٨٨..... " يبلى كتابوں ميں (كھا ہے) كه اس (مسيح ابن مريم) سے يبلے ايليا نبي دوباره

آئے گا اور جب تک ایلیا نی دوبارہ نہ آئے۔ وہ نہیں آئے گا۔"

(ایام اصلح ص۳۳ خزائن ج ۱۲۳ ص۲۲۲)

ابوعبیدہ: مرزا قادیانی۔ مجھے یقین ہے کہ یہاں بھی آپ استادی کرنے سے

نہیں ٹلے۔ اگر آپ پہلی کتابوں سے یہ حوالہ نکال کر دکھا جاتے تو آج مجھے آپ کا یہ

بیان جھوٹوں کی فہرست میں درج نہ کرنا پڑتا۔ جہاں تک میں نے پہلی کتب کا مطالعہ کیا ہے وہ تو صرف اتنا ہی ہے کہ ہولناک دن سے پہلے ایلیا (یعنی محمد رسول اللہ ﷺ)

مبعوث ہوں گے۔ کوئی الی آیت مجھے نظر نہیں بڑی۔ جہاں لکھا ہو کہ ایلیا نی جو آسان ير اٹھايا گيا تھا۔ وہى آسان سے نازل ہوگا۔ يا دوبارہ آئے گا اور اس سے پہلے مسح القيد

مبعوث ہوں گے۔ اگر قادیانی ہمت کر کے الی کوئی آیت دکھا دیں تو میں تحکریہ کے ساتھ مرزا قادیانی کے سینکروں سفید جھوٹوں کی فہرست سے بیہ جھوٹ خارج کر دینے کا

وعدہ کرتا ہوں۔

٨٨ . " كوئى مكركسى تاريخ كے حواله سے ايك نظير بھى پيش نبيس كرسكا اورنبيس وكھلاسكا

کہ کوئی حجمونا الہام کا دعویٰ کرنے والا ۲۵ برس تک یا ۱۸ برس تک جموٹے الہام دنیا میں 环

بھیلاتا رہا اور جھوٹے طور پر خدا کا مقرب اور خدا کا مامور اور خدا کافرستادہ اپنا نام رکھا اور اس کی تائید میں سالہائے دراز تک انی طرف سے الہامات تراش کرمشہور کرتا رہا اور پھر باوجودان مجر ماندحركات ك يكرانه كيا-كياكوئي مارا خالف اس كاجواب ويسكما بي؟"

(ایام اصلح ص سے خزائن ج ۱۲ مس ۲۲۸) ابوعبیدہ: ہاں بندہ حاضر ہے۔ دور کیوں جاتے ہو خود جناب کے مریدین

معیان نبوت موجود میں جن کو اس سے بھی زیادہ مہلت مل گئ ہے اور ابھی تک ہلاک

نہیں ہوئے۔آپ کی جماعت اور آپ کے خلیفہ انھیں یاگل یا دیوان قرار دے رہے

بي - مثلاً عبدالله تمايوري، محمد فضل چنگا بنكيال، قاضي يار محد، قمر الانبياء وغيربم، سابقه کذامین کا تو ذکر ہی کیا ہے وہ تو سینکڑوں کی تعداد میں گزرے ہیں۔جس کو شک ہو۔ تاریخ کا مطالعہ کرے۔

٨٨..... "آيت فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي ن صاف اس بات كا فيصله كر ديا ہے كه عيرانى عقيده ميں جس قدر بگاڑ اور فساد ہوا ہے وہ حضرت عیسیٰ النیکھ کی وفات کے بعد ہوا۔''

(ایام اصلح ص ۳۸ خزائن ج ۱۲۹ ص ۲۲۹)

ابوعبیدہ: مرزا قاویانی کی ضرورت ہے کہ آپ نے کلام اللہ، حدیث نبوی، اقوال آئمہ کے خلاف "فَلَمَّا تَوَقَّيْتَنِيَّ" کے معنی موت کر لیے۔ ورنہ جب ابن عباسٌ جیے آپ کے مسلمہ مفسراس کے معنی فعتنی (یعنی جب تونے مجھے آسان پر زندہ اٹھالیا) كرتے ہيں تو آپكس منه سے اس سے موت مراد ليتے ہيں۔ پس يه آپ كا افتراء على الله ب- اگر سے ہوتو اسے سلیم کے ہوئے مجددین امت میں سے کی ایک مجدد ہی ے ایل تقدیق کرا دو۔ ورنہ جھوٹ بولنے سے توبہ کرد۔

٨٩..... "توفى نيندكو برگزنهيس كهت اورتهى بيالفظ نيندير اطلاق نهيس كيا كيا اور نه قرآن میں نہ کسی لغت کی کتاب میں۔ نہ صدیث کی کتابوں میں نیبند کے معنی لیے گئے۔''

(ایام اصلح ص ۴۰ فزائن ج ۱۲ ص ۱۲۱)

ابوعبیدہ: واہ مرزا تاویانی خود بی تو آپ نے اس کے خلاف ککھا ہے۔" نیند کے کل پر توفی کا لفظ صرف دو جگہ قرآن شریف میں آیا ہے ..... توفی کا لفظ جو قرآن شریف میں استعال کیا گیا ہے۔خواہ وہ اپنے حقیقی معنوں پر مستعمل ہے۔ یعنی موت پر یا (ازاله اوبام ص ۸\_۳۳۷ فزائن ص ۲۷۲) غير حقيقي معنول پر لعني نيند بر-'' پھر (ایام السلع ص بہ خزائن ج نهاص ایما) بر نہ کور بالا عبارت سے ذرا آ گے توفی جمعنی

نیند بھی آپ نے شلیم کیا ہے۔ میں حیران ہول کہ آپ نے کس قدر جراُت سے تمام ونیا کو اندھا بنا رکھا ہے کیا سب لوگ اندھے بن جا کیں گے؟ این خیال است ومحال است وجنون۔ ٩٠ ..... "اس جگه يه يمي يادر ب كه بيدانسان كا كام نبيس كه باره برس بهل ايك ووى س الہای عبارت لکھ کر اس دعویٰ کی تمہید قائم کرے اور پھر سالہا سال کے بعد ایسا دعویٰ كرے۔ جس كى بنياد ايك مدت دراز پہلے قائم كى گئى ہے۔ ايسا باريك مرندانسان كرسكتا ہے۔ نہ خدا اس کوا ہے افتراؤں میں اس قدر مہلت وے سکتا ہے۔'' (ایام اصلح ص ۲۲ فزائن ج ۱۱ ص ۲۷۲)

ابوعبيده: مرزا قادياني اس جكه جناب في دوجمولون كا ارتكاب على رؤس الاشهاد

کیا ہے۔ (اوّل) ..... آپ جیسے سینکڑوں نہیں تو جیسیوں ایسے شوقین مہدویت ومسجیت ونبوت پیدا ہوئے جوآپ کی طرح کی تدبیریں کر کے چندروز کے لیے آپ سے برھ کر

(ووم).... خدا بربھی ساتھ ہی افتراء باندھا کہ وہ جھوٹوں کومہلت نہیں ویتا۔

حالانكه الله تعالى فرمائ بيل انما نملي لهم ليزدا دوا الما ولهم عذاب مهين (آل

عمران ١٨٧) وجهم تو فرصت ديت جيل ان كوتا برصت جائيس كناه بيل اور ان كے ليے

ذَلَت كَا عَزَابُ ہے۔'' ووہری جُگہ میں فرماتے ہیں۔ والذین كذبوا بایتنا سنستدرَّجهم من حيث لايعملون و املى لهم ان كيدي متين (۱/راف١٨٣\_١٨٢)

"جفول نے جھٹلا کیں ہماری آیتی ان کو ہم سیج سیج کیڑیں گے۔ جہال سے وہ نہ جانیں گے اور ان کو فرصت وول گا۔ بے شک میرا داؤ لیا ہے۔' (نیز دیکھوجموت نمبر ۸۷)

٩٢ .... "أيك حديث مين ٱنخضرت علي في ني بهي فرمايا ہے كه اگر مويٰ اللين و

عسی اللی زنده بوتے تو میری پیروی کرتے۔' (ایام اصلح ص ۳۲ فزائن ج ۱۲ ص ۲۷۳) ابوعبنیدہ: مرزا قادیانی! کیول دنیا جہان کے لوگوں کی آگھول میں مٹی جھونک

كرمطلب برارى كرتے ہو۔ كيا آپ نے سارى دنيا كواسے مريدين كى طرح بى ساده

لوج سمجھ رکھا کہ کوئی تحقیق سے کام نہ لے گا اور کہہ دے گا کہ سرتسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔نہیں بلکہ ونیا میں بال کی کھال اتارنے والے بھی موجود ہیں۔ اگر آپ سے

حدیث کئی حدیث کی کتاب ہے دکھا دیں تو ہم آپ کی تردید کرنی جھوڑ دیں گے۔ مجھے حديث ميں صرف موئ النيك كا ذكر ہے اوركى كا بھى نہيں۔

٩٣..... "نه اب تك كسى زمانه ميں بيه عادة الله ثابت موئى كه كوئى شخص دنيا ہے جا كر پھر

واپس آیا ہو اور جب سے کہ دنیا پیدا ہوئی۔ آج تک ایک بھی نظیر اس قتم کی واپسی کی

معراج کے متعلق قریباً تمام صحابہ کا کہی عقیدہ تھا کہ رسول کریم ﷺ کا رفع الی السماء

۹۳ . . ''ابیا ہی حدیثوں میں بھی مندرج تھا کہ ان دنوں میں (مسیح موعود کے زمانہ

مهر

جسمانی تھا۔" تو کیا رسول کریم ﷺ والیس نہیں آئے تھے؟

میں) طاعون بھی پھوٹے گی۔''

رایام السلم ص ۲۸ فزائن ج ۱۲ س ۴۷۸) ابوعبیده: ازاله ص ۱۲۱ پر خود آپ نے تسلیم کیا ہے "که رسول کریم ساتھ کے

(المام السلح ص ٢٩ خزائن ج ١١٣ ص ١٨٠)

كامياب موئے مرآخر زمانے نے خود أميس مثا ديا۔

ابوعبيده: مرزا قادياني! آپ ايك بى الى حديث بتائين تو انعام لين ليكن شرط یہ ہے کہ گندم بمعنی گر نہ کریں۔مسے النا کا کے متعلق جس قدر احادیث ہیں۔ کسی ایک میں

بھی طاعون پھوٹنے کا ذکر نہیں ہے۔ 90 ..... "بباعث رمل اكثر اونث بركار مو كئ يين " (ايام الصلح ص ٨٥ خزائن ج ١٣ ص ٣١٣) ابوعبیدہ: تمام دنیا جانتی ہے کہ ابھی تک ادنث بریار نہیں ہوئے بلکہ ایک معمولی

ہے۔ کیا مرزا قادیانی آپ کومعلوم نہیں کہ خود آپ کے بیان کردہ وجانی گروہ کے پاس

کیے ہو گئے ہیں؟ ٩٢..... "درياوَل ميں سے بہت ى نهرين تكالى كئيں۔ بيقرآن شريف ميں تھا كه آخرى

(ایام اصلح ص ۷۸خزائن جهاص ۳۱۳) ابعبيده: مرزا قادياني! كوكى آيت تو پره كر سنائي موتى ـ گر ياد ركھے ہم

زمانه میں کئی نہریں نکالی جا ئیں گی۔''

تمھارے اپنے ایجاد کردہ معنی تتلیم نہیں کریں گے بلکہ معنی وہ مانیں گے جو خود رسول

کے معنی خود غرضی پر مبنی ہوتے ہیں۔ جب آپ عالم بی نہیں ہیں۔ جیبا کہ آپ نے خود

تشلیم کیا ہے۔ (دیکھوازالہ ص ۱۳۹۷ ایام اصلح ص ۱۳۷ خزائن ج ۱۴ ص ۱۹۹۳) پھر آپ کے

92..... "مجدد الف ثاني اين كتوبات ميس لكصة بي كهضرور ميح موعود كالبعض مسائل ميس علماء

قادیانی نے ان کے مضمون میں بہت بڑی تحریف کی ہے۔ وہاں امکان ظاہر کیا ہے۔ یہاں مرزا قاویانی نے ضرور بوھا دیا ہے وہاں علماء ظاہر لکھا ہے۔ مرزا قاویانی نے عام علاء وتت جر ویا ہے۔ سخت نزاع اور حملہ تک کی نوبت تو ایجادِ مرزا ہے۔ غرضیکہ تمام کی

٩٨. ... "ياد رے كه بم ميل اور ان لوگول ميل بجو اس ايك مسئله كے (حيات و وفات

٣۵

ابوعبیدہ: صریح جموث ہے۔ مجدد صاحب نے ایبا مضمون کہیں نہیں لکھا۔ مرزا

(ایام السلح ص ۸۵ خزائن ج ۱۳۳ س ۳۲۱)

(ایام اصلح ص ۸۵خزائن ج ۱۳۱۳ س۳۲۳)

ونت سے اختلاف ہوگا اور سخت نزاع واقع ہوگ اور قریب ہوگا کہ علماءان برحملہ کریں۔"

معنوں کا کیا اعتبار رہا؟

تمام عبارت حفزت مجدو صاحبٌ پر افتراء ہے۔

مسيح) أدر كوئي مخالفت نہيں۔''

یاک عظی ہے یا آپ کے صحابہ سے مردی ہول یا کس مجدد نے بیان کیے ہول۔ آپ

اونٹ کی صدروپیہ سے زیادہ قیت میں ملتا ہے۔ کیا بیکار چیز کی بھی قیمت موا کرتی ہا قاعدہ اونٹوں کے نگلے ہیں۔ جو 'دکیمل کور'' کے نام سے مشہور ہیں۔ پھر اونٹ بیکار

الوعبيده: مرزا قادياني: المسمعراج نبوى كو آپ روحاني ماينته مين اور علماءِ امت جسمانی ٢ - ٢ - علاء امت رسول پاک ﷺ پر نبوت کوشتم جھیں اور آپ اور آپ کی جماعت نبوت کا اجرا بیان کریں۔٣- جہور مسلمان حشر ونشر جسمانی کے قائل ہیں اور آپ مکر۔ ۲،۰۰۰ پر قرآن کی تغییر آپ کی ۱۳۵۰ سال کی اسلای تغییر کے خلاف ہے۔ ہاوجود اس کے کس منہ سے کہتے ہو کہ اور کوئی مخالفت نہیں؟ کیا محض وحوکہ وسینے کی غرض ہے جموٹ بولنا جائز ہے۔ سبحان اللہ؟

9٩..... "بياوگ (مسلمان) نصوص صريحة قرآن اور حديث كوچهور كر حفرت عيسي النيلي كي (ایام اصلح ص ۸۸ خزائن ج ۱۳ ص ۳۲۳) حیات کے قائل ہیں۔"

الوعبيده: مرزا قادياني خود ادراس كى جماعت صدى كسرے يرمجددكى بعثت ضروری قرار دیا کرتے ہیں۔ گذشتہ تیرہ صدیوں کے مجددین کی فہرست جوعسل مصلیٰ حصہ اول ص ١٦٥ ١٦٣ پر آپ كے حوارى نے ورج كى ہے۔ وہ سب كے سب حيات عیلی النظا کے قائل ہیں۔ پھر حفرت ابن عباس جن کو آپ اوّل درجہ کا مفسر مانتے ہیں۔ وہ بھی حیات عیسیٰ القبیلا کے قائل ہیں۔ ( کنز۔ درمنثور۔ ابن کیر۔ ابن جریر ) ١٠٠١-١٠١١ مرزا قادياني) بموجب نصوص قرآنيه اور صديثيه متذكره بالا ك

اور اجماع آئمہ الل بصارت کے حضرت عیمیٰ الطّبیٰ کی دفات کے قائل ہیں۔" (ایام اصلح ص ۸۸خزائن ج ۱۲ صوست

ابوعبیدہ: یہاں مرزا قاویانی نے تین جھوٹوں کا ارتکاب کیا ہے اور ذرائبیں شرمائے۔حضرت عیسی الظین کی دفات پر ندکوئی آیت، ند حدیث اور ندکوئی قول کسی مجدو امت کا پیش کر سکتے ہیں۔ کس نے مرزا قادیانی سے نہ یوچھا کہ اجی حضرت اگر آپ کا يد بيان سيح إن ٥٢ مال تك آپ نصوص قرآنيد و حديثيد و اجماع آئمه الل بسارت کے ظاف کیوں حیات میے اور نزول جسمانی کے قائل رہے؟ معلوم ہوا۔ سب کچھ صاحب الغرض مجنون کا نتیجہ ہے۔

١٠٣ ... ' فَلَمَّا تَوَقَّيْتِنِي حضرت عيلي التَّيِين كي وفات يرنص صريح ب- ' (ایام اصلح ص ۸۸ خزائن ج ۱۳ ص ۳۲۳)

الوعبيده: كذب صريح ب\_ نمبر ١٠١، ١٠٢ كا جواب لماحظه بور نيز مرزا قادياني

اگر یہ آیت وفات مسے پر نص صرح ہے تو ہمیں بناؤ کہ نص صرح کے منکر کے حق میں جناب کا کیا فتوی ہے؟ آپ ۵۲ سال سک نص صریح کے منکر رہے۔ پھر لطف یہ کہ منکر قرآن ہو کر ۱۲ سال تک مجدد بھی بے رہے۔متزاد یہ کہ اگر یہ نص صریح ہے تو پھر جناب کونص صریح بر کول یقین نه آیا کیونکه آپ نے اپنا عقیدہ حیات مسیح کا الهام کی بنا ( ديكموازاله ص ۲۱۵ خزائن ص ۲۰۰ نيز نمبر ۲۳) یر تبدیل کیا تھا۔

١٩٠١ ..... دو (يبود) بھى اس بات كے قائل ہو سكتے ہيں كه يدنند (مرہم عيلى) حضرت عسى الله كى چولوں كے ليے بتايا كيا تھا۔" (ايام اصلى ص ١١٠ ترائن ج ١١٠ ص ١٣٨)

ابوعبیده: حجموث - اگر سیح ہوتر کسی معتبر یہودی کی شہادت پیش کرو\_ ۱۰۳-۱۰۰۰ د نصرانی طبیبول کی کتابول اور محوسیول اور مسلمان طبیبول اور دوسرے تمام طبیبوں نے جو مختلف قوموں میں گزرے ہیں۔ اس بات کو بالاتفاق سلیم کر لیا ہے کہ یہ نخد حضرت عیسی اللی کے لیے بنایا گیا تھا۔ ' (ایام اسلی ص ۱۱۱ فرائن ج ۱۱م سرم

الوعبيده: جس قدر طبيب ونيا ميل گزرے بيں۔ اتنے ہی جھوٹوں كا ارتكاب

مرزا قادیانی نے کیا ہے۔ میں نے صرف ۵ کے بیان پر ہی اکتفا کیا ہے۔ کی متند کتاب سے مرزا کے اس بیان کی تقید بق ممکن نہیں۔ سب افتراء ہے۔ مرزا کو مطلب براری سے کام تھا جو کچھ دل میں آیا۔ لکھ دیا۔ اس خیال سے کہ کون تحقیق کرنے گا گر یہ توقع مرزا

این مریدین یا اخلاص ہی سے رکھ سکتے ہیں۔ •اا..... "چنانچہ ان مختلف فرقول کی کتابول میں سے ہزار کتاب ایسی یائی گئی ہے۔ جن

یں بینخدمعہ وجہ سمید درج ہے۔ " (ایام اسلح ص ااا فرائن ج ۱۱م س ۳۲۸) ابومبيده: ہزار نبیں ۔ صرف دس كتابيں ہى الىي دكھاؤ۔ جن ميں اس كى وجيتسميد

یکھی ہو کہ بیر مرہم حضرت عیسی الطبیع کے زخموں کے لیے بنائی گئی تھی۔ اگر اتنا بھی نہ کر سکو اور یقیناً نہیں کرسکو گے تو کیوں نہیں ڈرتے جموث بولنے ہے۔

ااا...... ' اور خدا تعالی کے فضل ہے اکثر وہ کتابیں ہمارے کتب خانہ بیں ہیں۔'' (ایام اصلح من ااا خزائن ج ۱۲ ص ۳۲۸)

الوعبيده: مير بھی جھوٹ ہے۔ اگر دافعی آپ کے کتب خاند میں اکثر وہ کتابیں

موجود ہیں تو ہارا مطالبہ مندرجہ بالا نمبر ۱۱ پورا کر دو جو صرف ۱۰ کتابوں پر مبنی ہے۔ عالانكه (۱۰۰۰) ہزار كا "اكثر" توسينكروں تك جاتا ہے۔ ١١٢ ... " الله تعالى محى قرآن شريف مين فرماتا بـ وَمَاقَتَلُوهُ يَقِينًا (الساء ١٥٥) يعنى

مبود قل مسیح کے بارہ میں ظن میں رہے اور یقینی طور انھوں نے نہیں سمجھا کہ در حقیقت ہم نے قل کر دیا۔'' (ایام السلح ص ۱۱۱ نزائن ج ۱۲ ص ۳۵۲)

بوعبیدہ اللہ تعالی تو قتل مسیح کے اعتقاد کی وجہ سے یہود کو ملعون قرار دے رہے

میں \_ (پر وساری آیت) اور آپ اس کا رو کر رہے ..... میں سبحان الله ت

١١٣..... " مفرت عيسى الطيل كرفع كاخصوصيت كماته اس ليه ذكركيا عمياك بيودى لوگ آب کے ، فع روحانی سے بخت مکر تھے۔ " (ایام اصلح ص ۱۱۱ فزائن ج ۱۲ ص ۲۵۳)

ابوعبیہ ہ: نہیں صاحب لوگوں کو دھوکہ نہ دیجئے۔ اس کی وجہ قر آن کریم میں تو پیہ

کسی ہے۔ وبقولهم انا قتلنا المسيح عيسلى ابن مريم يعنى ان ك (يهود ك) اس تھنے کے بب (وہ موردلعنت ہوئے) کہ بالتحقیق ہم نے عیسیٰ ابن مریم کوقل کر دیا ہے۔

الله تعالى نے جواب ویا كهنيس ايسانبيس بلكه ہم نے ان كو اپني (آسان كى) طرف الما لیا تھا۔ یہار ہ قل اور رفع آپس میں مقابلہ پر ندکور ہیں۔ اگر روحانی مراو ہوتا تو کلام

نضول ضهرتی ہے کیونکہ قتل اور رفع پروحانی میں کوئی منافات نہیں۔ ١١٨٠... " وريت مي لكها ہے كه جو محص صليب ديا جائے۔ اس كا رفع روحاني نہيں ہوتا۔"

(ایام اسلح ص ۱۱ اخزائن ج ۱۲ ص ۳۵۳)

ابوعبيده: جموث بـ ندتو توريت كابيد منشاءه جوآب في سمجما بـ ندعقل اس و مات ہے کیا اگر کسی آوی کو بیگناہ صلیب ویا جائے تو وہ شہید نہیں ہوگا اور قتل كيف دالا ملعون موكا ندكه مقول مرزا قادياني! آپ نے بھى سكھا شاہى مجا ركھى ہے۔ پھر اطف یہ کہ آپ کے خیال میں خدا بھی یبود ہوں کے اس اصول کو مانتا ہے کہ جو آدی بھی اگرچہ نی ہی کیوں نہ ہو۔سلیب دیا جائے گا۔ وہ ملعون ہوتا ہوگا۔ جناب! یہ آپ کا محض افتراء ہے توریت کی رو سے وہ مصلوب تعنی ہوتا ہے۔ جس نے ارتکاب قل کیا ہو۔ جناب عالی خود آب نے اپن کتاب " البراث میں لکھا ہے۔" بی اسرائیل میں قدیم ے یہ رسم تھی کر جرائم پیشہ اور قل کے مجرموں کو بذرید صلیب بی ہلاک کیا کرتے تھے۔" ( كتاب البرية ص٢١٣ خزائن ج ١٣ ص٢٣٣)

"اور الله تعالی کو یه منظور ها که یبود بول کے اس اعتراض (مصلوب تعنتی موتا ہے) کو دور کرے اور حصرت میں ﷺ کے رفع روحافی بر گواہی وے۔''

(ایام اصلح ص ۱۱ انچزائن ج ۱۴ ص ۳۵۳)

ا وعبيده مرزا قادياني! من و حموث كالفظ لكولكو كر تفك عميا مول مر حمران

ہول کہ آ ب اتنی کمبی کمبی عبارتیں جھوٹی بنا بنا کر نہیں تھکتے۔ کیا آ ب مجددین امت میں ے ی ایک کی بھی تقدیق پیش کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔

١١٨ ..... "سواس كوابى كى غرض سے الله تعالى نے فرمايا يَاعِيسلى إنِّي مُتَوَقِيْكَ وَرَافِعُكَ المسلح ص ۱۱۱ خزائن ص ۳) اِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُواً."

ابوعبيده: مرزا قادياني! آپ كو خداكى وكالت كاحق كيے حاصل موا جبكه وه خود فرمات بير- وَمَكَوُوا وَمَكُو اللَّه وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ. إِذْ قَالَ اللَّهُ يَاعِيُسْى المخ یعنی یہود نے ایک تدبیر کی مقی (قل میے کی) اور اللہ تعالیٰ نے تدبیر کی (ان کے بیاؤ

كى) اور الله تعالى سب سے زيادہ تدير كرنے والا ہے۔ (اور يه تدبير اس وتت كى)

(جبکه بطور تسلی و تشفی) فرمایا الله تعالیٰ نے ''اے عیسیٰ ( گھبراؤ نہیں) میں تمہاری طبعی عمر بدری کر کے شمصیں طبعی وفات وول کا اور سردست شمصیں آ سان پر اٹھانے والا ہول اور

كافرول كى محبت سے ياك (عليحده) كرنے والا موں ـ' اب بتلائے مرزا قادياني! يه

خدا کی گوائی آپ نے کیے سائی۔ اس میں مخاطب تو اللہ تعالی کر رہے ہیں۔ حضرت مست علي كواور كافرول كر سے بچانے كى خوشخرى دے رہے ہيں۔ آپ اس كو كوابى کیے بنا رہے ہیں۔ کہیں اس وقت مراق کا دورہ تو نہیں تھا؟

السسن الله مجد (نمبر ۱۱۵ کے مضمون میں) رفع جسمانی کی کوئی بحث ندھی۔' (ایام اصلح ص ۱۱۱ خزائن ج ۱۲ ص ۳۵)

ابعبيده: سجان الله مرزا قادياني! اس سے برھ كر اور كونسائل موگا۔ يبود كہتے میں کہ ہم نے مستح القبیل کو قتل کر دیا تھا۔ اللہ تعالی ان کے اس قول کو کفر اور باعث لعنت قرار دے کراس کی تروید کر رہے ہیں۔ کیا رفع روحانی بیان کر دینے سے یہود کے بیان

( یعنی انموں نے مسیح کوقل کر دیا تھا) کی تردید ہوسکتی ہے۔ ہرگز نہیں کیونکہ رفع روحانی قتل کے منافی نہیں۔

١١٨. ... "اور يبوديول كے عقيده ميں يہ برگر داخل نيس كه جس كا رفع جسماني نه بو۔ ود

نی یا مومن نبیں ہوتا۔ پس اس بیبودہ فیصلے کے چھیٹرنے کی کیا حاجت تھی۔' (ایام اصلح ص ۱۱۱ خزائن ج ۱۱۸ م ۳۵۹)

ابوعبیدہ: حضرات! مرزا قادیانی حیات مسیح کے بیان کو بیہودہ قرار دے رہے

ہیں۔ ایک مسلمہ اسلامی عقیدہ کو بیبودہ قرار دینا مرزا قادیانی ہی کی شان ہے۔ گرییں مرزا قادیانی اور ان کی جماعت سے پوچھتا ہول کہ جب یہود کے نزدیک جس کا رفع روحانی ہو جائے۔ وہ ضرور مومن ہوتا ہے۔ پھر بدر ضع جسمانی و روحانی دونوں ہو جا کیں۔ کیا اس کو مومن نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں۔ بلکہ وہ تو ضرور بفنر در اور بدرجہ اولی مومن ہوگا۔

تعالى ك بيان كرده افتراء يهود (انا قتلنا المسيح) بحى دور بوكيا فتدبروا يااولى الابصار مرزا قادیان! اب مجمد آئی کہ یہ فیصلہ بہودہ نہیں تھا اور اس کے چھیڑنے کی کیا

١١٩. .... " دنیا کے قریب تمام طبیب مرہم عیسیٰ کا نسخد اپنی کتابوں میں لکھتے آئے ہیں اور بد بھی تحریر کرتے آئے ہیں کہ یہ مرجم جو چوٹوں اور زخموں کے لیے نہایت ورجہ فائدہ مند ہے۔ بید معرت سیلی اللی کے لیے بنائی گئ تھی۔'' (ایام السلح ص ۱۱۸ خزائن ص ۲۵۹) ابوعبیدہ: صریح جموت ہے۔ ایک بھی متند طبیب نے ایسانہیں لکھا ہے۔مفصل

حاجت تھی۔

دیکھو جھوٹ تمبر ۵۰ا۔

۱۲۰..... ' شهر سری گرمحلّه خانیار میں ان کا (عینی النظیمان کا) مزار ہے۔'' (ایام اصلح ص ۱۱۸ خزائن ج ۱۲م ۲۵۳)

ابوعبيده: مرزا قادياني! ميرا دل جابتا ہے كه كوئى بيان تو آپ كالفيح كلا مر افسوس کہ ایک بیان بھی ایسا نظر نہ آیا۔ ہرایک میں جھوٹ اور دھوکہ سے کام لیا گیا ہے۔

د يكية "اتمام الجي" ص ٢٠ فزائن ج ٨ص ٢٩٩ ماشية برآب بى لكيت مو-"حفرت عینی اظاملاکی قبر بلدہ قدس کے گرجائیں ہے اور اب تک موجود ہے اور اس پر ایک گرجا بنا

ہوا ہے اور وہ گرجا تمام گرجاؤں سے برا ہے۔ اس کے اندر حضرت عیسی الطابع کی قبر ہے۔" ۱۲۱ ..... ''اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ انیس سو برس اس نی کے فوت ہونے پر گزرے ہیں۔''

(ایام اصلح ص ۱۱۱ فزائن ج ۱۲ ص ۳۵۲) ابوعبیدہ: جموث محض ہے۔ مرزا قادیانی کے مریدین یا نمک خور کہتے ہوں

ك\_كوكى تاريخى ثبوت نبيس مرزا قاديانى آب تو احاديث ميحدكو بهى ان بعض الظن الم کا مصداق قرار دیتے ہیں۔ یہاں کی شاطر مرید کے کہنے پریقین کر رہے ہو۔ واہ رے آپ كى مسيست، يى علم عادل كى شان مواكرتى ب؟ خدا بناه مين ركھـ ايم يح و

۱۲۲....." (الهام مرزا قادیانی) افه اوی المقویة اب تک اس کے معنی میرے پرنہیں کھلے۔" (امام السلح ص ۱۲ حاشبه خزائن ج ۱۴ ص ۳۶۱)

ابوعبیدہ: مرزا قادیانی! اس کے معنی پھر یہ ہیں کہ یہ الہام شیطانی ہے کیونکہ اللہ

تعالی تو نعوذ بالله ایسے بے وقوف نہیں ہو سکتے کہ این ملہم کو ایسا الہام کرے جس کو وہ سجھ

عی نه سکے کیونکہ خود بدولت اپی کتاب چشمہ معرفت میں لکھتے ہیں۔''اور یہ بالکل غیر معقول اور بے جودہ امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی ہو اور الہام اس کو کسی اور زبان میں ہو۔جس کو وہ سمجھ بھی نہیں سکتا کیونکہ اس میں تکلیف مالابطاق ہے اور ایسے الہام سے

فائدہ کیا ہوا جو انسانی سمجھ سے بالاتر ہے۔ " (چشم معرفت ص ٢٠٩ فزائن ج ٢٣ص ٢١٨) مرزا

قادياني! آپ كا الهام عام انسانى سمجونو ايك طرف آپ جيے زيردست للم كى سمجود سے بھى مالاتر ہے۔ بتلا یے اب افتراء علی الله ثابت ہوا کہ ند؟ ١٢٣..... ' يقينا اس وقت عيسائول في ميح كى الوبيت كے ليے يہ ججت بھى پيش كى ہوگى

کہ وہ زندہ آسان پر موجود ہے۔ لہذا اس کے رد میں خدا تعالیٰ کوخود سیج کے اقرار کے حواله سے بدكهنا رِدا فَلَمَّا تَوَفَّيْتِنِي كُنْتَ انْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمُ." (الام الملح ص ١٣٨ ماشية وائن ج ١١ص ٢٨٢)

ابوعبیدہ: دو جھوٹ ارشاد ہوئے ہیں۔ گر میں بخی نہیں کرتا۔ چلیے دونوں کو ایک عی شار کر لیتا موں۔ قرآن موجود ہے۔ احادیث موجود ہیں۔ کتب تواریخ موجود ہیں۔ آپ کے یقین کومجدوب کی بو ٹابت کرنے کے لیے اتنا بی کہنا کافی ہے کہ کسی طریقہ

ے ثابت نہیں ہوتا کہ عیمائوں نے مسے کی الوہیت پر ایس کچر دلیل پیش کی ہو۔ عیسائیوں کا وماغ آپ کی طرح مراق کا شکارنہیں کہ الیی بودی بودی ولائل کو محمد رسول

کا اقرار فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كتب تواريخ يا كتب مقدسه الجيل وغيره من موجود ہے كه اس كو

بطور جست خدا پیش کر رہا ہے۔ جب عیسائی سرے سے رسول کریم عظی کالم من اللہ عی

نہیں مانتے تھے تو اس دلیل کو آپ ﷺ کس طرح بطور وفات پیش کر سکتے تھے۔ مشزاد

برآن کہ تمام مفسرین اسلام رسول یاک عظفے سے لے کر آج تک اس کے معنی یکی كرتے آئے ہيں۔"جب تونے مجھے اپني طرف اٹھاليا۔" تو وفات کا اقرار کہال ہوا۔ میتو حیات کا اقرار ہے۔ لطف میر کہ بقول مرزا

قادیاتی ہیں ....

١٢٣ ..... " فيم آيت وَمَا مَحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُل سے موت (ایام الصلح ص ۱۳۹ خزائن ج ۱۲ ص ۴۸۳) (عيسى الظيلا) ثابت ہوئی۔''

الوعبيده: مرزا قادياني! ١٨٩٢ء سے پہلے ٥٢ سال تك بھى يه آيت مجى آب نے برجی تھی؟ اگر برهی تھی اور ضرور برجی تھی تو پھر اس وقت اس کے خلاف کیوں

حفرت مسي النفي كوزنده مانتے رہے۔ افسوس آپ كى مجدديت بر۔

آپ جیے دھوکہ بازوں کا سدباب کرنے کے لیے ضدانے اس آیت میں منتت (مر گئے) کا لفظ استعال نہیں کیا۔صرف خَلَتُ کا لفظ بیان فرمایا ہے تاکہ تمام ان لوگول پر حادی ہو سکے جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں۔ خواہ بذریعہ موت یا بذید رفع

جسانی۔ یقینا یہاں خَلَتْ کا لفظ بجائے مات کے اس واسطے استعال کیا گیا ہے کہ عيسى الطيلة موت يے اس وقت تك ممكنار نبيس موئے بيں۔

١٢٥ .... "ماالمسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسول ـــ موت (ایام السلح ص ۱۳۹ خزائن ج ۱۴ ص ۳۸۴)

(عيسىٰ الطَّيْطِةِ) ثابت ہوئی۔'' ابوعبيده: مرزا قادياني!عقل وعلم آپ كاكهال بكداب بي كى باكن يراتر

آئے ہیں۔ اس آیت سے تو عیلی النظامی بوقت نزول آیت (بزمانہ رسول کریم علیہ) نده ثابت ہوتے ہیں۔ جیما کہ "ما متحمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول" کے

نزول کے وقت رسول پاک ﷺ زندہ تھے۔ صرف نام کا فرق ہے۔ باقی الفاظ وہی ہیر ۔ عجیب انصاف ہے آپ کا۔ ایک میں موت اور دوسری میں حیات ٹابت کر رہے ہیں۔ ١٢١ ..... ' كهر قرآن شريف كى آيت فينها فيحيُّونَ سے موت ثابت بولى ـ '

(ایام السلح ص ۱۳۹ فزائن ج ۱۴ س ۸۵ ) ا ابوعبیدہ: کسی بھوکے سے کسی نے پوچھا تھا۔ دو دونے؟ اس نے کہا تھا۔ جر

روٹیاں۔ سو مرزا قادیائی کو اپنی مسیحت ثابت کرنے کے لیے ہر ایک آیت میں دفار، ر مسیح بی نظر آتی ہے۔ حالانکہ اس آیت کا وفات مسیح سے پچھ بھی تعلق نہیں۔ ١٤ السيد " فيرقر آن شريف كى آيت ولَكُمْ فِي الأرْضَ مستقر عدموت ثابت مولى -"

(ایام السلح ص ۱۳۹ نزائن ج ۱۴ ص ۳۸۵)

.. ابوعبیده: جواب حجموث نمبر ۱۲۲ ملاحظه هو\_

١٨ ا..... " كهر آيت رَفَعَ اللَّهُ إِلَيْهِ عَدَمُوت ثابت مولَى ـ "

(ایام اصلح ص ۱۳۹ فزائن ص ۲۸۵)

ابوعبیدہ: مرزا قادیانی! آپ کی جاعت تو میدان میں آپ کے جھوٹوں فا

جواب نہیں ویتی مگر انشاء الله روز محشر دربار رب العالمین کے سامنے ان جھوٹوں کی سحت

كا آب سے مطالبه كروں گا۔ اس آيت سے تمام صحاب، تمام آئمه مجتهدين، علاء مفسرين اور مجدوین مسلمه قادیانی تو حیات مسیح کا عقیده رکیس - آب ہیں که غالبًا مرال بی وج

سے حیات کوموت کے معنول میں لے رہے ہیں۔ ١٢٩..... "تم ايك بعى الي آيت نه پيش كرسكو ك\_ جس مين كسى انساني كروه كو خَلَتْ كا مصداق قرآن نے مظہرایا ہو اور پھراس آیت کے معنی موت ند ہوں بلکہ کچھ اور ہوں۔'' (ایام اصلح ص ۱۳۹ حاشیه خزائن ج ۱۴ص ۳۸۴)

٢..... واذا خلو الىٰ شيطينهم. (بقرة ١٣)

مرہ جب ہے کہ یہاں مرزا قادیانی! یا اس کی جماعت خلا کے معنی موت کر کے دکھائے۔ حالاتکہ خلا یہاں مرزا قادیانی کی شرط کے ماتحت انسانی گروہ کے واسطے

١٣٠...." چر كانا ياكلان الطعام ے موت ثابت بوئي ـ''

(ایام اسلح ص ۱۳۰ فزائن ج ۱۴ ص ۳۸۵) •

الوعبيده: مرزا قادياني! كب معلوم بوئي بيد ١٨٩٢ء ك بعد نار يهل كول معلوم نہ ہوئی۔ شاید پہلے آپ کو ان کی موت کی ضرورت نہ تھی۔ ہائے خود غرضی تیرا ستیاناس

ا٣١ ..... " كُم آيت وَأَوْصَانِي بِالصَّلْوةِ وَالزَّكُوةِ مَادُمُتُ حَيًّا عـ موت البت بولى ." (ایام اصلح ص ۱۲۰ خزائن ج ۱۲ ص ۳۸۵)

ابوعبیدہ: مرزا قادیانی اور نہیں تو علم ہی کا شرم کیجئے۔ مراق کا غلبہ ہے۔ ورنہ

اس آیت کا وفات مسیح سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ کے اپنے ایجاد کردہ معنی قابل قبول نہیں۔ کسی مجدد مسلمہ کے معنی اپنی تصدیق میں پیش کیجئے۔

١٣٢ ..... "اور ايبا على آيت وَمِنْ كُمْ مَنْ يَتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُ إِلَى ارزِل العمر س

حضرت عيسى الطيلة كى موت ثابت موتى بيد" (ايام السلح ص ١١٠ خزائن ج ١١ص ١٨٥) الوعبيدة جموث محض ہے۔ اس آیت کا حضرت عیلی الظی سے کوئی تعلق نہیں

سکھا شاہی اچھی نہیں۔ ابھی تک حفرت عینی الظیلا کی عمر حفرت خفرانظیلا سے زیادہ تو

نہیں۔ حالانہ خصر الطبع کو حصرت شیخ عبدالقادر جیلانی " کی زندگی تک آپ بھی زندہ مانے

میں ۔ (دیکموازالد اشتہارص ۵ خزائن ج سم ۲۹۹) پر آپ نے اینے ظیفہ اوّل کامضمون نقل

كيا ہے۔ اس ميس حفرت خفرالي زعروتليم كيے كے ميں۔ جو دو ہزار سال سے بھى اوير بلنة بن-

آیا ہے۔

الوعبيده: مرزا قادياني! دوآيتي تو مجھے بھی ياد ہيں۔ ا..... و اذا خلا بعضهم الى بعض. (سوره بقره ٢٦) ١٣٣..... "ايها بى مَنُ نعمره ننكسه فى المخلق ع حضرت يسلى الني كل موت ثابت ہوتی ہے کیونکہ جب کہ بموجب تصریح اس آیت کے ایک فخص جونوے یا سو برس تک پنج کیا ہو۔ اس کی پیدائش اس قدر اُلٹ دی جاتی ہے کہ تمام حواس ظاہریہ و باطنیہ قريب الفقد ان يا مفقود مو جاتے بيں۔ " (ايام السلح ص ١٣١ خزائن ج ١٣٥ س ١٣٨)

ابوعبیدہ: اوپر والے جھوٹ کا جواب مرر پڑھ لیا جائے۔ بادجود اس کے کہ حضرت خصرالق و بزارسال سے بھی زیادہ عمر کے ہو چکے ہیں۔ ان کومرزا قادیانی اور

ان کے فلفہ صاحب کول زندہ تنلیم کرتے ہیں؟

١٣٨٠..... "ار سي كواى دى جائے أو حضرت عسى الليك كا وفات يانا تمام نبيول كى وفات

(ایام اسلی ص اسما خزائن ج سام س سم ے زیادہ تر ٹابت ہے۔" ابوعبیدہ: پھر آپ اس قدر تصریح کے بعد کوں ۵۲ سال تک بزمانہ مجددیت

وأتعيس زنده آسان ير مانة رہے۔ (برابين احديث ٥٩٨، ٥٠٥ خزائن ج اص ١٠٢٥٩)

١٣٥ ..... "بهت ي بيول كي وفات كا خدا تعالى في وكر بهي نبيس كيا"

(ایام السلح ص انها نزائن ج ۱۴ ص ۳۸۷)

البوعبيده: مرزا قادياني آپ كى زبان ب ياكيا؟ (ازالدادبام ص ١٣٥ خزائن ج ٥ ص ١٤١)

پرتو آپ لکھے ہیں۔"اس بات کوتو پہلے قرآن شریف ہی بھرت و ذکر کر چکا ہے جبداس نے صاف لفظوں میں فرما دیا کہ کوئی نی نہیں آیا جو فوت نہ ہوا ہو۔' اب بتلایے کون سا

١٣٦.... "أس آيت ميس بهي حضرت ميح النين كي وفات كي طرف على اشاره باوروه بيد ـــــــ والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئًا وهم يخلقون اموات غيرا حيا وما يشعرون ايان يبعثون ..... ظاهر ہے كہ قرآ ل شريف كا بي فرمانا كه تمام معبود غير الله

اموات غیر احیاء ہیں۔ اس کا اوّل مصداق حضرت عیسی الطّنظہٰ ہی ہیں کیونکہ زمین پر سب انسانوں سے زیادہ وہی پوجے گئے ہیں۔'' (ایام اصلے ص ۱۲۰۱ اخزائن ج ۱۲ ص ۱۸۸)

ابوعبیده حضرات! اس آیت کا حضرت می اللی کی حیات و ممات سے کوئی

تعلق نہیں۔ ذرا نمبر ۱۳۴ کا جواب پھر پڑھ لیں۔ دوسرے اگر اس آیت کا مصداق سب معبود میں تو کیا فرشتے بھی مردہ ہیں کیونکہ دنیا اٹھیں بھی پوجی ہے۔

نیز جب فرعون کی پرستش کی جاتی تھی تو آیا وہ مردہ تھا۔ آج کل لا ماؤں کی پرستش چین میں ہو رہی ہے۔ کیا وہ سب مردہ ہیں۔ پھر دیکھئے (سورة انبیاء ۸۹) میں الله تعالی فرماتے

میں۔ مشرکین کو نخاطب کر کے "اِنْکُم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم الخ" "م اور وہ معبودان غیر اللہ جن کی تم پوجا کرتے تھے دوزخ کا ایندهن ہو۔تم اس میں داخل ہوؤ کے اور اگر یہ معبود تمھارے واقعی خدا ہوتے تو نہ پہنچتے اس میں اور وہ

سب دوزخ میں ہی رہیں گے۔''

بولیے مرزا قادیانی! ذرا یہاں بھی وہی قانون چلائے۔ آپ کے اصول کے مطابق تو نعوذ بالله حضرت عیلی الله الله الله علی دوزخ میں جاکیں گے۔ جس ولیل سے آپ

انھیں دوزخ سے الگ رکھیں گے۔ ای دلیل سے وہ اموات سے باہر ہیں۔ فتدبو یا مرزا ١٣٧ ..... ' كهر ايك جكه قرآن شريف مين حضرت عيسى الناه كو داخل ببشت ذكر فرمايا ب-

جيرا كرفراتا بــــ "أن الذين سبقت لهم منا الحسنى اولتك عنها مبعدون لا

يسمعون جسها وهم في ما اشتهت انفسهم خالدون. ليخي جولوگ بهارے دعدے ك موافق بهشت ك لائق تخبر يك بي وه دوزخ سے دور كي گئ بي اور ده بهشت

(ایام اسلح ص۱۳۲ فزائن ج ۱۴ ص ۳۸۸)

کی وائی لذات میں جیں۔ تمام مقرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عسی النظام کے حق

ابوعبیدہ: مرزا قادیانی! آیت کے الفاظ سے صاف ظاہر ہے کہ تمام وہ لوگ جو مومن ہیں بہشت میں واخل کیے جا کمیں گے۔ اس میں حضرت عیسی النظی کی شخصیص

کہاں ہے؟ دوسرے آپ کو بی بھی معلوم ہے کہ مبعدون، یسمعون اور خالدون استقبال

کا فائدہ امیتے ہیں۔ آپ نے ماضی کے معنی کس اصول پر کیے ہیں۔ تیسرے آپ نے تمام مغسرین پر افتراء کیا ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ آپ سی ایک مغسر کا بالحضوص مجدومغسر کا

تول ابنی تائید میں پین نہیں کر کتے۔ یہ آیت عام ہے۔ اس کا تھم عام ہے۔ اس آیت

کی رو سے تو کروڑیا وہ انسان بھی بہتی ہیں۔ جو ابھی بیدا بھی نہیں ہوئے۔ گر خدا کے علم

میں وہ بہشت کے لاکن تھبر چکے ہیں۔ گر آپ کے معنوں کی رو سے وہ بہشت میں چلے بھی گئے ہیں۔ گویا پیدا ہونے سے پہلے بھی بعض آ دی بہشت میں ہوتے ہیں ادر بعض دوزخ میں۔ اس کا بیبودہ ہونا اظہر من انقتس ہے کیونکہ کسی کو پیدا ہونے سے پہلے بہشت یا دوزخ میں ڈالنا فضول ہے۔ پس آپ کے معنی بھی فضول مفہرے۔

۱۳۸......''مردول کے پاس وہی رہتا ہے جو مردہ ہوتا ہے' (ایام استح صسه افزائن جه ۱۱ ص ۳۸۸) 3

کوئی جو مردوں کے عالم علی جادئے وہ خود ہو مردہ تب وہ راہ بادئے

ابوعبیده: مرزا قاویانی! آپ کا سفید جموث ہے۔ اس عمارت ہے صرف ایک سطر اوپر آپ نے لکھا ہے۔ "بخاری کی معراج کی حدیثوں میں حضرت مینی اللہ کا اوپر آپ متعقب الدور الدور

سطر اوپر آپ نے لکھا ہے۔" بخاری کی معراج کی حدیثوں میں معزت کی بیائے لاکھ کو اللہ اللہ معزت کلینے لاکھ کو ا (آنخضرت کی نے) معراج کی رات بزمرۂ اموات دیکھا اور دوسرے عالم میں پایا۔" کی آئی خضرت میکافر بھی اس وقت فعدنہ اللہ مدومہ محمد منتر سالانک آ

کیا آنخفرت کے بھی اس وقت نعوذ بالد مردہ ہو کئے ہے۔ طالا تک آپ نے خود تسلیم کیا ہے ۔ "
ہوائی ہے۔ " قریباً تمام محابر آنخفرت کے کے معراج جسمانی کے قائل ہے۔ "

ہے کہ مریبا عمام محاید المحمرت کے اے معران جسمان سے قال ہے۔

(ازالہ اوہام می ۱۸۹۹ فرائن می ۱۳۲۷)

کے بھی ہو۔ رسول کریم ﷺ اس دقت زندہ سے۔ پھر جب زندہ ہے آتہ آپ ورف محل میں۔

كا اصول جموت محل ہے۔ ۱۳۹ ..... 'اللہ تعالی ہمیں صاف فرما تا ہے۔ فاسئلوا اهل الذكو ان كنعم لا تعليمون.

ین ہرایک نی بات جو تمسیں ہتلائی جائے۔ تم الل کتاب سے پوچھ لو وہ تحسیس اس کی نظیر ہتلائیں سے ...

(ایام السلح ص ۱۸۳ نزائن ج ۱۱م ۱۳۸۹)

عیر بھا ہیں ہے۔'' ابوبیدہ: مرزا قادیائی! کمی تو تجاب چاہیے۔ ساری آیت ایوں ہے۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالاً نوحی الیہم فاسنلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون.

ارسلنا قبلت الا رجالا نوحی الیهم فاسنلوا اهل الدکو ان کنتم لا تعلمون.

(انبیاء ) جس کے متی یہ جی ۔ اے محد ﷺ ہم تم سے پہلے بھی بی آ دم بی کو رسول بنا

کر چیچ رہے جی ۔ (اے لوگو اگر شمیں اس بارہ شن شک ہو) تو الل کیاب سے اس

بات کی تقدیق کر سکتے ہو کہ آیا گذشتہ رسول بی آ دم شے یا نہ آپ خواہ تواہ جموث ادر

غلط معنوں سے مطلب برابری کر رہے ہیں۔ تمام مسائل الل کتاب سے پوچھے کہ

ممانعت صدیث میں موجود ہے۔ حضرت عرش نے ایک دفعہ توریت اور انجیل پڑھنے کی

اچازت چائی تھی تو در بار نبوت سے یہ جواب ملا تھا۔ "لو کان موسلی حیا لمما و صعه الا

اتساعہ " (مکلة میں موجود ہے۔ اندھ ما ملکتان و السنة) دونی اگر موسلی حیا لمما و صعه الا

۱۹۰۰ .... الیکن اگرال جگه (حدیثوں میں) نزول کے لفظ سے بیر مقصود تھا کہ مفرت میسی الطفظ ا آسان سے دوبارہ آئیں می تو بجائے نزدل کے رجوع کہنا جائے تھا کونکہ جو فخص دالیں آتا ہے اس کوزبان عرب میں راقع کہا جاتا ہے۔ " (ایام اسلے من ۱۳۱ فزائن ج ۱۳ م ۳۹۲) ۲۲م ابوعبیدہ: یبا ، مرزا قادیانی کا مطلب صاف ہے که رجوع کا لفظ کی حدیث میں نہیں آیا۔ اگر آی بوتو پھر مرزا قادیانی ضرور حضرت عیلیٰ الظین کا دوبارہ جسمانی نزول مان لیس کے اور اپنا جموث بھی تملیم کر لیس گے۔ لیجتے صاحب سنیے! (تغیر ابن کثیر جز ٢ص ١٥١) میں امام حسن بھری ہے اید مرفوع حدیث روایت کی گئ ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں۔ قال رسول الله ﷺ لليهود ان عيسيٰي لم يمت وانه راجع اليكم قبل يوم القيامة

" فرمایا رسول الله علی نے یہود سے کہ تحقیق ابھی تک عیسی النظی فوت نہیں ہوئے اور وہ تہاری طرف قیامت سے پہلے واپس آئیں گے۔' وکیولیا مرزا قادیانی! آپ نے اپنے جموث کا جوت۔ ابن کیر کو آپ کی جماعت مجدوصدی ششم مانتی ہے۔عسل مصفیٰ حصہ اوّل ص ۱۲۳ اور امام حسن بعری بیسول مجددین کے بیر تھے۔ لبذا ایس مدیث کو آپ ضعیف جی نہیں کہہ کتے۔

اس السند "مهارے نبی ﷺ کا خاتم الانبیاء ہونا حضرت عیسیٰ الطبیع کی موت کو ہی چاہتا ہے۔ " (ایام اسلی ص ۱۳۹۱ خزائن ج ۱۳۱۳ (۳۹۲)

ابوعبیده: مرزا! آب نے اپنی کتاب (براہن احدید صد۵ص ۸۱ خزائن ج ۲۱ ص۱۱۱)

پر لکھا ہے' 'کہ میں اپنے مال باپ کے لیے خاتم الولد ہوں۔'' تو کیا اس سے آپ کا بی

مطلب تھا کہ جناب کی پیدائش سے آپ کے بہن بھائی سب مر گئے۔ یا یہ کہ آپ کے بعد کوئی اور لڑکا یا لڑکی آپ کے والدین کے ہاں پیدا نہ ہوا۔ یقیناً نچھلے معنی مراد ہیں۔ جیا کہ خود آپ نے اس کے بعد اس کے معنی یمی لکھے ہیں تو پھر اس طرح خاتم الانبیاء

ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ سابقہ نیوں میں سے ایک کیا اگر سب کے سب بھی

ك تشريف لانے سے " بہلے نبيول" ميں سے اگر كوئى موجود ہوتو اس كا مرنا لازمنبيس آتا۔ زندہ ہوں تو بھی ختم نبوت میں فرق نہیں آتا کیونکہ آپ سیالیہ سب سے آخر نبی ہے۔ ہاں کی اور آ دمی کا رسول پاک ﷺ کے بعد مال کے بیٹ سے پیدا موکر نبی بنا بیختم نبوت کے منافی ہے۔ جیما کہ آپ کے بعد آپ کی (مرزا قادیانی کی) والدہ کے پیٹ ے کی اور بچہ کا پیدا ہونا آپ کے خاتم الاولاد ہونے کے منافی ہے۔ تریاق القلوب

اور میرے بعد میرے والدین کے گھر اور کوئی لڑکا یا لئری نہیں ہوا اور میں ان کے لیے

(تریاق القلوب سرد نون داص ۱۲۷۹)

خاتم الاولاد تفاـ''

میں آپ نے یوں لکھا ہے۔ "میں ابھی لکھ چکا ہوں کہ میرے ساتھ ایک لڑی پیدا ہوئی متی جس کا نام جنت تھا اور پہلے وہ لڑکی پیٹ میں سے نکلی تھی اور بعد اس کے میں لکلا تھا اب ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی کے خاتم الاولاد ہونے سے ان کے سابقہ بہن بھائیوں کی موت لازم نہیں آتی بلکہ ان کی مال کے پیٹ سے اولاد پیدا ہونے کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ای طرح خاتم النبین کے معنی یہ ہیں کہ رسول پاک علیہ کی بعثت کے

ساتھ ہی نے نبیوں کی پیدائش کا سلسلہ بند ہوگیا نہ کہ پہلے زندہ نبیوں کی موت کا باعث ہو گیا۔ آیت میشاق النبیون تو تمام نبیول کی موجودگی میں حضرت رسول کریم علیہ کی بعثت کو بھی ختم نبوت کے منافی نہیں ہلاتی بلکہ ان میں سے بعض کی زندگی کا ثبوت بم

پنجاتی ہے۔ خود رسول پاک ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر''موکی ایک زندہ ہوتے تو یقینا میری اطاعت کرتے۔' یہنمیں فرایا کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو میرے آنے سے مرجاتے۔ فتدبر یا مرزا.

۱۳۲ ... "میں اس وقت اس شان (مرزا قادیائی کا آدھا حصہ عیسوی شان کا ہے اور آدھا حصہ محمدی شان کا) کوکسی فخر کے لیے پیش نہیں کرتا جیونکہ فخر کرنا میرا کام نہیں ہے۔'' (ایام اصلح ص ۱۲ فزائن ج ۱۳ ص ۴۰۸)

ابوعبيده: مرزا قادياني سپ فخر كى تعريف تو كرين . چمر مين ابت كرتا مول كه

فخر کیا۔ آپ تو فخار ہیں۔ کیا مندرجہ ذیل دعویٰ آپ نے نہیں کیے؟ ا .... این مریم کے ذکر کوچھوڑ د۔ اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ ا

(دافع البلاءص ٢٠ خزائن ج ١٨ص ٢٠٠) ٢. ... "آج تم ميں ايك ہے جو اس حسين سے برھ كر ہے۔" (وافع الباء ص اخزائن ص ٢٣٣)

س..... 'وہ پیالہ جو ہرایک نی کو خدا نے دیا ہے۔ وہ سب کا سب مجھ اکیلے کو دے دیا اگر چہ دنیا میں نبی بہت گزرے ہیں گر میں بھی معرفت میں کسی سے کم نہیں ہول جو کوئی مجھے انبیاء سابقین کے ساتھ برابری کے دعویٰ میں جھوٹا سمجھے وہ لعنتی ہے۔'' (نزول أميح ص ٩٩ خزائن ج ١٨ص ١٧٥)

اس کے (رسول پاک عظی) لیے جاند کے ضوف کا نشان ظاہر ہوا اور میرے

کیے جاند اور سورج دونوں کا۔ ان کے معجزات میں سے معجزانہ کلام بھی تھا۔ اس طرح مجھے دہ کلام دیا گیا۔ جو (اعجاز احدي ص اعتزائن ج ۱۸ ص ۱۸۳) سب پر غالب ہے۔''

۵ .... "جم میں اور تمارے حسین (مرزا قادیانی کے کھنہیں لگتے) میں بہت فرق ہے

کونکہ مجھے تو ہر ایک وقت خدا کی تائید اور مدد مل رہی ہے مگر حسین پس تم دشت کر بلا کو

یاد کرلو۔ اب تک روتے ہو۔ پس تم سوچ لو۔ ' (اعباز احمدی ص ٦٩ فزائن ج ١٨ص ١٨١) ٢ ... "اور انمول نے (لوگول نے) كہا كه ال محض (مرزا قادياني) نے امام حسن وحسين " سے اینے تین اچھاسمجھا۔ میں (مرزا قادیانی) کہتا ہوں کہ ہاں اور میرا خداعنقریب ظاہر کر دے گا۔'' (اعاز احری ص۵۲ فزائن ج ۱۸ ص۱۹۳)

٤. ... "ايك منم كه حسب بشارات آ مدم ميلى كا است تا بنهد بالمنمرم- "

(ازاله اوبام ص ۱۵۸ فزائن ج ۳ ص ۱۸۰)

منجھے مرزا قادیانی۔فخر کے سر کیا سینگ ہوتے ہیں؟ ا بام حسن وحسين سے افضل ہونے كا دعوىٰ۔

تمام انبیاء علیم السلام سے برابری کی رث۔ رسول یاک تلک کے ساتھ مساوات کا جن سوار ہے اور پھر کہتے ہیں۔ فخر کرنا

میرا کامنہیں ہے۔ سجان اللہ۔ برنکس نہند نام زنگی کافور۔

١٣٣ ..... "دونيا وارول اور ونيا كے كوں كى نظر ميں تو كوئى نى بھى اينے زمانہ ميں وجيهه (ایام اصلح ص۱۶۴ خزائن ج ۱۶ ص۱۳۳)

ابوعبيده: حفرت سليمان الطيع جوتمام روئ زمين ك بادشاه تهـ

مرزا قادیانی! خود ہی تو حضرت میں النے کے متعلق بھی لکھتے ہو" بلکہ انجیل سے ابت ہے کہ اکثر کفار کے دلول میں بھی حضرت عیسی القند کی وجابہت تھی۔"

(ایام اصلح ص ۱۶۱ فزائن ج ۱۹ ص ۱۹۳)

و ١٣٣٠ .... "آپ لوگول كے عقيده كے موافق (حضرت عيلي الظين) اپني حالت اور مرتبد سے متزل ہو کر آئیں گے۔ امتی بن کے امام مہدی کی بیعت کریں گے۔ مقدی بن کر

ان کے پیچیے نماز پڑھیں گے۔ پس یہ کیا وجاہت ہوئی بلکہ یہ تو تضیہ معکوسہ اور نبی اولوالعزم (عيني الظينة) كى أيك بتك بي-" (ايام اصلح ص ١٦٥ خزائن ص ١٣١)

ابوعبيده: مرزا قادياني! كيول جموك فرمات مو؟ آب الملى موكر حضرت عیسی القید سے افضل بن گئے۔ (دیکھونمبر ۱۳۲) تو اس میں حضرت عیسی القید کی کوئی ہتک نہ ہولیکن اگر رسول یاک ﷺ کی غلامی انھیں نصیب ہو اور وہ بھی ان کی اپنی درخواست پر تو آپ اس میں حضرت عیسی اللی کی جنگ ظاہر کریں۔ پھرخود آپ ریوبو آف ريليجنو ح ١٢ نبر ٥ص ١٩١ ير لكصة بير-" حضرت عيني النفي بهي اس آيت (آیت مثاق) کی رو سے ان مومنین میں داخل ہیں جو آنخضرت عظی یر ایمان لائے۔''

نیز پھر آیت بیٹاق تو تمام نبیوں کو حضرت رسول پاک ﷺ کا امتی ہونا قرار دے ربی ہے۔ اس واسطے رسول یاک عظی تو پہلے على سے نبى الانبياء بيں۔ خاص كر حضرت مویٰ القید کے متعلق تو رسول کریم تھا کا ارشاد ہے۔ اگر مویٰ القید زندہ ہوتے تو وہ

بھی میری بی اطاعت کرتے تو کیا بیان کی جنگ ہوتی؟ مرزا قادیانی خدا آپ کے دھوکہ سے بچائے۔ چرآپ (مرزا قاویانی) اپنے خیال میں نبی ہوکر اپنے امتی کے پیھیے پڑھتے رہے یا ند۔

کیا پھر اس میں مجمی آپ نے اپنی ہلک مجمی؟ افسوس، نیز کیا خود رسول یاک ﷺ نے حضرات محابہؓ کے پیچے نماز نہ پڑھی تھی۔ پھر کیا اس سے رسول پاک ﷺ

کی جنگ ہوئی تھی۔ خدا آپ کے دھوکہ سے بچائے۔

۱۲۵ ... "اس پیش گوئی (آتھم 10 ماہ کے اندر مرجائے گا۔ بشرطیکہ وہ حق کی طرف رجوع

نه کرے) کی نسبت تو رسول اللہ عظافہ نے بھی خبر دی تھی اور مکذبین پر نفرین کی تھی۔"

(ایام السلح ص ۱۲۹ فزائن ج ۱۴ ص ۴۱۸)

ابوعبيده: هذا بهتان عظيم. كوكى صديث دنيا كى كسى كتاب مين موجودنيين كه

آتھم مرزا قادیانی کے ساتھ مناظرہ کرے گا اور پھرمشروط طور ۱۵ ماہ میں ہلاک ہو جائے

گا۔ اگر کوئی قادیانی ایس مدیث دکھائے تو ہم ایک ماہ کے لیے تردید مرزائیت ترک کر

١٣٦. .... 'وه وقت آتا ب بلكم آچكا كه جولوك آساني نشانوس سے جو خدا تعالى ـ ١١٠٠٠ اين بندے كى معرفت ظامر كردم بے مكر بيں - ببت شرمندہ بول كے اور تمام

۱۴۸ ..... تاویلیس ان کی ختم ہو جا کیں گی۔ ان کو کوئی گریز کی جگہ نہیں رہے گی۔ تب وہ جو سعادت سے کوئی حصہ رکھتے ہیں۔ وہ حصہ جوش میں آئے گا۔ وہ سوچیں گے کہ یہ کیا سبب ۱۳۹-۱۵۰ ہے۔ کہ ہرایک بات میں ہم مغلوب ہیں۔ نصوص کے ساتھ ہم مقابلہ ہیں

ا ۱۵ ا ۱۵ ا ۱۸ ماری کچھ مدونہیں کرتی۔ آسانی تائید جارے شامل حال نہیں۔ تب وہ پوشیدہ طور پر دعا کریں کے اور خدا تعالیٰ کی رحمت ان کو ضائع ہونے سے بچائے گ۔ خدا تعالیٰ نے مجھے خبر دے دی ہے کہ بہت ہے اس جماعت میں سے ہیں۔ جو ابھی اس جماعت

١٥٣.... سے باہر اور خدا كے علم ميں اس جماعت ميں داخل ہيں۔'' (ایام اصلح ص ۱۷ فزائن ج ۱۲ ص ۲۹ (۳۵)

ابوعبیدہ: مرزا قادیانی کے یہال ایک نہیں دونہیں اسٹھے آٹھ نو جھوٹ ارشاد

١٣٢ ..... مرزا قادياني كى "معرفت" أيك بعى آساني نثان خدا تعالى في ان كى تائيد مين

ظاہر ندفر مایا۔ اگر ہمت ہوتو کوئی قادیانی انعام لینے کی سعی کرے۔

١١٠٠ المسدد مكر بهت شرمنده مول عين الحمد للد مرزا قادياني ك مكرول كو خدا تعالى في

شرمنده نه کیا اور نه کرے گا۔ و کھے ا .....حضرت مولانا مولوی رشید احمد صاحب منگوبی کی جماعت علائے دیوبند کے نام سے تمام روئے زمین پر کام کر رہی ہے۔٢.... مولانا محمد

على موتكيري ابھى كل فوت ہوئے ہيں اور آخر دم تك مرزا قاديانى كى ترديد كرتے رہے۔

مولانا مولوی ثناء الله صاحب تو فاتح قادیاں کا لقب خود قادیانیوں کے مسلمہ الث سے

لے بچے ہیں۔ مولانا مولوی محمد ابراہیم صاحب میر سیالکوٹی اہمی تک تردید مرزائیت میں

منهك بين - حضرت پير جماعت على شاه صاحب على يورى اور حضرت پير مهرعلى شاه،

صاحب گوارہ شریف تاحال زندہ ہیں اور ہر لحاظ سے کامیاب ہیں۔مولانا مولوی کرم دین رئیس بھین ضلع جہلم اور قاضی فضل احمد صاحب لدھیانوی برابر بورے زور سے تردید مرزائیت کر رہے ہیں۔ ای طرح مولانا مولوی محمد اساعیل علی گڑھی مولانا عبدالرحمٰن

صاحب المعوى مولانا يير بخش صاحب لاجورى ومشى البي بخش صاحب اكوشف لاجورى

جعفر زنلی اور مولانا مولوی محمد حسین صاحب بنالوی، برابر مرزا قادیانی کی اس الهامی پیش موئی کے خلاف دعادی مرزا کا باطل ہونا البت کرتے رہے اور یہ یقینی بات ہے کہ اگر یہ حضرات اس چودھویں صدی کے احد من الفلائین کے دعاوی کی حقیقت عالم میں آ وكارا ندكرتے تو ايك عالم كا عالم قادياني وجل وفريب كا شكار موكيا موتا- أخيس كا اثر تھا كه وْاكْثر عبدالكيم خان آف بثياله، مولوي كرم الدين بهين، منثى اللي بخش صاحب وغير بم بیمیوں بڑے بڑے آ دی جو مرزا قادیانی کے دجل و فریب کا شکار ہو گئے تھے۔ پھر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔عوام کالانعام اور آج کل کے سطی عقل دالے اگریزی خوانوں

١٩٨ .... نه جمارے علماء نے تاویل كى اور ندختم موئى۔ اى كو كہتے ہيں برعس نهند نام زكى كافور مرزا قادياني كى كسى كتاب كاكوئي صفى ايهانهين - جس مي تاويلات ركيك كا بحر

١٣٩ ... ہارے علاء مبلغین میں سے کسی سے یہ ثابت نہیں ہوسکتا کہ انھول نے اپنی

01

بيكرال جوش نه مارر ما مو- اس يرلطف بيركه النا مارے علماء كومول بتلاتے بير-

کے قبول مرزائیت کا اس جھوٹ کی صدانت سے کوئی تعلق نہیں۔

فرمائے ہیں۔ جن میں سے ہم صرف سات کی طرف توجہ کرتے ہیں۔

مغلوبیت کا کہیں اقرار کیا ہو بلکہ جہال مناظرہ یا مبلبلہ ہوا۔ مرزا قادیانی اور ان کی جماعت ہی کو فرار نصیب ہوا۔

٥٠ .....نصوص قرآنيه بميشه ماري بي مؤيد ربي بين - كسي رباني عالم مخالف مرزان آج تک مرزا قادمانی کی پیشگوئی کا اقرار نہیں کیا۔

ا ١٥ ....عقل بلك نقل دونول مارے ساتھ ہيں۔ كسى نے اس كى ترديدنييس كى بلكه زبان

حال اور دافعات یومیہ کہہ رہے ہیں کہ مرزائیت دجل و فریب کا ایک اڈہ ہے بلکہ عقل و خرد اور مرزائيت كا آپس ميس تضاد اور مقابله بـ

١٥٢ ... مرزا قادياني كے سخت مخالف علماء اسلام كا ذكر نمبر ١٨٧ ميں هو چكا ہے۔ ان ميں ے کون کون سے حفرات نے مرزا قادیانی کی بیت کی ہے۔

١٥٣ ... اور ائي توبه كا اعلان كيا ہے۔ كهال كهال انھول نے اين جرم (ترديد

مرزائیت) سے تو بہ کی ہے۔ دیکھا ناظرین! حجوب افتراء ادر فریب کی بھی کوئی صد ہے۔اہے کہتے ہیں۔

چہ دلاور است دردے کہ بکف چراغ دارد

مرزا قادیانی باوجود خود محکست خوردہ ذلیل و خوار ہونے کے علاء اسلام کو ایسا اليا البت كررك إلى-

كتاب' شهادة القرآن كحهوث

١٥٨. .... "اگر فرض كے طور ير حديثوں كے اسنادي سلسله كا وجوہ بھى نه ہوتا تاہم اس سلسلہ تعالی سے قطعی اور بیٹنی طور پر ثابت تھا کہ نماز کے بارے میں اسلام کی مسلسل تعلیم وقناً بعد وقت اور قرنا بعد قرن يهي چلى آئى ہے۔ " (شہادة القرآن ص ٢ فزائن ج٢ ص٣٠)

ابوعبیدہ: یہاں مرزا قادیانی نماز اور حدیث کی باہمی بے تعلقی کا جو اعلان کر رہے ہیں وہ مخفی نہیں۔اب ذرا تکلیف گوارا کر کے نمبر ۵۱ کے جواب کو پھر بڑھ جائے۔ حقیقت الم نشرح ہو جائے گی۔ وہاں اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نماز کے احکام کے ثبوت

کے لیے احادیث کے متاج ہیں۔ سجان اللہ و بحمرہ۔ 100 . "ونفخ في الصور. صور پھوكئے سے اس جگه بيا شاره بے كه اس وقت عادة

الله کے موافق ضدا تعالی کی طرف سے آسانی تائیدوں کے ساتھ کوئی مضلح پیدا ہوگا۔" (شہاوۃ القرآن ص ۱۵ خزائن ج۲ ص ۱۱۱۱)

ابوعبیدہ: بالکل صریح کذب اور افتراء علی اللہ ہے۔ نفخ صور کے بیہ معنی اور مطلب نہ شارع النیں نے بیان کیا۔ وہ کسی صحابی نے نہ کسی امام نے اور نہ ہی کسی مجدد امت نے، یہ تفسیر محض ایجاد مرزا ہے اور بس ر

١٥١ ..... "سورة القدركي تفير: اب وكينا جايي كه خدا تعالى في اس سورة مباركه مين صاف اور صری لفظوں میں فرمایا کہ جب کوئی مصلح خدا تعالی کی طرف سے آتا ہے تو ضرور دلوں کو حرکت دینے والے ملائکہ زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ تب ان کے زول سے

ایک حرکت اور تموج ولول میں نیک اور راوحق کی طرف پیدا ہو جاتا ہے۔"

(شهادة القرآن ص ۱۸ خزائن ج ۲ ص ۳۱۳) ابوعبيده: حضرات! يه مرزا قادياني كالمجهوف اورتحريف كلام الله فيهد اس كا

جواب بھی وہی ہے جو تمبر ۱۵۵ میں ندکور ہے۔

المان "سورة زازال كى تفيير (اس سے مراد) نفس اور دنیا بریتی كى طرف لوگ جمك حائیں گے ... زمینی علوم اور زمینی مکر اور زمینی حالا کیاں.... سب کی سب ظہور میں آ جائیں کے .... زمین میں کا نیس نمودار ہول گی۔ کاشتکاری کی کثرت ہوگی۔ غرض زمین

زرخیز ہو جائے گی۔ انواع و اقسام کی کلیں ایجاد ہوں گی۔''

(شبادة القرآن ص ١٩\_٨ خزائن ج٢ ص ١٥ ١٣١٣) الوعبيده: اس تفيير كا ايك ايك لفظ جهوف ومكر اور وجل وفريب كا مجسمه ب

· کیونکہ رسول یاک ﷺ سے لے کر اس وقت تک مجددین امت کے بیان کردہ معنی ادر تفییران معانی کے بالکل خلاف ہیں۔ بیسورۃ نقشہ قیامت کینی ہے۔ نہ کہ سائنس کے اکتشافات کو بیان کر رہی ہے۔ اس سورۃ کو مسیح موعود کے زمانہ سے متعلق کرنا ''دو دونے حار روٹیال' والی بات ہے۔

١٥٨ ..... ' اور جيرا كه لكما ہے كه وجال نبوة كا وعوى كرے كا اور نيز خداكى كا وعوى بھى اس سے ظہور میں آئے گا۔ وہ دونوں بانٹیں اس قوم (نصاری) سے ظہور میں آ گئیں۔'' (شہادة القرآن ص ٢٠ خزائن ج ٢ ص ٣١٦)

ابوعبیده: صریح جموت ہے۔ ساری دنیا اس جموث کی گواہ ہے۔ نبوت کا جمونا

وعولی کرنا تو مرزا قادیانی اور ان کی امت ہی کے لیے مقدر ہے یا ان کے ہم جنسوں کے لیے۔ ای طرح خدائی کا دعویٰ بھی مرزا قادیانی ہی نے کیا۔ جیبا کہ فرماتے ہیں۔''انھ رأيت في المنام عين اللَّه و تيقنت انني هو يعني بيل ـــُـ خَالبِ مِس ويكِمَا كـ مِمْن خَوَدَ صَا

ہول اور میں نے یقین کرلیا کہ میں وہی ہول۔آ کے لکھا ہے۔" پھر ہم نے زمین وآسان کو بنایا اور آ دم الطفظ کومٹی سے پیدا کیا۔" (آئینہ کمالات اسلام ص ۲۵ فرائن ج ۵ مس ایساً) ١٥٩ ..... وَإِذُ العشارُ عطلت. اس من ربل نَطني كاطرف اشاره بـ"

(شهادة القرآن ص ٢٢ خزائن ج ٢ ص ٣١٨) ١٢٠ ..... 'وَإِذَ لصحف نشرَتْ ليني اثاعت كتب ك وسائل پيدا مو جائيں گــ يه چھاپہ خانوں اور ڈاک خانوں کی طرف اشارہ ہے کہ آخری زمانوں میں ان کی کثرت ہو

مائے گی۔'' (شہادة القرآن ص ۲۲ خزائن ج ۲ ص ۳۱۸)

١٦١ ... "وَإِذَا النفوس زوجَتْ برتعلقاتِ اقوام اور بلادكى طرف اشاره بــ مطلب به كه آخرى زمانه مين بباعث راستول كے كھلنے اور انظام ذاك اور تار برقى كے تعلقات نی آدم کے بردھ جاکیں گے۔ تجارت بردھ جائے گ۔ دوستانہ تعلقات برھ جاکیں گے۔"

(شبادة القرآن ص ٢٢ فزائن ج ٢ ص ١٦٨) ١٦٢ ... 'وَإِذَ الوحوش حشِرَتْ. مطلب يه كه وحثى قومِن تهذيب كي طرف رجوع

كريس كى اور ان ميس انسانيت اورتميز آئے كى ـ' (شهادة القرآن ص ٢٣ خزائن ج٢ ص ٣١٨) ١٦٣ .... 'وَإِذُ الْبِحَارُ فَيَحِوَتْ. لَعِن زمن برنهرين كِيل جاكين كل اور كاشتكارى كثرت

(شبادة القرآن ص ٢٢ خزائن ج ٢ ص ٣١٨) ١٢٣ .. "وَإِذَا اللَّجِبَالُ نُسِفَتُ لِيني جس وقت بِهارُ ارْائ جائيں كے اور ان ميں

سر کیں پیادوں اور سواروں کے چلنے کی یا ریل کے چلنے کے لیے بنائی جا کیں گی۔'

(شبادة القرآن ص٢٢ خزائن ج٢ ص ٣١٨) ١٢٥ ... "إذا الشَّمْسُ تُحَوِّرَتْ لينى سخت ظلمت جبالت اور معصيت كى دنيا يرطارى مو

(شهادة القرآن ص ٢٢ فزائن ج٢ ص ١٩\_٣١٨) ١٢١ .... " وَإِذَ النُّجُومُ انْكَلَوَتُ لِعِنى علاء كا نور اخلاص جاتا رب كار"

(شهادة القرآن ص ٢٣ خزائن ج ٢ ص ٣١٨)

١٦٧ " ' وَإِذَا الْكُوَاكِبُ انْتَشَوَتُ لِينَ رَبِانِي عَلَاء فوت بو جاكي كي "

(شبادة القرآن ص ٢٣ فزائن ج ٢ ص ١٦٨)

١٢٨ . . " اذَا السَّمَاءُ انْشَقَتُ. اذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ.

(شہادة القرآن ص ٢٣ فزائن ج ٢ ص ٣١٨)

ان آیات سے یہ مرادنہیں ہے کہ در حقیقت اس وقت آسان محبث جائے

20

گا ..... بلکہ مدعا یہ ہے ..... کہ آسان سے فیوض نازل نہیں ہوں گے اور ونیا ظلمت اور تاریکی سے بھر جائے گی۔''

١٢٩ ..... "وَإِذَ الرُّسُلُ الْقِنَتُ بِدِ الثاره ورحقيقت مسيح موعود كي آن كي طرف ب." (شهادة القرآن م ٢٣ خزائن ج ٢ ص ٣١٩)

ابوعبیدہ: نمبر ۱۵۹ سے ۱۲۸ تک کا جواب۔

ر سول كريم ﷺ كى تفسير اصحابة كى تفسير، آئمه اربعه كى تفسير، مجدوين امت جن كو مرزا قادیانی اور ان کی جماعت بھی مجدد مانتے ہیں بلکہ ان کے مخالف کو فاس اور فاجر کہتے ہیں ان کی تفسیر تو یہ ہے کہ یہ سب کھھ قیامت کے دن ہوگا۔ اگر مرزا قادیانی این تغیر میں سیج ہیں تو کوئی ایک ہی حدیث اس تغیر کی تصدیق میں پیش تو کریں۔ وہ تو چل ہے۔ ان کی جماعت ہی کا کوئی آ دمی ان آیات کی بی تفییر حدیث سے دکھا دے تو مرزا قادیانی سے اور ہم جھوئے۔ بیتمام آیات یوم قیامت سے تعلق رکھتی ہیں۔جیا کہ علم

عربی سے اونی واقفیت رکھنے والا بھی ان آیات کو قرآن کریم سے پڑھنے پر سجھ سکتا ہے۔ • ٤ أ ..... " أور ياور ب كه كلام الله مين " رسل " كا لفظ واحد ير بحى اطلاق يا تا ب- " (شهادة القرآن ص ٢٣ خزائن ج٢ ص ٣١٨)

ابوعبیده: مرزا قادیانی کلام الله پر حجموث بانده کر کهاں بھاگ کیلتے ہو؟ اگر

سے ہوتے تو دوچار مٹالیں الی پیش کر کے اپنے دعویٰ کو ثابت کیا ہوتا۔ جہاں تک میں نے محقیق کی ہے۔ رسل کا لفظ کم وبیش ٩٥ دفعہ قرآن شریف میں وارد ہوا ہے۔ ہر جگہ جمع پر اطلاق پاتا ہے۔آپ نے خواہ تخواہ جموث سے کام نکالنے کی سعی کی ہے۔ الما ..... "دابة الارض كا ظهور ميل آناد يعن اليے واعظول كا بكثرت مواجانا جن ميل آسانی نور ایک ذرہ بھی نہیں اور صرف وہ زمین کے کیڑے ہیں۔ اعمال ان کے دجال کے ساتھ ہیں اور زبانیں ان کی اسلام کے ساتھ۔" (شہادۃ القرآن ص ۲۵ خزائن ج ۲ ص ۳۲۱)

(مرزا قادیانی بیتو آپ نے اپنی ادر اپنی جماعت کی واقعی تعریف کی ہے۔) ابوعبیدہ: اس کا جوت بھی وہی ہے جو تمبر ۱۹۸ کے بعد درج ہے۔ ٢١ السلنا اليكم وسولا شاهداً عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا.

اب فاہر ہے کہ کما کے لفظ سے بداشارہ ہے کہ ہمارے نی ملک مثل مول الله ہیں .... ظاہر ہے کہ مماثلت سے مرادمماثلت تامہ ہے نہ کہ مماثلت ناقصہ " (شبادة القرآن ص ٢٦ خزائن ج٢ ص٣٢٣)

ابوعبيده: مرزا قادياني! ہر كے را بهرے كارے ساختد - ديني امور ميں وخل دينا آپ کے بس کا کام نہ تھا۔ اگر کما سے مماثلت اور مماثلت بھی تامہ مراد ہوتی ہے تو چر آ پہمی مثل خدا تھریں گے۔جیا کہ آپ کا البام ہے الارض والسما معک کما هو معى (ازالداوبام مر ١٩٤ خزائن ج ٣٥ ص ١٩١) ييني زمين و آساين سے اسے مرزا قادياني! آپ كے ساتھ بھى ايے ہيں۔ جيسے كە ميرے ساتھ۔ " دوسرے الله تعالى كلام الله ميں قرات بير وعد الله الذين امنوا منكم و عملوا الصلحت ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. يبال بھى الله تعالىٰ نے محمى ظفاء كے ليے كما كا لفظ استعال كيا ب اور خلفائ موى عليهم السلام س مماثلت ظاهر كي ب- بهر آپ کے عقیدہ کے مطابق یہاں بھی مماثلت تامہ مراد ہے۔ پس اگر بیریخ ہے۔ تو خلفائے سلسلہ محدید علیہ بھی سب کے سب نی ہونے جائیس کیونکہ خلفائے سلسلہ موسویہ \* كلبم نى تق - حالانكه ايمانبيل ب- تيسر ، رسول پاك تالله نى الانبياء تق جيما كه خود آپ بھی (ربوبو آف دیلیجنز جلد اوّل نبر ۵ص ۱۹۲) پرتسلیم کرتے ہیں۔ چر آپ خاتم النہین تھے۔ علاوہ ازیں آپ تمام دنیا کی طرف مبعوث تھے۔ پھر تمام زمین آپ کے ليم مجد قرار دي گئ يهرآپ كي شان لولاك لما خلقت الا فلاك تقى يهرمعراح محدی تمام نبیول پر حضور علی کی ایک فضیلت تھی غرضیکہ آپ خیرالرسل بلکہ بعد از خدا بزرگ تونی قصد مخفر کا مصداق تھے۔ اب بتائے کہ حضور کو کئی دوسرے نی کا مثیل اور مثل تامہ کہنا یہ رسول کریم عظیہ کی مجک نہیں تو اور کیا ہے؟ كماكى حقيقت تواى قدر ہے جوآپ كے الفاظ عن ميں يوں بيان كى جاسكتى

ہے۔ (ازالہ اوبام ص اع خزائن ج س ص ۱۳۸ کا عاشیہ) " ظاہر ہے کہ تشییبات میں بوری بوری تطبیق کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ بسا اوقات ادنی مماثلت کی وجہ سے بلکہ صرف ایک جزو میں مشارکت کے باعث سے ایک چیز کا نام دوسری چیز پر اطلاق کر دیتے ہیں۔" فرمايئ اب بھي اپنا جھوٺ ہونائشليم كرو كے۔ يا ابھي چون و چرا كي مخبائش ہے؟ ۱۷۳ " وصحح بخاری کی وہ حدیثیں جن میں آخری زمانہ میں بعض خلیفوں کے نسبت خبر دی گئی ہے۔ خاص کردہ خلیفہ جس کی نبیت بخاری میں لکھا ہے کہ آسان سے اس کے لية آواز آئے گ كه هذا خليفة الله المهدى اب سوچوكه يه صديث كى بايد اور مرتبه کی ہے جوالی کتاب میں درج ہے۔ جواصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔" (شهادة القرآن ص ٣١ فرائن ج ٢ ص ٣٣٧)

ابوعبیدہ: مرزا قادیانی نے اس حدیث کو بخاری میں درج شدہ ظاہر کر کے کس قدر زور سے اس کی صحت کا یقین دلایا ہے۔ گر ریب بھی مرزا قادیانی کے دجل و فریب کا ایک نمونہ ہے۔ بخاری شریف میں بیا حدیث اگر موجود ہوتو ہم مرزا قادیانی کی مسحیت ك قائل مونے كو تيار بيں۔ ورنداے قاديانيت كے علم بردارو أو رسول عربي علي كا حمنڈے کومغبوطی سے پکڑلواور کسی ایرے غیرے گاہے نقو خیرے کی نبوت کو قبول نہ کرو۔ ۴ ا اسد د چنانچد توریت کی تائید کے لیے ایک ایک وقت میں چار چارسو نی کھی آیا جن کے آنے پر اب تک بائیل شہادت دے رہی ہے۔"

(شهادة القرآن ص ٢٥ خزائن ج٢ ص ١٣١)

ابوعبیدہ: جموث محض ہے۔ مرزا قادیانی کی ذہانت کے کیا کہنے ہیں۔ بائیل میں ایک جگہ دیم جھوٹے نبیوں کا ذکر ہے۔جن کے مقابلہ پر خدا کے سے نی مکایااللیکا کو فتح نصیب ہوئی تھی۔ یہ ۴۰۰ نی بعل بت کے بجاری تھے۔مشرک لوگ ان بجاریوں کو خداوند کے نبیوں کے مقابلہ پر نبی کہا کرتے تھے۔ مرزا قادیانی اپن "نور نبوت" سے

ان مشركون كو نبي سجه بيشے بيں۔ ۵۷ ..... "اوّل نهایت تفریح اور توضیح سے حضرت عیلی الطبی کی وفات کی خبر دی جیسا که

الآيت فَلَمَّا تَوَقَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ سَ ظَامِر بِـ'' (شهادة الترآن ص ٢٥ خزائن ج٢ ص ٣٦١)

الوعبيده: مرزا قادياني كالمجموث محض اور صرح دهوكه ب\_ اگر نهايت تصريح و

توضیح سے وفات عینی النظیہ کی خبر قرآن مجید میں موجود ہے تو پھرآپ نے براین احمد یہ ص ۲۹۸ و ۵۰۵ فزائن ج ۱ ص ۱۰۲۵ مخص پر کیوں لکھا تھا کہ ''جب حضرت می الله و دباره اس ونیا می تشریف لا کیس کے تو باطل کوخس و خاشاک کی طرح منا وی گے۔" آپ پیدا ہوئے تھے۔ ۱۸۴۰ء میں (دیکھو کتاب البریدس ۱۵۹ خزائن ج ۱۳ ص عدا ماشیر) مجدد بن ۱۸۹۰ء میں اور آپ وفات مسے کے قائل ہوئے ۱۸۹۳ء میں یعنی ۵۲ سال کی عمر میں یا مجدد کے ہونے کے ۱۲ سال بعد اور وہ بھی قرآنی دلیل سے نہیں

بلکہ الہام کے زور سے عقیدہ میں تبدیلی کی عی۔ کیا اس سے پہلے ۵۲ سال کی عمر میں اپنی مجددیت و محد حیت کے زمانہ میں آپ نے مجھی یہ آیت نہیں پڑھی تھی؟ اگر پڑھی تھی اور یقینا پڑھی تھی تو کیوں آپ نے

این "رسی عقیدہ" کو خدا کے حکم کے سامنے ترک نہ کیا؟ افسوں آپ کی مسیحت پر۔

۲ے ا۔۔۔۔۔''ایبا ہی کہلی کتابوں میں لکھا تھا کہ وہ نہیں آئے گا۔ جب تک ایلیا نبی ووبارہ ونیا میں نہ آئے۔'' (شہارہ القرآن ص اعنزائن ج ۲ ص ۳۲۷)

ابوعبیدہ: جھوٹ ہے۔ کس کتاب میں ایبا لکھا ہوا نہیں ہے۔ کوئی قادیانی ایبا لکھا ہوا دکھا کر انعام لے۔ ورند مسلمان ہو جائے۔

ے۔۔۔۔۔۔''بر مخص سمجھ سکتا ہے کہ عادۃ انسان میں اتن پیش بندیوں کی طاقت نہیں کہ جو کام یا دعویٰ ابھی بارہ برس کے بعد ظہور میں آتا ہے پہلے ہی سے اس کی بنیاد قائم کی جائے۔'' (شہادۃ القرآن ص 24 فرائن ج 1 م اس

الوعبيده: آپ كے پہلے بھائى (جھوٹے مدعیانِ نبوت) ہمیشہ ایسا كرتے رہے بخ اسلام كر مطالعہ كر نروا لراس سريخ لي آگاه بين

ہیں۔ تاریخ اسلام کے مطالعہ کرنے والے اس سے بخوبی آگاہ ہیں۔ ۱۷۸ سند محر تعجب پر تعجب سے کہ خدا تعالیٰ نے ایسے ظالم مفتری کو اتی کمی مہلت بھی

وے دے۔ ہے آج تک بارہ برس گزر چکے ہوں۔"

(شبادة القرآن م 20 خزائن ج٢ ص ٢٥١)

ابوعبیدہ: کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اللہ نے سب سے بڑے اور سب سے پہلے مفتری (شیطان) کو ہزار ہا ہرس سے مہلت دے رکھی ہے۔ فرعون، نمرود، هذاو جیسے مفتریوں کو وہ مہلت دی کہ مرزا قاویانی کو اس کی ہوا بھی نہیں گئی۔ خود مرزا قاویانی کے مریوں میں سے گئی اس وقت مرعیان نبوت موجود ہیں۔ جن کو قادیانی جماعت مفتری سجھتی ہے۔ گر اضیں ۲۵ سال سے بھی زیادہ مہلت ملی ہوئی ہے۔ مثلاً عبداللہ جمایوری، قر الانبیاء، محمد فضل چنگا بکیال وغیرہم۔

129 .... "(حفرت غینی الظیلا کے معجزہ خلق طیر کے متعلق) جس طرح مٹی کے تھلونے انسانی کلوں سے چلتے پھرتے ہیں۔ وہ ایک نبی کی روح کی سرایت سے پرواز کرتے تھے۔" (شہادة القرآن ص 22 ماشیة فزائن ج ٢ ص ٣٧٣)

ر بہریوں کراے کا جو اس کے اس کی ہے۔ ابوعبیدہ: مرزا قادیانی! تو معجز ہُ خلق طیر کو روح عیسوی کی سرایت ہے مٹی کے کھولونوں کا برواز کرنا سیجھتے ہیں گر اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

کھولونوں کا پرواز کرنا سیجھتے ہیں گمر اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ مراز داری کا ساد مرمد الماتزات ، لاالقام یک ''ان در سیجم نے علیکی این

والینا عیسلی ابن مویم البیّنات. (البقره ۸۷) "اور دیے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو صاف صاف مجزات' گھر فرماتے ہیں۔ ویکون طیراً بافن اللّه. (آل عران ۴۹) "کہ وہ مٹی سے بنائی ہوئی عیسوی شکلیں خدا کے عظم کے ساتھ زندہ پرندے بن جاتے ہے۔' اب کس کو سچا سمجھیں۔ آپ کو یا خدا کو۔' یقیناً آپ ہی جھوٹے ہیں۔ خدا تو

جھوٹ سے منز ہ ہے۔

• ٨٠ .. "ب جان كا باوجود ب جان ہونے كے پرواز ريه برا معجزہ ہے"

(شبادة القرآن ص ٤٨ حاشية خزائن ج ٢٥٠٣)

ابوعبیدہ: پھر تو موجودہ سائنس کے تمام کرشے مجزات انبیاء سے بڑھ گئے کونکہ نہ صرف بے جان چیزیں (ہوائی جہاز، ریلوے الجن) خود پرداز اور حرکت کرتی میرسد سے رہے ہوئی۔ میں بلکہ جانداروں کو بھی اڑائے پھرتی میں۔مرزا قادیانی اپنی ہوش کی فکر کرو۔ بے جان كا جان وار عانا ير مجره ہے۔ جس سے انسان قاصر ہيں۔ بال كي كے باتھ ير ان كى نبوت کی تصدیق میں یہ خدائی مل سرزد ہوتے ہیں۔ مر فاعل ان افعال کا خدا ہی ہوتا ب- فتدبر با مرزا.

Al....." أوريد كهنا كه خدا تعالى في آپ ان كو خالق مون كا اذن دے ركھا تقا- يد خدا تعالی پر افتراء ہے۔'' (شبادة القرآن ص ٤٨ حاشية خزائن ج٢ ص ٣٤٣)

ابوعبیدہ: خدا تعالیٰ پر افتراء نہیں بلکہ مرزا کی عقل کا رونا ہے۔ جب خود اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ باذن اللّٰہ، باذن اللّٰہ یعن الله کے اذن سے وہ ایسا کرتے سے تو آپ کا کیا منہ ہے کہ اس کو افتراء کہیں؟ ذرا مراق کا علاج کرائے ادر پھر بات کیجئے۔ ۱۸۲..... و کتاب براین احدید جس کو خدا تعالی کی طرف ہے مؤلف نے ملبم و مامور ہو کر بغرض اصلاح وتجديد دين تاليف كيا ب-" (مجوعه اشتهارات ج اص۲۳)

الوعبيده: جموت اور افتراء على الله ہے۔ و كيميّ حيات عينيٰ الطّفظ كو آب مشركاند عقیده قرار دییت میں۔ (وافع البلاص ۱۵ نزائن ج ۱۸ص ۲۳۵۔ الاستفاءص ۳۹ نزائن ج ۲۲ ص ١٩٠ الكين برايين احديد على ١٩٩٨ اورص ٥٠٥ خزائن ج اص ١٠٢١٥٩) ير آب نے نهايت شدو مدسے اپنا الہامی عقیدہ یہ ظاہر کیا ہے کہ حضرت عیسی النا آ سان پر زعرہ موجود ہیں ادر ددبارہ نازل ہو کر کفار کو فنا کریں گے۔ اگر آپ کا موجودہ عقیدہ (وفاتِ میح) درست ب تو برابین والاعقیده شیطانی موار چر اس کو آپ خدا کی طرف سے ملیم و مامور موکر بغرضِ اصلاح وتجديد دين كيے كه سكتے جي؟

١٨٣ .... (براين احديد افي كتاب ح متعلق لكيت بين) "اس كتاب من وين اسلام كي سچائی کو دو طرح پر ثابت کیا گیا ہے۔ اول تین سومضبوط اور قوی دلاک عقلیہ سے جن کی شان و شوکت و قدر و منزلت اس سے ظاہر ہے کہ اگر کوئی مخالف اسلام ان دلائل کو تو ردياتو اس كووس بزار ردييردي كا اشتهار ديا بواب، " (مجود اشتهارات ج اص٢٢)

49

ابوعبيده: كوئى قاديانى مضوط اور قوى دلائل تين صدكى تعداد مي اگر براين احمدیہ میں دکھا دے تو وس روپے مقررہ انعام کے علاوہ ایک روپیہ اور انعام خاص دیا جائے گا۔ تین صد تو ایک طرف، قادیانی تمیں دلائل بھی نہیں دکھا کتے۔

۱۸۳..... اور مصنف کواس بات کا بھی علم دیا گیا ہے کہ وہ (مرزا قادیانی) مجددِ وفت ہے۔ (مجويداشتهارات ج اص٢٢)

ابوعبیدہ: مرزا تادیانی! مجدو کے فیصلہ سے جوانکار کرتا ہے۔ وہ آ ب کے عقیدہ

قرآن کی روے فاس بلکہ کافر ہوتا ہے۔ دیکھوائی کتاب شہادۃ القرآن ص ۴۸ خزائن ج ٢ ص ٣٨٨ ـ نيز مجدد لوگ دين ميس كمي بيشي نبيس كرتے \_ (ديكموحواله سابقه) "مجدول

كوفيم قرآن عطا ہوتا ہے۔' (ایام اصلح ص ۵۵ ترائن ج ۱۳ ص ۲۸۸) مجدویت كا دعوى آپ

ن ١٨٨٠ من كيا-١٨٩٣ مك آپ عيلي الله كو زنده بجدد عضري آسان پر مات

رہے۔ بعد میں ۱۸۹۲ء میں آپ نے اعلان کر دیا کہ حضرت مسی النظاف فوت ہو میکے ہیں۔ حیات عیسیٰ الطّیٰلیٰ کے عقیدہ کو شرک قرار دیا۔ پھر ۱۹۰۱ء تک آپ ختم نبوت کا عقیدہ رکھتے تھے۔ بعد میں آپ نے عقیدہ بدل کرخود دعویٰ نبوت کا کر دیا۔

(ديكموهية النوة ص ١٢١١) کیا جو تحف شرک اور نبوت جیسے اہم مسائل کو بھی ند سمجھ سکے۔ وہ نبی یا مجدد ہو

سکتا ہے۔محض فریب ہے۔

١٨٥ . "ي سب ثبوت (مرزا قادياني ك مجدد مونے كے) كتاب براين احمديك پڑھنے ت کہ جو مجملہ ۳۰۰ جزو کے قریب ۳۷ جزوجھپ چکی ہے۔ ظاہر ہوتے ہیں۔'' ( مجموعه اشتهارات ج اص۲۴) ابوعبيده مرزا قادياني! تين سو جزو تو محض پيي بورنے كولكھ ديا۔ ورنه بتاؤ وه

تین صد جزو کہاں ہیں؟ یہ اعلان غالبًا ۱۸۸۲ء میں آپ نے کیا تھا۔ اس کے بعد دیگر

كالين اور رسالے كثرت في آب في شائع كيے تھے۔ وہ ١٩٣٠ ٣٧ ٣١٣ جزو براين احمدیہ کے کہاں گئے۔ کیوں شائع نہ کیے؟ اگر شائع نہ کر سکے تو برواہ نہیں۔ قادیانی

حضرات جمیں ۲۶۳ جزو کا مسودہ ہی دکھا دیں۔ ہم دس رویے دے دیں گے۔ ''ضرورت الامام'' طبع دسمبر ١٩٢٢ء

" سلے نبول کی کتابول اور احادیث نبویہ میں نکھا ہے کہ مسے موعود کے ظہور کے وقت یہ انتشار نورانیت اس حد تک ہوگا کہ عورتوں کو بھی الہام شروع ہو جائے گا اور نابالغ

بجے نبوت کریں گے اور عوام الناس روح القدس سے بولیس گے اور بیسب کھے مستح موعود کی (ضرورت الامام ص م خزائن ج ١١٣ ص ٢٤٥) روحانیت کا برتو ہوگا۔''

ابوعبیدہ: یہاں مرزا قادیانی نے بہت سے جھوٹ بولے ہیں۔'' کتابول'' تو

١٨٨..... "اولين قرني كو بھي الهام هوتا تھا۔ اس نے اليي مسكيني اختيار كي كه آفتاب نبوت د امامت کے سامنے آنا ہی سوء ادب خیال کیا۔ ' (ضرورت الامام ص افزائن ج ١٣ص٥٥)

ابوعبيده: مرزا قادياني! كيول بكي باكع جات مو-كمال كها ب كه رسول یاک ﷺ کے ادب کے واسطے حاضر خدمت نہ ہوتے تھے۔ کیا رسول باک ﷺ کی . خدمت میں حاضر ہونا بے ادبی ہے؟ ہے برین عقل و دانش بباید گریست۔ چھر تو سب

صحابہ نعوذ باللہ بے ارب تھے۔ جوہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر رہنے کی کوشش

١٨٨ ..... " جبكه جارے نبي عظف نے امام الزمان كى ضرورت بر ايك صدى كے ليے قائم ک ہے اور صاف فرمایا ہے کہ جو مخص کہ اس حالت میں خدا تعالی کی طرف آئے گا کہ

اس نے اینے زمانہ کے امام کو شاخت نہ کیا۔ وہ اندھا آئے گا اور جالمیت کی موت (ضرورت الامام ص م خزائن ج علم ص ١٠٧٨) ابوعبيده: حضرات! يه حديث ضرورة الامام كي ص ٢ براكهي بيد ويجهوتو اس

میں کہیں کوئی ایبا لفظ ہے۔جس کے بیمعنی ہیں کہ ''وہ اندھا آئے گا'' ہر گزنہیں۔ بیمرزا قادیانی کی تحریف ہے۔ جموٹ ہے۔ افتراء ہے۔ دربارہ حدیث عرض ہے کہ آپ کا

و ماغ رسول یاک میلی کے مضامین سجھنے سے قاصر ہے کیونکہ مراق مافع تفہیم ہے۔ مرزا

قادیانی ابنا مراقی ہونا خورسلیم کرتے ہیں۔ (دیکمو قادیانی اخبار"البرر" ، جون ١٩٠٦ء)

١٨٩ " "جيا كرآ تخضرت على كالمبود كے وقت بزاروں راجب مليم اور اہل كشف

تھے اور نبی آخر الزمان کے قرب ظہور کی بشارت سنایا کرنے تھے لیکن جب انھوں نے امام الزمان كو جو خاتم الانبياء تط قبول نه كيا- تو خدا ك غضب كي صاعقه في ان كو ملاك کر دیا اور ان کے تعلقات خدا تعالی سے بھی ٹوٹ گئے اور جو کچھ ان کے بارہ میں قرآن شریف میں لکھا گیا۔ اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ وہی میں جن کے

حق میں قرآن شریف میں فر مایا گیا۔ ۱۹۰ ۔ وکانوا لیستفتحون من قبل اس آ یت کے یہ بیمعنی ہیں کہ بیلوگ خدا تعالیٰ

ایک طرف سی ایک ہی کتاب میں ایسا لکھا ہوا دکھا دیں تو ہم انعام دے دیں گے۔

ے نفرت دین کے لیے مدد مانگا کرتے تھے اور ان کو البام اور کشف ہوتا تھا۔'' (ضرورت الامام ص ٥ فزائن ج ١٣٥٥ ٢٥ ١٥٥)

ابعبیده: اس عبارت میس مرزا قادیانی نے وو جگه کذب بیانی بلکتر یف قرآن کا ارتکاب کیا ہے۔ و کانوا لیستفتحون من قبل کو ہراروں راہیوں کے متعلق لکھا ہے۔ حالانکہ چھوٹے جھوٹے طالب علم بھی جانتے ہیں کہ راہب عیسائی تھے اور لیستفتحون کے فاعل یہود تھے۔حضرات! بہ ہے مرزا قادیانی کی تغییر دانی،علم و زہد و تقویٰ کہ آیت یہود کے متعلق ہے۔ گر چیال اس کو کر دہے ہیں۔ عیسائی راہول پر۔ پھر اس آیت کے معنی کرنے میں جموث بولا ہے۔ آیت کے سی لفظ کا بیامطلب نہیں ہے کہ ان کو البام اور کشف بھی ہوتا تھا حالانکہ مرزا قادیانی نے اس دعوی کو بطور ترجمہ آیت درج کیا ہے۔

نوٹ سے چر مرزا قادیانی نے آیت بھی غلط کسی ہے۔ بمطابق یحوفون الكلم عن مواضعه لعنى الفاظ كوائي جُله على إدهر أدهر كروية بير اصل الفاظ قرآن شریف کے بول ہیں۔ و کانوا من قبل یستفتحون اور مرزا قادیانی کی ایک بی جنبش قلم ے یستفتحون من بل ہو گیا۔

خدا کی کلام میں اصلاح کرنا مرزا قادیانی بی کا کام ہے۔ سجان اللہ و بحده۔ 191 .... اگر چہ وہ یہودی جضوں نے حضرت عیسی النظام کی نافر انی کی تھی۔ خدا تعالی کی نظرے گر گئے تھے لیکن جب میسائی فدہب بوجہ مخلوق برتی کے مر گیا اور اس میں حقیقت و نورانیت ندر بی تو اس دنت کے یہوو اس گناہ سے بری ہو گئے کہ وہ عیسائی کیوں نہیں ہوتے۔ تب ان میں ووبارہ نورانیت پیدا ہوئی اور اکثر ان میں سے صاحب الہام اور عاجب کشف پیدا ہونے گلے اور ان کے راہوں میں اچھے اچھے لوگ تھے۔''

(ضرورت الامام ص ٢ - ٥ خزائن ج ١٣ ص ٢ ٢٥)

ابوعبیده: تمام قرآن کریم بے شار احادیث نبوی اور کتب تواریخ اس بات کی گواہ جیں اور اس وقت کے موجودہ یہودی زندہ شاہد جیں۔ اس بات پر کہ یہود اول کا بمیشہ سے سیعقیدہ برابر چلا آ رہا ہے کہ (معاذ الله) حضرت عیسی اللیلاکی پیدائش حرام طریقے سے ہوئی اور یہ کمعینی الطبط ایک کذاب تھے اور یہ کہ یہودیوں نے حضرت عیسی النص کوقل کر ویا تھا۔ یہود پر دائی لعنت کی وجه قرآن میں یہی ذکور ہے۔ چرا کیے لوك لميم من الله اور صاحب كشف رحماني كيي بوسكة بين؟ هذا بهتان عظيم.

الله تعالى تو يبود كوحفرت مريم عليها السلام ير ببتان باند سن كى وجه علان قرار دے رہے ہیں۔ حضرت عیلی الله کے ساتھ کفر کرنے کے سب لعن کر رہے میں۔ نیز اس وجہ سے کہ مبود کہتے ہیں کہ عینی النا قال کیے گئے تھے۔ ان کو خدا ملعون فرما رہے ہیں۔ (سورہ نساء) مگر آپ ہیں اے مرزا قادیانی کہ انھیں ملہم من اللہ قرار

وے رہے ہیں۔ شاباش مجدد ایسے ہی ہونے جائیں۔

١٩٢ .... "م سجحت مو كه ليلة القدر كيا چيز بيد لياة القدر اس ظلماني زمانه كا نام ب جس کی ظلمت کمال کی حد تک پینی جاتی ہے۔ درحقیقت یه رات نبیں ہے۔ یه زمانہ ہے جو بوجہ ظلمت رأت كا مهم رنگ ہے۔'' ( فتح اسلام ص۵۴ خزائن ج ۳ ص۳۲)

ابوعبیدہ: مرزا قادیانی کی بری دیدہ دلیری ہے۔"دروغ گویم بر روے تو" کا

معاملہ ہے۔ اللہ تعالی تو ' حمیلة القدر كيا چيز ہے' كے جواب ميں فرما ديں كه ليلة القدر خیر من الف شہر کینی لیلۃ القدر ۱۰۰۰ ماہ سے بھی افضل ہے اور رسول یاک ﷺ فرما كين كه تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الا واخر م<u>ن ر</u>مضانُ''<sup>يع</sup>َىٰ <sup>ع</sup>لاش کرولیلتہ القدر کو رمضان شریف کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں' اور اس رات میں

یر سے کے لیے ایک خاص دعا بھی امت کو تعلیم کریں اور مرزا قاریانی حضرت شارع الظفظة تفيير كويه وقعت ديل كه" ورحقيقت بهرات نبيل، بيظلماني زمانه بيه، پهر كهتر بين اورشرمات تبين . مصطفىٰ مارا امام وبيشوا' 19۳ " بائبل میں تکھا ہے کہ ایک مرتبہ چارسو نبی کو شیطانی الہام ہوا تھا اور انھوں نے

الہام کے ذریعہ سے جو ایک سفید جن کا کرتب تھا۔ ایک بادشاہ کی فتح کی پیش گوئی کی۔ آخر وہ بادشاہ بری ذات سے ای لڑائی میں مارا گیا اور بری فکست ہوئی۔ اور ایک پیغیر

جس كوحفرت جرائيل الظني سے الهام ملا تفار اس نے بھی خرر دی تھی كه بادشاه مارا جائے گا اور کتے اس کا گوشت کھا ئیں گے اور بڑی شکست ہوگی۔سو پینجر بچی نگلی۔ مگر اس جار سو نبی کی پیشگوئی جھوٹی ظاہر ہوئی۔'' (ضرورت الامام ص کا فزائن ج ۱۳ ص ۴۸۸)

ابوعبيده: مرزا قادياني! كيول وهوكه دے كر مطلب نكالتے ہو۔ وہ جارسوني آپ ہی جیسے نی تھے۔ یعن بعل بت کے بجاری تھے اور آپ سومنات کے بت کے پجاری ہیں۔ جیسا کہ آپ خود (براہن احدیدص ۵۵۵ خزائن ج اس ۱۹۲ عاشیہ) پر لکھتے ہیں۔ "دبنا عاج مارا رب عاجی ہے۔" اور سعدی مرحوم آج سے کی سوسال پہلے ہی آپ

كے خدا كے بارہ ميں فرما كئے ميں۔" بج ديم از عاج درسومنات ـ" الركوكي قادياني ان

عارسونبیوں کوتوریت سے سچا ٹابت کر دے تو انعام حاصل کرنے کامستی ہو جائے گا۔ ١٩٢٠ . اشتهار ٢٨ مئ ١٩٠٠: "سبحان الذي اسرى مي معجد اقصل \_\_ معجد اقصل، (مجوعه اشتهارات ج ۳ ص ۲۸۹ حاشیه)

ابوعبيده: ناظرين! اس جموث كم متعلق ميس كيه لكهنا نبيس جابتار اس كافيمله آپ بر بی چھوڑتا ہوں۔ صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ بعض آ دی تو صرف جھوٹے ہی ہوتے ہیں اور بعض جھوٹوں کے باپ۔ مرمرزا قادیانی جھوٹ مجسم ہیں۔

١٩٥ ..... "ان لوگول كے منصوبول كے خلاف خدانے مجھے وعدہ دیا كه ميں اسى برس يا دوتين برس كم يا زيادہ تيرى عمر كروں گا۔ تا لوگ كمى عمر سے كاذب ہونے كا نتيجہ نہ نكال سكيں۔'' (ضميمه تخفه گولزويه ص ٥ خزائن ج ١٤ ص٣٣)

ابوعبيده: يه "خداكى وعده" مرزا قاديانى في مندرجه ذيل كتابول مين درج فرمايا بــــ ا.... ازاله خوردص ۱۳۵ـ ب... سراج منيرص ٩٩\_س... ترياق القلوب ص ١١ فزائن ج ١٥ص ١٥٢ حاشيد ٢٠ .... هيفة الوي ص ٩٦ فزائن ج ٢٢ ص ١٠٠ ٥ .... اربعین نمبر ۳ ص ۳۲ خزائن ج ۱۷ ص ۴۲۲ ۲ ..... ضمیمه تخفه گولژوییص ۵ خزائن ۱۷ ص

۸۴۳ \_ 2... .. تخفه ندوه ص ۲ فزائن ج ۱۹ ص ۹۳ \_

آ سے اب دیکھتے ہیں کدمرزا قادیانی کی کل عمر کتنی ہوئی؟ اس کے لیے بھی ہم

مرزا قادیانی کے اپنے الفاظ پیش کرتے ہیں تاکد اتمام جست ہو جائے اور مرزائی ووسرے لوگوں کے قول پیش کر کے اسے نی کوجمونا ندکریں۔ تاریخ پیدائش۔

كتاب البرياص ١٥٩ فزائن ج ١١٣ ص ١٤٤ حاشيه اخبار البدر قاديان ٨ اگست ۱۹۰۸ء۔ "میری پدائش ۴۰۔۱۸۳۹ء میں سکھوں کے آخر وقت میں ہوئی ہے۔" تاریخ وفات: ہر ایک کو معلوم ہے کہ ۱۳۲۷ھ برطابق ۱۹۰۸ء ہے۔ پس عمر

مرزا۔ ۱۹۰۸۔ ۱۸۴۰ مال۔ پس مرزا قادیانی جھوٹے ٹابت ہوئے۔

١٩٢ ..... "اور خدا نے مجھے وعدہ ویا کہ میں تمام خبیث مرضوں سے بھی مجھے بحاؤل گا۔ (ضميمه تخذ گولزوريام ۵ خزائن ج ١٤ ٩٨ ٣٣) جبيها كه اندها مونا<sub>س</sub>"

ابوعبیدہ: یہاں مرزا قادیانی نے دوصریح جھوٹ النشاد فرمائے ہیں۔ اوّل .... تمام خبیث مرضول سے بچانے کا خدائی وعده۔ مرزا قادیانی خودسلیم کرتے ہیں کہ "میں مراق (ماليخوليا) اور ذيابيلس كى بياريول ميس مبتلا مول ين ديكمو اخبار بدر قاديان ٤ جوان ۱۹۰۲ء ان سے بردہ کر اور کون سی خبیث امراض ہوتی ہیں؟ مراق جس نے دماغ کو جادہ

اعتدال ہے الگ کر دیا تھا اور ذیابطس جس کے باعث جناب مرزا قادیانی کو دو دو صد بار روزانہ پیٹاب آتا تھا۔ کیا ایے آدی سے دین امور میں یا کیزگی کا تصور بھی ہوسکتا ہے جو مخص ہر آ تھ من بعد پیشاب کی حاجت محسوں کرے؟ کیا اس کے کیڑے، بدن،

خیالات اور د ماغی توازن قائم رہ سکتا ہے؟ پھر مرض بھی ذیا بیلس کی ہو۔ سجان اللہ خدا نے اچھا دعدہ پورا کیا دوسرا حجوث یہ کہ اندھا ہونے کو خبیث مرض قرار دیا۔

۱۹۷.... ''اور یہ بھی حدیثوں میں تھا کہ سیح موعود کے وقت میں طاعون بڑے گی۔'' (ضمیمه تخفه گواژوییص ۸خزائن ج ۱۷ص ۴۹)

ابوعبیدہ: صریح جموث ہے۔ اگر سے ہوتو مم از کم ایک ہی حدیث دکھا دوہم انعام دے دیں گے۔ کیوں رسول پاک ﷺ پر افتراء کر رہے ہو؟

١٩٨.... " خدا تعالى نے ايك برا اصول جو قرآن شريف ميں قائم كيا تھا ادر اى ك

ساتھ نصاریٰ اور یہود بوں پر ججت قائم کی تھی۔ بیر تھا کہ خدا تعالیٰ اس کاذب کو جو نبوت یا رسالت اور مامورمن الله ہونے کا حجموثا دعویٰ کرےمہلت نہیں ویتا۔'

(ضميمه تخذه كولزويه ص ١٢ خزائن ج ١٥ص٥٥)

ابوعبيده: روز روش مين جھوٹ بولتے ہو اور شرم نہيں آئی۔ تمھارے اپنے عقيده کے مطابق ۲۳ سال سے مم تک تو جھوٹے نبی کومہلت مل سکتی ہے۔ دیکھوا گا جھوٹ۔

اور اس "داگر کوئی ایسا وعوی کرے کہ میں خدا کا نبی یارسول یا مامورمن اللہ ہوں اور اس دعوى يرتيس يا تحييل برس گزر جا كيل. .... اور وه خض فوت نه مو اور نه قل كيا جائـ ایے تخص کوسچا نبی اور مامور نہ مانتا کفر ہے کیونکہ اس سے ضدا کے کلام کی تکذیب وتو بین لازم آتی ہے۔ ہر ایک عقمند سمجھ سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں

آنخفرت ﷺ کی رسالت مقد نابت کرنے کے لیے ای استدلال کو بکڑا ہے۔ اگر یہ هخص خدا تعالی پر افتر اء کرتا تو میں اس کو ہلاک کر دیتا۔''

(ضیمه تخذه گولزویه ص ۱۳ خزائن ج ۱۷ص ۵۵ ۵۴) ابوعبیدہ: سبحان اللہ! کیا یہی وہ تفسیر دانی ہے۔ جس پر مرزا قادیانی ناز کیا

كرتے تھے۔ مرزا قادياني كلام الله ميں تحريف كررہے ہيں۔ آيت ولو تقول علينا الى آخوہ کا برگز برگز یہ مطلب نہیں کہ خدا جھوٹے مدعیانِ الہام کو تعیس ٢٣ یا بچیس برس

تک مہلت نہیں دیا۔ آیت کا ترجمہ خود مرزا قادیانی نے لکھا ہے۔ اس میں مجر ومہلت کا ذکر ہے۔ ۲۳ یا ۲۵ برس کی قید کہیں نہیں اگائی گئی بلکہ جس وقت ہے آیت نازل ہوئی ہے۔ اس وقت رسول یاک عظیمہ کی بعثت کو بارہ تیرہ برس سے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ پھر پیہ ٢٣ يا ٢٥ برس كى مهلت مرزا قادياني كاسفيد جموث نبيس تو اوركيا ب؟

"الہام مرزا: ترجمہ از مرزا اقدیانی تو مجھ سے ایسا ہے جیسا کہ میری توحید اور تفرید۔"

(ضميمه تحفه گولژوييص ۱۵ خزائن ج ۱۷ص ۵۹)

ابوعبيده: كلام الله مين جب يه درجه رسول كريم علي كالم واسطى مى فدكور نبيل . جن كى شان ميں ہے۔ لولاك لما خلقت الافلاك، پھر غلام احمد كے ليے يہ كيے

تجویز ہوسکتا ہے۔کیا! غلام آ تا ہے بھی بڑھ گیا؟ انا للّٰہ وانا الّٰیہ راجعون. لپس بے الهامنہیں۔ یہ خدا پرصری افتراء ہے۔

الهام مرزا: ''و ما ارسلنك الا رحمة للعالمين. (ضيم كوازوبيص ١٥ تزائن ج

١٥ص ٥٩) "ا ي مرزا بم نے تجھے تمام جہال كے ليے رحت بناكر بھيجا ہے۔"

(ضمیمة تخفه گولژویه ص ۱۵ خزائن ج ۱۷ص ۵۹)

ابوعبیدہ یہ بھی خدا تعالی پر افتراً ہے۔ یہ آیت صرف رسول یاک عظیم کی

شان میں ہی وارد ہوسکتی ہے۔ غلام احد بوکر احد کے برابر کیے ہوسکتا ہے؟ ۲۰۲ ... الهام مرزا '' يحمدك اللهُ من عرشه'' وه عرش پر سے تيري تعريف كرتا ہے۔''

(ضیر تنفه گولزویه ص ۱۵ خزائن ج ۱۲ص ۱۰)

ابوعبیده: ناظرین غورتو کرو۔ تمام دنیا ومافیہا تو حمد کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی

اور اللہ تعالیٰ حمد کریں مرزا قادیانی کی۔ اس سے بڑھ کرتو جھوٹ ممکن ہی نہیں۔ پس بیہ مجھی افتر اءعلی اللہ ہے۔ نوف ... جناب کاتب صاحب نے دوجھوٹ زائد از اعلان درج کر دیے ہیں۔ مرزا

قادیانی کے مال جھوٹوں کی کوئی کی ہے۔

اشتهار انعامی (۳۰۰۰) تین هرار

## برق آسانی بر فرق قادیانی الموسومه به کذبات مرزا

# حضرات! میں نے سالہائے سال کی تحقیق و تدقیق کے بعد مرزا تادیانی کی

كتابول سے سينكرول ايسے جھوٹ جمع كيے ہيں جن سے مرزائيت كى ممارت كے ليے

ا فیوں کا کام۔ میں نے مرزا قادیانی کی ۲۰۰ صریح کذب بیانیاں پبک کے سامنے پیش كرنے كامعم اراده كرليا ہے۔ سردست برق آساني كا ببلاحصہ ناظرين كے استقاده ك لیے تیار ہے۔ اس حصہ میں ۲۰۰ صریح جھوٹ مرزا قادیانی کے مندرج ہیں۔ ۲۰۰ جھوٹ

دوسرے حصہ میں درج ہوں گے اور ۲۰۰ ہی تبسرے حصہ میں انشاء العزیز۔ اعلان ا**نعام قادیانی جیاعت اگر <u>مج</u>صح جمونا ثابت کر دیے تو بحساب (۵) یارخج رو۔** 

اعلان انعام قادیانی جماعت اگر مجھے جھوٹا ثابت کر دے تو بحساب (۵) پانچ روپے فی جھوٹ کل تین ہزار روپیہ انعام دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ بشرطیکہ اسر مرزا قادیانی کے جھوٹ واقعی جھوٹ ثابت کا جوا کئیں۔ تو فی جھوٹ ایک ایک قادیانی مرزائیت کا جوا اپنی گردن سے اتار کر چھنکتا جائے۔

خاکسار مؤلف برق آسانی بر فرق قادیانی مسلخ اسلام ابوعبیده نظام الدین ابی اے سائنس ماسر اسلام یا بائی سکول کوہائ

عکیم العصرمولا نامحمہ بوسف لدھیا نویؓ کے ارشادات معلم العصر مولا نامحمہ بوسف لدھیا نویؓ کے ارشادات

کہ .....ہ کہ ..... امت مسلمہ پر بیفرض ہے کہ وہ رسول التفاقیقی کے لئے سینہ ہو اور جھوٹے مدعیان نبوت کے طلسم سامری کو پاش پاش کرڈا لے۔ اس فریف کا نام تحفظ ختم نبوت ہے اور تاریخ شہادت دے گی کہ امت مسلمہ نے کسی بھی، دور میں اس فرض سے کوتا ہی نہیں گی۔

☆.....☆.....☆

هفت روزه ختم نبوت

هفت روزه ختم نبرت

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کراچی ہے شائع ہونے والا

گذشتہ ہیں سالوں سے تسلسل کے ساتھ شائع ہور ماہے۔اندرون

وبيرون ملك تمام ديني رسائل ميں ايك امتيازي شان كا حامل جريده

ہے۔ جوشنخ المشائخ خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خان محمد

صاحب دامت بركاتهم العاليه وپيرطريقت حضرت مولانا سيدنفيس

الحسيني دامت بركاتهم كي زيرسر پرستي اورمولا نامفتي محرجميل خان كي

زیرنگرانی شائع ہوتا ہے۔

زرسالانه صرف=/350رويے

رابطه كيلنے:

نيجئفت روز دختم نبوت كراچي

دفتر عالمى مجلس تحفظ ختم نبوت جامع مسجد باب الرحمت

یرانی نمائش ایم اے جناح روڈ کراچی نمبر 3 فون كرا يى: 7780337 فيكس: 7780340

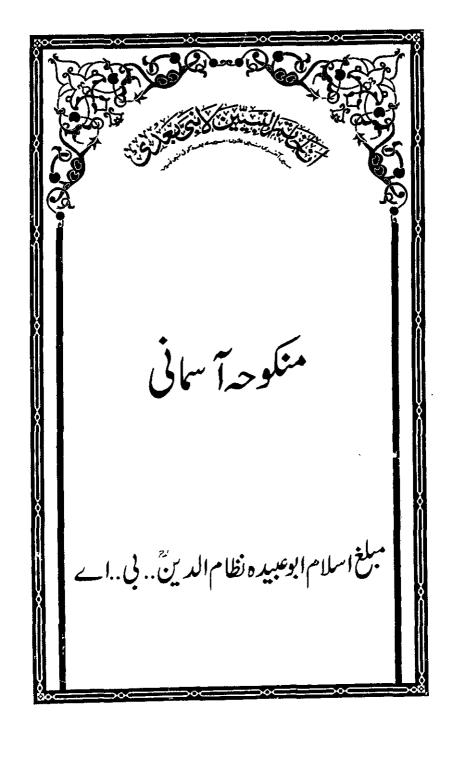



ناظرین! اس سے پہلے بندہ نے تردید مرزائیت میں علاوہ اشتہارات کے دو

کتابیں تالیف کی ہیں۔

ا ۔ ایک کا نام "برق آسانی بر فرق قادیانی" ہے اس میں مرزا غلام احمد قادیانی کی جھ

صد كذب بيانيول ميں سے ٢٠٠ كى پہلى قبط شائع كى گئى ہے۔ فى جموت سيا البت كرنے

پر یانج رویے نقد انعام کا اعلان بھی کیا گیا تھا۔

۲. ... دوسری کتاب کا نام "توضیح الکلام فی اثبات حیات عیسی الطبط " ب- اس کتاب میں عجیب طرز سے حیات مسی الطابع کا جوت دیا گیا ہے۔ کتاب کا عجم ۲۵۸ صفحات کا ہے۔

. اس کے جواب پر بھی ایک ہزار روپیہ کا انعام مقرر ہے۔گر قادیانی اور لاہوری مرزائوں

کی طرف سے صدائے برنخاست کا سا معاملہ ہے، اب احباب کے اصرار پر مرزا قادیائی

ے اپنے مقرر کردہ معیار یعن" پیشگوئی محمی بیگم" پر مکالمہ کی صورت میں بی رسالہ تالیف

کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ نے اس سے پہلے اس طرز سے قادیانی پیٹگوئی کا تجزیہ ہوتے

تمھی نہ دیکھا ہوگا۔ ماشاء اللہ اس پیش گوئی کا کوئی پہلوبھی بحث کے بغیر نہیں چھوڑا گیا۔

ابوعبيده۔ لي۔اے

نوٹ .... اس کتاب کو آسانی ولہا کے نام سے دوبارہ کراچی سے فرزند توحید نے

شائع کیا تھا۔ درامل آسانی منکوحہ اور آسانی دلہا ایک ہی کتاب ہے۔ جو یہی ہے۔ (مرتب)

## قادياني پيشگوئي متعلقه منكوحه آساني بصورت مكامله

ابوعبیدہ: مرزا قادیانی میں نے سنا ہے کہ آپ نے مجدد مسیح موعود اور نبی وغیرہ ہونے کے دعویٰ کیے ہیں۔ کیا یہ سی ہے؟

مرزا غلام احمد قادیانی: بال صاحب! میں چند ایک دعاوی شتے نموند از خردارے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ ان برغور فرمائے!

قول مرزا .....ا "مارا دوئ ہے كه بم بى اور رسول بين"

(اخبار بدر قادبان بابت ماه مارج ۱۹۰۸ء كمفوظات ج ۱۰ص ١١٢)

ب كداى نے مجھ بھيجا ہے اور اى نے ميرا نام نى ركھا ہے۔"

. (تتمه هیفة الوی ص ۲۸ خزائن ج ۲۲ ص۵۰۳)

قول مرزا.....م '' یه کلام جو میں سنتا ہوں۔ بیقطعی ادر نقینی طور پر خدا کا کلام ہے۔ جبیا کر قرآن اور توریت خدا کا کلام ہے۔'' (تخد الندوه ص تزائن ج ۱۹ ص ۹۵)

قول مرزا ..... به "دمنم سيح زمان ومنم كليم خدا منم محمد و احمد كه مجتبي باشد."

(ترياق القلوب صس نحزائن ج ١٥ص١٣٦)

الوعبيده: جناب كيا آب اين وعوى ك شوت ميس كيه ولاك بهي بيش كر سكت جير؟

قول مرزا.....۵ " نفدان اس بات ك ابت كرن ك ليرك مي اس ك طرف ہے ہوں۔ اس قدر نشان دکھائے ہیں کہ اگر وہ ہزار نبی بربھی تقسیم کیے جائیں تو ان کی بھی ان سے نبوت ثابت ہو مکتی ہے۔'' (چشہ معرفت می سام خزائن ج ۲۲ ص ۳۲۲) ابوعبیدہ: جناب عالی خدا این مامور من الله کی صدافت تابت کرنے کے لیے کس قتم کی دلیل دیا کرتا ہے؟ قرآن اور توریت سے دلیل بیان فرمائے۔

قول مرزا...... "قرآن کریم اور توریت نے سیجے نبی کی شاخت کے لیے یہ....

علامت قرار دی ہے کہ اس کی پیشکوئیاں وقوع میں آ جائیں یا اس کی تصدیق کے لیے پیشگونی ہو۔'' (نثان آ سانی ص ۲۳ فزائن ج م ص ۳۹۳)

وليل قرآني: فَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ مُخُلِفَ وَعُدَة رُسُلَة (موره ايرايم ٢٥) يعني ايما ہرگز گمان نہ کر کہ اللہ تعالی اینے رسولوں سے وعدہ خلافی کرتا ہے۔

دلیل توریت: دیکھو کتاب اشثناء باب ۱۸\_

ابوعبیدہ: جناب کی سیائی ہم سم طریق ہے معلوم کریں؟ ممکن ہے کہ ایک می اینے دعاوی میں حجوثا اور شیطانی ملہم ہو۔

قول مرزا.....ك "بدخيال لوگول كو واضح موكه بهارا صدق يا كذب جانجنے كے ليے

ہاری بیشگوئی سے بڑھ کر اور کوئی محک ( کسوٹی) امتحان نہیں ہوسکتا۔'' (تبلغ رسالت ص ۱۱۸ ج اوّل مجموعه اشتبارات ج اص ۱۵۹)

ابوعبیدہ: اگر جناب کی پیشگوئیاں بوری نہ ہوئی ہوں تو پھر جناب کے متعلق ہم

كيا رائے قائم كريں؟

" کسی انسان کا این پیشگوئی میں جھوٹا نکلنا خود تمام رسوائیوں سے قول مرزا....۸

(تبلغ رسالت ج عن ٥ مجوره اشتبارات ج اص ٣٧٣) ابوعبیدہ: جناب کی کون می پیٹگوئی الی ہے۔جس پر جناب کو بہت فخر ہے اور

جس کو جناب نے ڈینے کی چوٹ اپنی صداقت ثابت کرنے کا معیار قرار دیا ہو۔

قول مرزا..... " " يس اس خر (محمدى بيكم ك ساته اي نكاح والى پيشكوكى ـ ناقل) کو اینے سے یا جھوٹ کا معیار بناتا ہول اور میں نے جو کہا ہے۔ یہ ضداسے خبر یا کر کہا ہے۔' . (انجام آتھم ص ۴۲۳ خزائن ج ااص ایضاً)

قول مرز ا..... ۱۰ " بین بالآخر دعا کرتا ہوں کہ اے خدائے قادر وعلیم! اگر ... احمد بیگ کی دخر کلاں (محمدی بیگم۔ ناقل) کا آخر اس عاجز کے نکاح میں آنا یہ پیشگوئیاں تیری طرف سے بیں تو ان کو آیسے طور سے ظاہر فرما جو خلق اللہ پر جست ہو ادر کور باطن حاسدوں کا مند بند ہو جائے اور اگر اے خداوند یہ پیشگوئیاں تیری طرف سے نہیں ہیں تو مجھے نامرادی اور ذلت کے ساتھ ہلاک کر۔ اگر میں تیری نظر میں مردود ادر ملعون اور

د جال ہی ہوں۔ جیسا کہ مخالفوں نے سمجھا ہے۔'' (تبلغ رسالت جلد سوم ص ۱۸۱، مجموعه اشتبارات ج ۲ ص ۱۱۱ـ۱۱۵)

ابوعبيده: جناب عالى ! كيا من آپ سے دريافت كرسكتا مول كم محمى يكم كون تقى؟ مرزا قادیانی! تمام دنیا جانت ہے کہ محمدی بیکم میرے ماموں گاماں بیک ہوشیار بوری کی بوتی یعنی مرزا احمد بیک میرے مامول زاد بھائی کی بیٹی تھی۔ میں اس کا غیر حقیق مامول اور چیا لگنا ہوں۔ (ديموټولنمبر ۳۵)

. ابوعبیدہ: محمدی بیم کے متعلق جناب نے کیا پیشگوئی کی تھی۔ ذرا الہامی زبان

میں مفصل جواب سے سرفراز فرمایے۔ قول مرزا.....اا "نفدا تعالى نے پیشگوئی کے طور پر اس عاجز (مرزا غلام احمد

تادیانی۔ ناقل) بر ظاہر فرمایا کہ مرزا احمد بیک ولد مرزا گاماں بیک ہوشیار بوری کی دختر کلال (محمی بیم) انجام کارتمهارے (مرزا قادیانی کے) نکاح میں آئے گی اور وہ لوگ بہت عدادت كرين ك. ادر بهت مانع آئيس كي اوركوشش كريس كي كداييا نه بوليكن آخر كاراييا عی موگا اور فرایا کہ خدا تعالیٰ ہر طرح ہے اس کو تنہاری طرف لائے گا۔ باکرہ ( کواری) ہونے کی حالت میں یا بیوہ کر کے اور ہرایک روک کو درمیان سے اٹھا دے گا اور اس کام کو ضرور بورا كرے گا۔كوئى نبيس جواس كوروك سنكے "(ازالدادبام ص ٣٩٦ خزائن ج ٣٥ ص ٣٠٥) ابوعبیدہ: جناب کیا یہ بالکل صحح ہے کہ محمدی بیگم کا آپ کے نکاح میں آنا ضروری تھا۔ قول مرزا ....۱۲ ماسر صاحب! "ان دنول جو زیادہ تصریح اور تفصیل کے لیے بار بار توجہ کی گئی تو معلوم ہوا کہ خدا تعالی نے مقرر کر رکھا ہے کہ وہ مکتوب الیہ (مرزا احمد

بیک) کی دختر کلال (محمدی بیگم) کوجس کی نبیت درخواست کی گئی تھی۔ ہر ایک روک دور كرنے كے بعد انجام كار اس عاجز (غلام احمر) كے تكاح ميں لائے گا۔"

(تبليغ رسالت قادياني بن اوّل ص ١١٥\_١١١ مجموعه اشتهارات ج اص ١٥٨) ابوعبیدہ: مرزا قادیانی! اگر کسی اور مخض نے محمدی بیّم سے نکاح کر لیا تو پھر

آپ کی پیشگوئی کا حشر کیا ہوگا؟

قول مرزا..... ۱۳ "اگر (احد بیك نے) فكاح سے انحاف كيا تو اس لاك كا انجام

نمایت بی برا ہوگا اور جس کی دوسرے مخص سے بیابی جائے گی وہ روزِ نکاح سے ار ٔ ها كى سال تك اور ايها بى والد اس دختر كا تين سال تك فوت بو جائے گا۔'' (تبليغ رسالت ج اص ۱۱۱، مجموعه اشتهارات ج اص ۱۵۸)

ابوسبیدہ: مرزا قادیانی! میں نے جناب سے یہ دریافت کیا ہے کہ اگر محدی بیگم

کا نکاح احمد بیک کی اور جگد کر وے تو آپ کے حق میں اس کا کیا اثر بڑے گا۔ کی ذلت ما خواری کا ڈرتونہیں؟

قول مرزا..... ۱۲ ملضاً محرى بيم كا بغير ميركى دوسرك ك فكاح مين آنا دوسرے الفاظ میں مجھ پر "عیسائیوں کو بنسانا ہے۔" مجھے ذلیل وخوار کرنا ہے۔" مجھے روسیاہ' کرنا ہے۔''اپی طرف سے مجھ پر تکوار چلانا'' ہے۔ محمدی بیٹم کاکسی دوس سے کے نکاح میں چلا جانا گویا '' مجھے آگ میں ڈالنا ہے۔ میری '' پیشگوئی کو جھوٹا کرنا'' ہے۔

"عیسائیوں کا بلہ بھاری کرنا" ہے۔" (خط مرزا غلام احد از لدهبياند بنام على شير بيك موردية مئ ١٨٩١ كلدفتنل رصائي ص ١٢٥) نوث .... مرزاعل شير يك محمدى بيكم كا بهويها تفاراس كى لاكى عزت لى لى مرزا قادياني

كے بيے فضل احمد صاحب كے تكاح ميں تھى \_ (ابوعبيده)

ابوعبيده. مرزا قادياني آپ كي الهامي عمر ثمانين ـ

(ازالداوبام ص ۹۳۵ تردائن ج ۳ ص ۹۳۳)

حولاً اورقريباً من ذالك يعنى كم وبيش ٨٠ ـ ٨٥ سال موكى ـ وقات جناب كى مونی تھی ۱۹۰۸ء میں۔ اس لحاظ سے جناب کی عمر اس پیشگوئی کے وقت لیعن قریباً ۹۰ ۱۸ء میں غالبًا ۲۰ یا ۷۰ کے درمیان ہوگی۔ میں جناب سے دریافت کرتا ہوں کہ جب آپ ک عر ٦٠ ہے او پر تھی تو محمدی بیگم کی عمر اس وقت کتنی تھی؟

قول مرزا.....۱۵ "نياري آمه يا نوبرس ي تقي"

(تبلغ رسالت ج اص ۱۱۸ محدعه اشتبارات ج اص ۱۲۰)

ابوسیدہ: میرا سوال اب جناب سے بد ہے کہ کیا واقع میں بد پیشگوئی پوری ہونے کا آپ کو یقین تھا۔ اب جناب یا آپ کے بعد آپ کے مریداس میں کوئی تاویل تو نہ کر سکیس گے؟ مرزا قادیانی! ماسر صاحب! مین این قول نمبر ۹ ونمبر ۱۰ مین اس پیشگوئی کو ا پی صداقت کا معیار قرار دے چکا ہوں۔ ایس پیشگوئیوں کے بارہ میں میرا عقیدہ سنے!

قول مرزا.....١٦ "جن پيشگوئيوں كو خالف ك سامنے دعوى كے طور ير پيش كيا جاتا ہے۔ وہ ایک خاص قتم کی روشی اور ہدایت اینے اندر رکھتی ہیں اور ملہم لوگ حضرت

احدیت سے خاص طور پر توجہ کر کے ان کا زیادہ تر انکشاف کرا لیتے ہیں۔' (ازاله اوبام ص ۳۴ فزائن ج ۳ ص ۳۰۹)

الوعبيده: مرزا قادياني! محض الي تسلى كي خاطر يو چھتا ہوں كه اس ميں آپ كو كوئى غلطى كا امكان تونييس تفا؟

مرزا قادیانی! اس پیشگوئی کو میں اپنی نبوت ومسیحت کے ثبوت میں پیش کر چکا موں الی پیشکوئی کے سمجھنے میں غلطی کا امکان نبیں کیونکہ

قول مرزا..... ا ، وغلطي كا احتال صرف اليي پيشكوئيول ميل بوتا ہے جن كو الله

تعالی خود این کسی مصلحت کی وجد ہے مہم اور مجمل رکھنا جا ہتا ہے اور مسائل دیدیہ سے ان کا (ازاله اوبام ص ۲۹۱ خزائن ج ۳ ص ۲۵س) م محمد علاقه نبیس ہوتا۔''

ا ابوعبیده: مرزا قادیانی! کون ی پشکوئیول میں تخلف موسکتا ہے لیعنی کون ی

الی پیشگوئیاں ہیں جو بظاہر پوری نہیں ہوتیں۔

قول مرزا.....١٨ ماسر صاحب! "بهم كى بارلكه ع بين كه تخويف اور انذاركي

پیشگوئیاں جس قدر ہوتی ہیں جن کے ذریعہ نے ایک بیباک قوم کو سزا دینا منظور ہوتا ہے۔ ان کی تاریخیں اور میعادیں تقدیر مرم کی طرح تبیں ہوتیں بلکہ تقدیر معلق کی طرح

ہوتی ہیں اور اگر وہ لوگ نزول عذاب سے پہلے توبہ و استغفار اور رجوع سے کسی قدر اپنی

شوخیوں اور چالا کوں اور تکبروں کی اصلاح کر کیں تو وہ عذاب کسی ایسے وقت پر جا پڑتا ہے کہ جب وہ لوگ اپنی مہلی عاوات کی طرف مچررجوع کر لیں۔ یہی سنت اللہ ہے۔'

(تبليغ رسالت ج ٣ ص ١١٢ مجوعه اشتبارات ج ٢ ص ٨٠) ابوعبیدہ: جناب یہ پیشگوئی کہ محری بیگم آپ کے نکاح میں ضرور آئے گا۔

عذاب کی پیشکوئی تو معلوم نہیں ہوتی کیونکہ ایک نی کے نکاح میں آ کر وہ ام المونین بن جاتى۔ آپ كاكيا خيال بيكيا يد بيش كوئى اندارى موسكى سے؟

مرزا قادیانی۔ ماسر صاحب! بیاتو رحمت کا ایک نشان ہے جیما کہ میرے ذیل

کے قول سے ظاہر ہے۔

. قول مرزا..... ۱۹ "يه نكاح تمار ير (محرى بيكم ك فاندان ك) ليه موجب

بر کت اور ایک رحمت کا نشان ہوگا اور تم ان بر کنوں اور رحموں سے حصہ یاد کے جو اشتہار

٢٠ فروري ١٨٨١ء مي ورج بي-" (تبلغ رسالت جلد الال ١١٥، مجموعد اشتهارات ج اص ١٥٨) قول مرزا.....۲۰ "مین اب بھی عاجزی اور ادب سے آپ (احمد بیک والد محمدی

بیم ) کی خدمت میں ملتم ہول کہ اس رشتہ سے آب انحاف نہ فرما کی کہ بدآب کی

لرکی کے لیے نہایت درجہ موجب برکت ہوگا اور خدا تعالی ان برکتوں کا دروازہ کھولے گا جوآب کے خیال میں نہیں۔ کوئی غم اور فکر کی بات نہیں ہوگ۔'' (خط مرزا قادياني ينام احد بيك والدمحدى بيم محرره ما جولائي ١٨٩٢ وكلم فضل رجاني ص١٢٣)

ابوعبیدہ: محمدی بیگم کے ساتھ نکاح کے لیے بیہ خدائی الہام آپ کو کب ہوا؟ اور

کوں ہوا لینی اس نکاح کے ہو جانے پر کون سا شرعی فائدہ مرتب ہونا تھا؟ مرزا قادیانی! اس نکاح کی اصلی غرض جو خدا کو اس کے مقدر کرنے میں مدنظر

قول مرزا.....۲۱ "نیدرشته محض بطور نشان کے ہے۔ تا خدا تعالیٰ اس کنبد کے مظرین

کو اعجوبہ قدرت دکھلائے اگر وہ قبول کریں تو برکت اور رحمت کے نشان ان پر نازل کر ہے۔'' (تبلغ رسالت ج اول من ١٣٠، مجوعه اشتمارات ج اص ١٦١) قول مرزا.....۲۲ °'وہ (محمدی بیگم کے رشتہ دار) اپنی لڑک کا اس کے نمسی غیر حقیق

ماموں سے نکاح کرنا حرام تطعی سیھتے ہیں.....سو خدا تعالیٰ نے نشان بھی انھیں اییا دیا۔

جس سے ان کے دین کے ساتھ ہی اصلاح ہو اور بدعت اور خلاف شرع رسم کی بخ سنی

(تبليغ رسالت جلد اوّل ص ١١٩، مجموعه اشتبارات ج اص ١٦١ حاشيه)

ہو جائے تا آئندہ اس قوم کے لیے ایسے رشتوں کے بارہ میں کیچھ تنگی اور حرج ہے۔'' (مجموعه اشتبارات ج اص ۱۵۷)

قول مرزا..... ۲۲ "دت سے بدلوگ (محمدی بیلم کے رشتہ دار) مجھ سے (میرے سی ہونے کے ثبوت میں) کوئی نشانِ آ سانی ما تکتے تھے تو اس وجہ سے کئی وفعہ ان کے لیے دعا بھی کی گئی۔سووہ دعا قبول ہوئی۔'' قول مرز ا.....۲۲۰ "ایک عرصہ سے بیالاگ جو میرے کنبے سے اور میرے اقارب

ہیں۔ کیا مرد اور کیا عورت مجھے میرے البای دعاوی میں مگار اور دوکاندار خیال کرتے ہیں ..... پس خدا تعالی نے انھیں کی بھلائی کے لیے انھیں کے نقاضے سے انھیں کی

درخواست سے اس الہای پیشگوئی کو جو اشتہار میں درج ہے ظاہر فرمایا ہے۔'' (تبليغ رسالت ج اول من ١١٩، مجوعه اشتبارات ج اص ١٦١) ابوعبیدہ: جناب عالیٰ! کیا آپ مہر بانی کر کے فرمائیں گے کہ آپ کے طلب رشتہ کے جواب میں محمری بیگم کے رشتہ داروں نے آپ کو کیا کہا۔

مرزا قادیانی! کیا پوچھتے ہو۔قصہ بڑا کمبا ہے۔ فیر سنیے! نکاح کی درخواست یر

مرزااحمه بیک۔

قول مرزا..... ۲۵ "توری پڑھا کر چلا گیا۔"(آئید کمالات اسلام ۲۵ فزائن ج میں ایسنا)
ابوعبیدہ: جناب عالیٰ! اس واقعہ کی تفصیل سے مطلع فرمائے تاکہ میں کسی سیح

نتيجه پر پنجي سکول۔

قول مرزا اسب کی ایک ہمشیرہ الاسب کی ایک ہمشیرہ ہمارے پی اداد محدی بیکم) کی ایک ہمشیرہ ہمارے پی ازاد بھائی غلام حسین نامی سے بیابی گئی۔ غلام حسین عرصہ ۲۵ سال سے .... مفقود الخر ہے۔ اس کی زمین جس کاحق ہمیں پہنچتا ہے۔ مرزا احمد بیک کی ہمشیرہ کے نام سرکاری کاغذات میں درج کروائی گئی تقی .... اب مرزا احمد بیک نے اپنی ہمشیرہ کی اجازت سے چاہا کہ وہ زمین جو چار پانچ ہزار روپے کی ہے۔ اپنے بیٹے محمد بیک کے نام بطور ہبہ نقل کرا دیں۔ چنانچہ وہ ببہ نامہ ان کی ہمشیرہ کی طرف سے لکھا گیا چونکہ وہ ببہ نامہ بغیر میری رضا مندی کے بے کار تھا۔ اس لیے کمتوب الیہ نے بہ تمام تر مجر و اکسار ہماری طرف رجوع کیا تاکہ ہم راضی ہوکر بہد نامہ پر دسخط کر دیں۔'

(تبليغ رسالت ج اول ص ١١٥، مجور اشتبارات ج اص ١٥٤)

ابومبیدہ: جناب تو ایک درویش آ دمی ہیں۔ جناب نے بلاحیل و حجت و شخط کر دیے ہوں گے۔

قول مرزا اسكا استخاره كريب قعاكه بم دستخط كردية ليكن يه خيال آيا كه .... جناب الله مين استخاره كريا گيا ..... استخاره كيا گيا ..... اس قادر مطلق نے مجھے فرمايا كه اس شخص (مرزا احمد بيك) كى دختر كلان (محمدى بيكم) كے نكاح كے ليے سلسله جنبانى كرو اور ان كو كهد دے كه تمام سلوك و مروت تم سے اى شرط پركيا جائے گا'' (يعنى اپنى بينى محمدى بيكم جس كى عمر ٩ سال ہے ميرے نكاح مين دو كے تو مين به نامه پر دستخط كروں كا۔ ناقل) (تبليغ رسالت جي اول ص ١١٥، مجوده اشتہارات جي اس ١٥٥)

ابوعبیدہ: خوب! جناب نے بڑا غضب کیا۔ بھے اب سمجھ آئی ہے کہ آپ کے پاس سے وہ تیوری چڑھا کر کیوں چلا گیا؟ آخر وہ بھی تو مغل تھا۔ بیل کو کنوئیں میں خسی کرنے کا مصداق کیوں بنآ۔ واقعی کوئی غیر مند انسان اپنی گوشہ جگر کو کسی قیمت پر بھی فروخت کرنے کو تیار نہیں ہوسکتا۔

سروست رہے و تیار ہیں ہو سمار اچھا تو فرمایئے مرزا احمد بیک اور ان کے خاندان کی دینداری کے متعلق

جناب کی کیا رائے ہے؟

مرزا قادیانی! ماسر صاحب! آپ جائے ہیں ہم روزانہ نماز میں خدا سے عہد كرتے ہيں۔ ونخلع و نترك من نهجوك. ہم بے دينوں سے دوك اور مودت كا مظاہرہ کیے کر سکتے ہیں۔ مرزا احمد بیک اور ان کے خاندان کے ساتھ ہمارے تعلقات اورعقیدت سیرے مندرجہ ذیل کمتوبات سے ظاہر دیاہر ہے۔

قول مرزا.....۲۸ (۱) (مفقق مرى اخويم مرزااحد بيك سلمه الله تعالى - السلام عليم و رحمته الله و بركاته .... مين نهيس جانبا كه مين كس طريق اوركن لفظول مين بيان كرو- تا میرے دل کی محبت اور خلوص مدردی جو آپ کی نبیت میرے دل میں ہے۔ آپ پر ظاہر مو جائے ... میں اب بھی عاجزی اور ادب سے آپ کی خدمتمیں ملتمس مول کہ اس رشتہ (محدی بیگم کا میرے ساتھ نکاح کر دینے) سے انحاف ندفرما کیں .... آپ کے سب عُم دور ہوں ... .. اگر میرے اس خط میں کوئی ناملائم لفظ ہوتو معاف فرما کیں۔ والسلام۔ (خاكسار احقر عباد الله غلام احمد عنى عند ١٤ جولائي ١٨٩١ عكم فضل رحماني ص ١٢٥\_١٢٥)

۲.... خط مرزا قادیانی بنام مرزاعلی شیر بیک جومحمدی بیگم کے پھو بھا تھے۔

"، مخفقی مرزا علی شیر بیک سلمه الله تعالی- السلام علیم و رحمته الله تعالی خوب جانتا ہے کہ مجھ کو آپ سے کسی طرح کا فرق نہ تھا اور میں آپ کو ایک فریب طبع اور نیک خیال آ دمی اور اسلام پر قائم سمجھتا ہوں۔''

(راقم خاكسار غلام احداز لدهياندا قبال عني ٢ مئي ١٨٩١ وكله فضل رصاني ص ١٢٥) ابوعبیدہ: مرزا قادیانی! محدی بیگم کے بزرگ تو بہت بی کے مسلمان نظر آتے میں ۔ ضروری تھا کہ وہ آپ جیسے بزرگ بلکہ نبی کو محری بیگم کا رشتہ بری خوش سے دے دیتے کیونکہ آپ سے بڑھ کر انھیں اور کون خدمت گزار مل سکتا تھا۔ کچھ آپ نے اور بھی لا کچ وغیرہ دیا یا صرف ۲۰۵۸ بزار رویے کی زمین ہی دے کر محدی بیگم کا رشتہ لیتے تھے؟ قول مرزا..... ۲۹ بصورت الهام\_"الله تعالى نے مجھ ير وي نازل كى... كه احمد بیک کو کہہ دے کہ پہلے وہ شمص دامادی میں قبول کرے ..... (تو ان کو) کہہ دے کہ مجھے اس زمین کے ببہ کرنے کا تھم ال گیا ہے۔جس کے تم خواہشند ہو بلکہ اس کے ساتھ اور زمین بھی دی جائے گی اور دیگر مزید احسانات تم پر کیے جائیں گے۔ بشرطیکہ تم اپنی بردی

لڑکی (محمدی بیکم) کا مجھ سے نکاح کر دو۔ میرے اور تمھارے درمیان یہی عہد ہے اگر تم

مان لو کے تو میں بھی تسلیم کرلول گا۔' (آئینہ کمالات اسلام ص٥٤٢ نزائن ج٥ص٥٧٣٥) قول مرزا ..... ۳۰ "اے عزیز (احمد بیک) سنے! آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ میری سنجيده بات كولغو مجھتے ہيں اور ميرے كھرے كو كھوٹا خيال كرتے ہيں۔ بخدا... آپ انشاء الله مجھے احسان کرنے والول میں سے پائین کے اور میں بدعبد استوار کے ساتھ لکھ رہا ہوں کہ اگر آپ نے میرے خاندان کے خلاف مرضی میری بات کو مان لیا۔ (لیعن محمدی يكم مجھے دے دى) تو ميں اپنى زمين اور باغ ميں آپ كو حصد دول گا... اگر آپ نے

میراً قول اور میرا بیان مان لیا تو مجھ پر مهر بانی اور احسان اور میرے ساتھ نیکی ہوگی۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں گا ..... آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی لڑکی (محمدی بیگم) کو اپنی زمین اور مملوکات کا ایک تہائی حصہ دول گا اور میں سیج کہتا ہول کہ اس میں جو کچھ مانگیں گے آپ کو دول گا ..... آپ میرے اس خط کو اپنے صندوق میں محفوظ رکھے۔ یہ خط بزے

سے اور امین کی طرف سے ہے۔'' (آئینه کمالات اسلام ص ۲۷ سر ۵۵ خزائن ج ۵ص ۲۵ سه ۵۷۵ مصنفه مرزا قادیانی)

ابوعبیدہ: جناب سیسلوک تو صرف آپ کی طرف سے محمدی بیگم کے باپ کے ساتھ تھا جے آپ کا خسر بنا تھا یا محمدی بیگم کے ساتھ تھا۔ جو آپ کی بیوی بنی تھی رشتہ لینے کے لیے تو ویر متعلقین کی بھی چا پلوی اور خدمت کرنی پڑتی ہے۔ مثلاً محدی بیگم کے پھو پھا یا اس کی پھو پھی زاد ہمشیرہ عزت بی بی کے ساتھ کسی اجھے سلوک کا وعدہ کیا ہوتا۔ شایداس طرح سے بدلوگ مرزا احمد بیک کوسمجما لیتے۔

مرزا قادياني! ماسر صاحب! كيا يوجية مو- ميرا قول ٢٨ ديكمو- محرى بيكم كي خاطر اس کے پھو پھا کی کتنی چاہلوی کی ہے۔ پھر میں نے اس فخص کو مندرجہ ذیل عہد استوار بھی لکھا۔

قول مرزا....ا " "اگرآپ میرے لیے احمد بیک سے مقابلہ کرو کے اور سے ارادہ اس کا بند کرا دو کے (لینی محمدی بیگم کا نکاح صوبیدار میجر سلطان محمد آف پٹی سے رکوا کر میرے ساتھ کرا دو گے۔ ناقل) تو میں بدل و جان حاضر ہوں اور فضل احمد (جو کمتوب الیہ کا داماد تھا۔ ناقل) کو جو اب سیرے قبضہ میں ہے ہرطرح سے درست کر کے آپ کی لڑکی (عزت بی بی جومجری بیگم کی پھو پھی زاد بہن تھی) کی آبادی کے لیے کوشش کروں

گا اور ميرا مال ان كا مال موگاـ''

( خط مرزا قادیانی بنام مرزا علی شیر بیک از لدهیانه اقبال شیخ مورند ۲ مئی ۱۸۹۱ و از کلمه فضل رحمانی ص ۱۲۶)

ابوعبيده: ايسے موقعه پر آپ كو مناسب تھا كە محمدى بيگم كى چھوپھى كوخود بھى ايك

عاجز انہ خط لکھتے اور عزت کی لی ہے بھی خط لکھواتے۔ اس سے اور بھی اچھا اثر برتا۔ کچھ قدرے دھمکی بھی دی ہوتی۔مثلاً کی کی موت کی پیشگوئی فرما دیتے۔عزت بی بی کوطلاق

اور جابی کا ڈراوا ویے۔ یہ باتیں ضعیف الاعتقاد لوگوں کو جلد قابو میں لے آتی ہیں۔

مرزا قادیانی! ماسر صاحب! یه سب کچه کیا۔ جیبا که میرے مندرجہ ذیل مکتوبات سے ظاہر ہے۔ گر وہ بہت ہی کچے عقیدہ کے آ دی نکلے اور مجھے میرے الہای

دعویٰ میں ہمیشہ جھوٹا تی سمجھتے رہے۔ سنیے میری دھمکیاں۔ قول مرزا.....۳۲ " جمری بیگم کو دهمکی "اگر (احدیث نے) این نکاح (محمری بیئیم کو

مرزا قادیانی کے ساتھ بیاہ دینے) سے انحراف کیا تو اس لڑکی کا انجام نہایت ہی برا ہوگا۔''

۲.....مجمری بیگم کے والد کو دهمکی''والد اس دختر کا تین سال کے اندر فوت ہو جائے گا۔''

س..... محدی بیگم کے خاوند بننے والے کو دھمکی۔''جس کسی دوسرے مخص سے بیابی جائے گی وہ روزِ نکاح سے اڑھائی سال تک فوت ہو جائے گا۔'' (تبلیغ رسالت جلد اوّل ص ۱۱۸،

مجوعه اشتبارات ج اص ۱۵۸ و آئینه کمالات اسلام ص ۵۷۲ نزائن ج ۵ص ایساً) ابوعبيده: جناب! اتنا كافي ند تفار مناسب تفاكه جناب اشتهارات اور يراتويك

خطوط کے ذریعہ محمی بیکم کے جونے والے خاوند صوبیدار میجر سلطان محمد آف پٹی کو خط

مرزا قادیانی! صاحب کیا بوچھتے ہو۔ اس کو بھی اشتہار بھیج تھے۔ خط پر خط بھی

قول مرزا.....سسس "اس نے تخویف (دھمکی ۔ ناقل) کا اشتہار دیکھ کر اس کی پرواہ

نہ کی۔ خط پر خط بھیج گئے۔ ان سے بچھ نہ ڈرا۔ پیغام بھیج کر سمجمایا گیا۔ کی نے اس

(تبليغ رسالت ج سوم ص ١٢٦ ماشيه دوم، مجموعه اشتهارات ج ٢ ص ٩٥ ماشيه)

طرف ذرا النّفا تا نه كي .... بلكه وه سب گتاخي ادر استهزا مين شريك موئه. ابوعبيده حضرت اليا معلوم ہوتا ہے كه آپ كيطمع اور لا في دين كى انھول

نے اس واسطے پر واہ ندکی کہ آپ نے ساری مروت کو محدی بیگم کے بیاہ سے مشروط قرار

ویا اور وہ کوئیں میں خصی ہونے والے بیل بننے سے نفرت کرتے تھے۔ آپ نے علطی کی۔ آپ ان سے غیر مشروط نیکی کرتے تو آخر وہ آپ کے عزیز تھے۔ ضرور بعد میں

لکھ کر ڈراتے اور دوسرے لوگوں سے بھی لکھواتے۔

س قباحت تھی۔ باقی رہا وهمکی اور تخویف والی بات کہ اس سے بھی وہ متاثر نہ ہوئے۔ اس ے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسلام پر بڑے کے قائم تھے۔ تقدیر پر ان کا ایمان تھا۔ موت کا اسے وقت پر آنا ان کے نزویک ناگزیر تھا۔ وہ آ گے پیچے نہیں ہوسکتی۔ خیر فرمائے کہ خدائی البام کی رو سے تو آپ کے ساتھ رشتہ ہونا ضروری تھا۔ گر وہ باوجود آپ کے بلند بانگ دعویٰ کے سلطان محمد سے بیابی گئ۔ اب پیشکوئی کیسے بوری موگی؟ آپ نے فرمایا

تھا کہ آخر کار خدا ہر ایک روک کو دور کر کے محمدی بیگم کو میری طرف واپس لائے گا۔ مرزا قادیانی! ماسر صاحب! ذرا وسعت نظرے کام لیجئے۔ میرا صاف صاف

قول مرزا.....٣١٠ "وه جو (محرى سے) نكاح كرے كا۔ روز نكاح سے ١٠١٦ سال

ك عرصه مين فوت موجائ كا اور آخر وه عورت اس عاجزكى بيوبون مين داخل موكى ـ'' (تبليغ رسالت ج اوّل ص ٢١ مجموعه اشتهارات ج اص١٠٣ ماشيه) صاحب! اس صورت میں تو جن لوگوں نے اس کے نکاح اوّل کی سعی کی۔مثلاً احمد بیک اور اس کے اقارب آپ کی بیوی۔ آپ کے بیٹے (سلطان احمد، فضل احمد) مستحق شكريه تھے النا آپ نے ان كو عذاب كامستحق قرار ديا۔ بيوى كوطلاق دے دى۔ (ابوعبيده)

قول مرزا.....۳۵ "وی الی میں بینہیں تھا کہ دوسری جگہ (محمدی بیگم) بیای نہیں جائے گی بلکہ یہ تھا کہ ضرور ہی اوّل دوسری جگہ بیابی جائے گی۔ سویہ ایک پیشگوئی کا حصہ تھا کہ دوسری جگہ بیابی جانے سے بورا ہوا۔ الہام البی کے یہ لفظ ہیں .... یعنی خدا تیرے ان مخالفوں کا مقابلہ کرے گا اور وہ جو دوسری جگہ بیابی جائے گی خدا اس کو پھر تیری طرف لائے گا۔ جانا چاہے کہ رد کے معنی عربی زبان میں یہ ہیں کہ ایک چیز ایک جگہ ہے اور وہاں سے چلی جائے اور پھر واپس لائی جائے۔ پس چونکہ محمدی بیم مارے ا قارب میں سے بلکہ قریب خاندان میں سے تھی۔ یعنی میری چیا زاد بمشیرہ کی لڑکی تھی اور دوسری طرف قریب رشته میں ماموں زاد بھائی کی اوکی تھی۔ نیٹن احمد بیک کی۔ پس اس صورت میں رد کے معنی اس پر مطابق آئے کہ پہلے وہ ہمارے باس تھی پھر وہ چلی گئی اور قصبہ پی میں بیای گی اور وعدہ یہ ہے کہ پھر وہ نکاح کے تعلق سے واپس آئے گی۔سو ابوعبيده: مرزا قادياني! بيه باتيس ميري سجه مين تو آتى نهيس ـ كيا واقعي اس كابيوه

ہونا پھر آپ کے نکاح میں آنا مقدر تھا؟

مرزا قادیانی صاحب! آپ پہلے بھی میرے بہت سے اقوال اس کے متعلق ملاحظه كريك بين - اكر مريد اطمينان جايي تو اور ليجيّ !

قول مرزا....٣١ "خنار فعل نے يه مقرر كر ركھا ہے كه وہ احمد بيك كى وختر كلال (محمری) کو ہر ایک روک دور کرنے کے بعد انجام کار ای عاجز کے نکاح میں لائے گا۔''

(تبلغ رسالت ج اول ص ١١١، مجموعه اشتبارات ج اص ١٥٨)

قول مرزا..... ۳۷ "خدا تعالی ان سب تدارک کے لیے جو اس کام (محمدی کے

نکاح با مرزا) کو روک رہے ہیں۔تہارا مدگار ہوگا اور انجام کار اس لاکی کوتمباری طرف واپس لائے گا۔ کوئی نہیں جو خدا کی باتوں کو ٹال سکے تیرا رب وہ قادر ہے کہ جو پھھ

عاہے وہی ہو جاتا ہے تو میرے ساتھ ہے اور میں تیرے ساتھ ہول۔'' (تبليغ رسالت جلد اوّل ص ١١١، مجموعه اشتبارات ج اص ١٥٨)

قول مرزا بصورت البهام .....٣٨ (ائ مرزا تو ان يوچين والول كو) " كهه دے کہ جھے اینے رب کی قتم ہے کہ یہ (محمدی کے ساتھ میرے نکاح ہونے کی پیشگوئی) سے باورتم اس بات کو وقوع میں آنے سے روک نہیں سکتے۔ " (تبلیغ رسالت جلد ووم م ۸۵)

قول مرزا بصورت الهام ..... ۳۹ اے مرزا "م نے خود اس (محدی بیم) ے تیرا عقد نکاح باندھ دیا ہے۔ میری باتوں کو کوئی بدلانہیں سکتا۔ "

(تبلغ رسالت جلد دوم ص ٨٥، مجموعه اشتبارات ج اص ١٠٠١) ابوعبیدہ جناب من! میرا تو خیال ہے کہ یہ پیشگوئی انذاری پیشگوئیوں کی طرح

غالبًا تقدر معلق ہوگی۔ مرزا قادیانی: نبیس صاحب! خکوره بالا البامات سے صاف معلوم ہورہا ہے کہ

یہ اندازی پیشگوئی نہیں ہے۔ الہام کی روسے تو میرا دعویٰ ہے کہ قول مرزا......،٧٦ " كنفس پيشكوكي يعني اسعورت (محرى بيكم) كا اس عاجز ك

نکاح میں آنا پہ تقدیر مبرم ہے جو کی طرح ٹل نہیں کتی کیونکہ اس کے لیے البام اللی میں بی فقرہ موجود ہے کہ کا تَبُدِیْلَ لِکُلِمَاتِ اللّٰہِ لِعِنی میری بد بات برگز نہ ملے گی۔ پس اگر عل جائے تو خدا تعالی کا کلام باطل ہوتا ہے ... خدا نے فرمایا ہے کہ میں اس عورت

نہیں ید کے گی اور میرے آ گے کوئی بات انہونی نہیں اور میں سب روکوں کو اٹھا دوں گا جواس محكم كے نفاذ سے مانع بول " (تبلغ رسالت ج سص ۱۱۵ مجموعه اشتبارات ج سم ۲۵) ابوعبیدہ: صاحب بیاتو بڑے میکے وعدے وعید ہیں۔مگر بہت مدت گزر گئ ہے كه محدى بيكم سلطان محمد آف بني مياه له حركياله ازهائي سال تو ايك طرف كي ٢١/١٦ سال گزر گئے وہ مرنے میں نہیں آتا۔ شائد آپ کی پیشگوئی سجھنے میں اجتہادی غلطی لگ رہی ہو۔ اس محمدی بیگم سے مراد اس کی کوئی لڑگی یا لڑکی در لڑکی ہو اور آپ کی ذات شریف

ے آپ کا کوئی اڑکا یا لڑکا در لڑکا مراد ہو۔ مرزا قادیانی: واہ ماسر صاحب! میرے مذکورہ بالا ۴۰ اقوال کے ہر ہر لفظ سے ابت ہوتا ہے کہ محمی بیگم آخر کارمیرے نکاج میں آنا ہے۔ یہ بات آپ کو کیا سوچھی کونکہ

بھی پہلے سے ایک پیش گوئی فرمائی ہوئی ہے کہ یَعَزَوَّ جُ وَيُولَكُ لَهُ لِعِن وه مسے موعود بيوى کرے گا اور ٹیز وہ صاحب اولاد ہوگا اب ظاہر ہے کہ تزوج اور اولاو کا ذکر کرنا عام طور پر مقصود نہیں کیونکہ عام طور پر ہر ایک شادی کرتا ہے اور اولا دبھی ہوتی ہے۔ اس میں کچھ خولی نہیں بلکہ تزوج سے مراد وہ خاص تزوج ہے جو بطور نشان ہوگا اور اولاد سے مراد وہ خاص اولاو ہے جس کی نبست اس عاجز کی پیشگوئی موجود ہے۔ گویا اس جگه رسول

كريم علي ان سياه ول محرول كو ان ك شبهات كا جواب و رب بي كريد باتيل ضرور بوری ہوں گی۔'' (ضميمه انجام آمخم ص۵۳ حاشيه خزائن ج ۱۱ص ۲۳۷) ابوعبيده: جناب! رسول ياك تلطي كى اس پيش كوئى سے تو واقعى آب كى تفريح

کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ مرزامحمود احمد جو اس خاص ادلاد کا مصداق بن رہا ہے۔ اس دعویٰ میں وہ معہ آپ کی جماعت کے جموٹ پر ہیں۔گر میں حیران ہوں کہ آخر یہ نکاح

موگا كب؟ سلطان محمد آف يل تومر نے ميں نبيس آتا اور محدى بيكم كيطن سے عالبًا ١٢ عدد فرزند نرینہ بھی پیدا ہو چکے ہیں۔ آپ کی عمر بھی غالبًا اب ستر سے اور ہو چکی ہوگی۔ عَالبًا مَنْ نُعَمِّرُهُ لَنَكِّسُهُ فِي الْتَحَلَّقُ كَا مَصِداقٌ مِن عَلِي مول كَے۔ آخر يداميد كب تك؟ مرزا قادیانی: ماسر صاحب واقعی انتظار کرتے کرتے تو میں بھی بُوڑھا ہو گیا 10

ہوں اور واقعی جب ایک دفعہ

قول مرزا ۱۰۰۰۰۰۰۰ "اس عاجز کوایک سخت یماری آئی یمان تک که قریب موت کے . نوبت بینی گئی بلکه موت کو سامنے دیکھ کر وصیت بھی کر دی گئی۔ اس وقت گویا یہ پیشگو کی آ تھوں کے سامنے آ گئ اور بیمعلوم ہو رہا تھا کہ اب آخری دم ہے اور کل جنازہ فکنے

والا ہے۔ تب میں نے اس پیشگوئی کی نسبت خیال کیا کہ شائد اس کے اور معنی ہوں گے

جو میں سجھ نہیں سکا۔ تب ای حالت میں قریب الموت مجھے الہام ہوا ۔ لینی یہ بات تیرے دب کی طرف سے ہو کول شک کرتا ہے ..... تو نومید مت ہو'

(ازاله اوبام ص ۳۹۸ فزائن ج ۳ ص ۳۰۲) ابوعبیدہ: پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ محمدی بیگم نے ضرور آپ کے نکاح میں

آنا تھا گمر ادھر جب تک سلطان محمد اس کا خاوند اس کو طلاق نہ دے یا خود فوت نہ ہو جائے محدی بیم آپ کے تکار میں نہیں آ سکتی۔ اب کیا سوچ رہے ہیں؟

مرزا قادیانی: ماسر صاحب مجھے الہام ہوا تھا کہ خدانے فرمایا۔

قول مرزا بصورت الهام ..... ٣٣٠ " ذُوَّجُنَا كَهَا لَعِن بم نے خود (خدانے) خوداس (محدی) سے تیراعقد نکاح باندھ دیا ہے۔"

(تبلغ رسالت ج عص ٨٥، مجوره اشتهارات ج اص ٣٠١)

ابوعبیدہ: اچھا صاحب! نکاح کے بارہ میں پھر بحث کریں گے۔ آ ہے دیکھیں اس نکاح کی پیشگوئی کی لیید میں کون کون معصوم آدی مارے گئے۔ کہتے ہیں کدمطابق مثل "مارول گفتا چونے آ کھ" یا موافق مثل" كرے ڈاڑھى والا اور پكرا جائے موتجھوں

والا۔ ' اور بہت سے بیکناہ اس سلسلہ میں تباہ و برباد ہو گئے۔مثلاً سنا ہے کہ آپ نے ای بیشگوئی کے سلسلہ میں اپنی ایک یا کباز ہوی کو طلاق دے دی اور دو لائق وشریف لڑکوں کو عال کر دیا اور عزت لی لی (محمدی بیگم کی پھوپھی زادہ بہن) کو طلاق دلوا دی۔ کیا ہے

سب باتیں سیحے ہیں؟ ﴿ مرزا قادیانی: ماسر صاحب سنے! اس سلسلہ میں جو کھھ میں نے کیا وہ مندرجہ ذیل ہے۔ باقی سب غلط۔

قول مرزا..... ۱۲۲۸ "مرزا بینا سلطان احمد نام جو لا مور میں نائب تحصیلدار ہے.....

وی اس مخالفت یر آمادہ ہو گئے ہیں اور بیسارا کام اینے ہاتھ میں لے کر اس تجویز میں

یں کہ عید کے دن یا اس کے بعد اس اور ( اعمری بیگم) کا کسی سے فاح کر دیا

جائے ..... ؛ چند سلطان احمد كوسمجهايا اور بهت تاكيدي خط لكھے كدتو اور تيرى والده اس كام ے الگ ہو جاؤ گر انھول نے میرے خط کا جواب تک نہ دیا ..... البذا میں آج کی تاریخ که دوسری مئی ۱۹ ۱۸ء ہے عوام اور خواص پر بذریعہ اشتہار بدا ظاہر کرتا ہوں کہ اگر بدلوگ اس ارادہ سے باز نہ آئے ... اور جس مخص کو انھوں نے نکاح کے لیے تجویز کیا ہے۔ اس کورد نہ کر دیا (اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود پیٹگوئی کے پورا ہونے کی مخالفت کر رے تھے۔ پیشگوئی میں تو محمدی کا بوہ ہونا ضروری تھا اور بوہ ہوکر آپ کے نکاح میں آنے کے واسطے نکاح اوّل ضروری تھا۔ (دیکھو قول مرزا نمبر ٣٦) مجھے اس معمد کی سمجھ نہیں آئی۔ ابوعبیدہ) بلکہ اس محض کے ساتھ نکاح ہو گیا تو ای نکاح کے دن سے سلطان احمد (میرا بیٹا) عاق إور محروم الارث ہوگا اور اس روز سے اس کی والدہ پر میری طرف سے طلاق ہے اور اگر اس کا بھائی فضل احمد جس کے گھر میں محمدی بیگم کے والد مرزا احمد بیک کی بھائجی ہے۔ اپنی اس بیوی کو ای دن جو اس کو (محمدی بیگم کے) نکاح کی خبر ہو طلاق نه دے تو چر وہ بھی عاق اور محروم الارث ہوگا اور آئندہ ان سب کا کوئی حق میرے پرنہیں ہوگا ... اب ان سے کھی تعلق رکھنا قطعا حرام .... اور ایک دیا ٹی کام ب\_موكن وق ت نبيس موتا-" (تبلغ رسالت ج عص ١١٥ جموع اشتبارات ج اص ٢١١ ٢١١)

ابوعبیدہ: جناب والا محمدی بیگم کے نکاح سے پہلے آپ کے نکاح میں کثنی بيويال تغيس؟

قول مرزا..... ۲۵ " "میری کل تین یویال بیاه مونی تقی - جن کے متعلق میرے الهالمات وَلِل ثَالِدِ عَدَلَ مِين ـ "يا آدم اسكن انت و زوجك الجنة يا مويم اسكن انت و زوجک الجنة. يا احمد اسكن انت و زوجک الجنة ال عِكر، تمن عَلم نووج كا لقظ آيا ہے اور تمن نام اس عاجز كے ركھے كئے ہيں۔ نببلا نام آدم۔ يه وہ ابتدائی نام ہے جبکہ خدا تعالی نے اپنے ہاتھ سے اس عاجز کو روحانی وجود بخشا۔ اس وقت میلی زوجہ کا ذکر فرمایا۔ (اس بیوی کو باو جود مبشرہ بالجنة بونے کے مروا قادیانی نے بعد میں محمدی بیکم کے نکاح کی زو میں لا کر طلاق دے دی تھی۔ ناقل) پھر دوسری زوجہ کے وقت میں (خدانے میرانام) مریم رکھا... اور تیسری زوجہ (محدی بیگم ہے۔ ناقل) جس (ضمير انجام آگھم ص ٥٨ فزائن ج ١١ص ٣٣٨) کا انظار ہے۔''

ابوعبیدہ: مرزا قادیانی آپ کے اس الہام کی رو سے تو پیلی بیوی قطعا دین دار

ادر جنتی معلوم ہوتی ہے۔ مگر آپ نے اس الہام الٰہی کے خلاف اس کو رخمن دین سمجھ کر طلاق دے دی۔ میں اس معمہ کوحل نہیں کر سکا۔ جمع بین القیصین معلوم ہوتی ہے۔

آمم برسرے مطلب۔ میرا خیال ہے کہ شاید آپ کو محدی بیگم کی پیشگوئی میں

مرزا قادیانی صاحب! مجھ بھی الہام در الہام کے ذریعہ خدانے بتایا ہے کہ وہ

بیوہ ہو کر میرے نکاح میں ضرور آئے گی۔ دیکھو میرا الہام ذیل اور اس کی بحث۔ قول مرز اسسالهم "(الهام) بحرة وَثَيّبٌ يعني مقدريون بي كه ايك بكر (كواري)

ے شادی ہوگی اور پھر بعدۂ ایک بیوہ ہے۔ میں اس الہام کو یاد رکھتا ہوں۔'' (اس بیوہ

ے مراد محدی بیگم کے سوا اور کون ہوسکتی ہے۔ ناقل) (ضمید انجام آمقم ص١٦ خزائن ج ١١ص ٢٩٨)

ابوعبيده: جناب! كهت مي كه ايسه مشكل كامول مين متعلقين كو انعام و اكرام دینے سے بہت وفعہ کام نکل جاتا ہے۔ آپ نے اگر محمدی بیگم کے مامول مرزا امام

الدين صاحب کو پچھ انعام ديا ہوتا تو وہ ضرور آپ کا کام کرا ديتا کيونکہ وہ بہت بارسوخ

قول ميان عبدالله سنوري · "ايك دنعه حفزت صاحب جالندهر جا كر قريباً ايك ماه

من اور ان دنوں میں محمدی بیگم کے ایک حقیق ماموں نے محمدی بیگم کا حضرت

صاحب سے رشتہ کرا دینے کی کوشش کی تھی۔ گر کامیاب نہ ہوا۔ بیران دنوں کی بات ہے جب محری بیکم کا والد مرزا احمد بیک ابھی زندہ تھا اور ابھی محمدی بیکم کا سلطان محمد سے رشتہ نہیں

ہوا تھا۔ محمدی بیکم کا یہ ماموں ... حضرت صاحب سے پھھ انعام کا خواہاں بھی تھا اور چونکہ محری بیگم کے نکاح کا عقدہ زیادہ ترائ خفس کے ہاتھ میں تھا۔ اس لیے حضرت صاحب نے

قول مرزا بشير احمد ولد مرزا قادياني ""ي فخص (مرزا امام الدين مامون محمدى

بيكم) اس معامله ميں بدنيت تھا اور حفرت صاحب سے صرف كچھ روپيداڑانا جاہتا تھا کیونکہ بعد میں یہی مخص اور اس کے دوسرے ساتھی اس لڑکی کے دوسری جگہ بیاہے جانے

اس سے پچھ انعام کا وعدہ بھی کرلیا تھا۔' (سیرة المبدی حصہ ادّل ص ١٩٣١٩ روایت نمبر ١٤٥)

مرزا قادیانی: ماسر صاحب! اس کا جواب میرے مرید میاں عبداللہ سنوری اور

آ دى تھا۔ (مرزا امام دين ـ مرزا قادياني كا چيا زاد بھائي تھا)

میرے صاحب زادے مرزا بثیر احمد کی زبانی سنے!

غلطی لگ رہی ہے۔ جب خدانے اس کا نکاح سلطان محمد کے ساتھ کر دیا تو اب آپ کیا

کا موجب ہوئے۔ (صاحب! اس طرح تو وہ پیشگوئی کو پورا کر رہا تھا۔ بعنی اس کی بیوگ کا سامان مہیا کر رہا تھا۔ محدی کا پہلے کہیں نکاح ہوتا تو وہ بیوہ ہوکر آپ کے والد کے

نکاح میں آتی نا۔ پس وہ تو اچھا کر رہا تھا۔ نہ کہ بدنیت کہلانے کامستحق تھا۔ ابوعبیدہ) گر مجھے والدہ صاحبہ سے معلوم ہوا کہ حضرت صاحب نے بھی اس شخص کو روپیہ دینے کے

متعلق بعض حکیمانہ احتیاطیں (باجود کوشش کے ہمیں وہ احتیاطیں معلوم نہیں ہو سکیں۔ افسوس الوعبيده) ملحوظ ركهي موكى تعيس " (سيرة المهدى حصداة ل ص١٩٢ ١٩٢ روايت نمبر ١٤٩) . ابوعبیده: مرزا قادیانی! آپ نے غلطی کی۔ ایسے موقعہ پر جب کہ عزت اور بیعرتی بلکہ صدانت اور بطالت کا سوال دربیش ہو۔ آپ نے بے جا تنجوی کی۔ روپے کو

ایے موقعہ پر پانی کی طرح بہا دینا چاہے تھا۔ غالبًا آپ کی بے جا کفایت شعاری نے

کام خراب کر دیا تھا۔ چونکہ آپ نے ابھی تک دامن امید کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا کیا آپ نے ١٩٠١ء میں اس عورت کے متعلق عدالت میں کوئی جلفی بیان دیا تھا؟ مرزا قادیانی: ہاں صاحب! مندرجہ ذیل بیان میں نے عدالت میں طفی دیا تھا

اور جارے اخبار الحكم قاديان ١٠ اگست ١٩٠١ء ميں شائع بھي ہو گيا تھا۔ قول مرزا..... ٢٦٠ "ي ع ب ك محدى بيلم يرب ساتھ بيا بى نبيل گئا۔ مرير

ساتھ اس کا بیاہ ضرور ہوگا جیما کہ پیٹگوئی میں درج ہے اور وہ سلطان محمد سے بیاہی گئ۔

جیما کہ پیٹگوئی میں تھا۔ (پھر آپ نے پیٹگوئی کے اس جزو کی مخالفت کول کی لیمن سلطان محمد کے ساتھ نکاح کرانے والوں کو عذاب کا مستحق قرار دیا۔ بیوی کو چھوڑ دیا۔ بیٹا عاق كرديا\_ ابوعبيده ) .....عورت اب تك زنده ب\_ مير ا نكاح مين وه عورت ضرور آئ گی۔ امید کیسی یقین کال ہے۔ بیر خدا کی باتیں ہیں۔ المتی نہیں ہو کر رہیں گی۔" (بی تو الل كئين-آپ ك تكاح كوخدان فنح كرديا- ديكموتول نبر ٥٥ ابوتبيره) (منظور الني س ١٣٥) ابوعبیده: مرزا قادیانی اس پیشگوئی کی عظمت تو ای سے ظاہر ہے کہ یہ تقدیر

مرم ہے تاہم اس کے متعلق آپ نے کوئی دعا کی ہوتو وہ بھی فرما دیجے! مرزا قادیانی: ماسر صاحب! بید دعا ضردر کرتا رہا ہوں۔ قول مرز ا..... ۱۸۸۰ "مین دعا کرتا ہوں کہ اے خدائے قادر وعلیم! اگر .... احمد بیک ک دخر کلاں (محدی بیم) کا آخر اس ماج کے نکاح میں آنا تیری طرف ہے ہو ان

کو ایسے طور سے طاہر فرما جوخلق اللہ پر جمت ہو اور کور باطن حاسدوں کا منہ بند ہو جائے

اور اگر اے خداوند ایکی پیش گوئی تیری طرف سے نہیں ہے تو مجھے نامرادی اور والت کے ساتھ ہلاک کر۔ اگر میں تیری نظر میں مردود اور ملعون اور دجال ہی ہوں۔ جیبا کہ مخالفوں نے سمجھا ہے۔'' (تبلیغ رسالت ج ۳ ص ۱۸۹، مجموعه اشتهارات ج ۲ ص ۱۱۷) ابوعبيده: مرزا قادياني! آپ تو برے مخلص معلوم ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم

ہوتا ہے کہ مرزا سلطان محمد آف پٹی نے آپ کی موجودگی میں ضرور بلاک ہو جانا تھا اور اس طرح آپ کے نکاح کے لیے محمدی بیگم کو بوہ کر دینا تھا گر میرا خیال ہے کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں اور وہ ابھی تک دندتاتا پھرتا ہے۔ اس کا آپ سے پہلے مرنا طبعًا قرین قیاس نہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے اور اگر وہ آپ سے پہلے نہ مرا تو پھر تو کوئی جواب اور تاویل نہ چل سکے گی۔

مرزا قادیانی! واقعی ٹھیک ہے۔ سنیے!

قول مرزا.....هم " "مین بار بار کبتا مول کهنس پیشگوئی داماد احمد بیک کی (موت کی) تقدیر مبرم ہے۔ اس کی انتظار کرو۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پشگوئی بوری نہیں ہوگی۔ (لینی سلطان محمد میری زندگی میں فوت نہیں ہوگا اور محمدی بیگم میرے نکاح میں نہیں آئے گی۔ ناقل) اور میری موت آ جائے گی۔'' (انجام آئقم ص ۳ ماشیه خزائن ج ۱۱ ص ۳ ماشیه)

قول مرزا.....ه ۵۰ " یاد رکھو کہ اس پیشگوئی کی دوسری جزو بوری نہ ہوئی ( مینی مرزا سلطان محمد آف پٹی نہ مرا اور میرے لیے محمدی کو بیوہ نہ کر گیا۔ ناقل) تو میں ہر ایک بد سے بدتر مظہروں گا۔ اے احقوا یہ انسان کا افتراء نہیں۔ یہ کسی خبیث مفتری کا کاروبار مہیں۔ یقینا سمجھو کہ یہ خدا کا سیا وعدہ ہے، وہی خدا جس کی باتیں نہیں ملتیں۔'' (ضیمہ انجام آکھم ص ۵۴ فزائن ج ۱۱ص ۳۳۸)

ابوعبیدہ: جناب عالیٰ! آپ کی پیشگوئی کے مطابق احمد بیک کے داماد صوبیدار

مجرسلطان محد آف یی نے ۱۸۹۵ء میں فوت ہو جانا تھا گر وقت مقررہ پر کول نہیں مرا؟

مرزا قادیانی: مامر صاحب! مرزا سلطان محد آف بی کی پیشگونی تو انداری تی \_

قول مرز ا......۱۵ "وه این خسر کی موت کے بعد بہت ڈر گیا کہ قریب تھا کہ وہ اس حاوثہ کے معلوم ہونے پر مر جاتا اور اس کو اپنی جان کا فکر لگ گیا اور محدی بیگم کے

ساتھ نکاح ہو جانے کو وہ ایک آسانی آفت (اس آفت کے دور کرنے کا آسان علاج تھا۔ محمدی بیگم کو طلاق وے کر آپ کے حوالے کر دیتا اور عیش کرتا رہتا۔ ٹھیک ہے نا

مَاحب! ابوعبيده) تجمع لك مميا-" (انجام آگھم ص ۲۲۱\_۲۲۰ نزائن ج ۱۱ص ایسنا) اس واسطے اس کی موت میں تاخیر واقع ہوگئی۔

البعبيدو: جناب كي بيشكوكي بابت موت سلطان محمد خاوند محمري بيكم واقعي انذاري

متی۔ جس کا فحص یہ ہے کہ جو مخص محری بیگم کے ساتھ نکاح کرے گا۔ وہ اڑھائی سال ك اعدر مر جائ كا محك ب نا مرزا قادياني! كونكه آپ نے اپ قول نمبر٣٣

میں بی فرمایا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ محمدی بیم کا خاور پیشکوئی کی زد میں صرف محمدی بیم

ك ساتھ لكاح كر يلينے كى وجہ سے آيا تھا ورنہ تكاح يہلے تو آپ كو سلطان محد آف يل

سے عالباً کوئی جان بیجان ہمی شریقی۔ سلطان محر کا جرم صرف یمی تھا کہ اس نے ایک

الی اوک سے نکاح کرلیا۔ جس کے ساتھ خدانے آپ کا نکاح آسان پر باندھا ہوا تھا اور آپ کے قول کے مطابق چونکہ محمدی بیگم کا آپ کے نکاح میں آنا تقدیر مرم تھا۔ اس

واسطے اس کے فاوند کا مرتا بھی تقدیر مبرم ہونا جاہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ مرزا قادیانی! ہاں صاحب بالکل ٹھیک ہے۔ میرے ندکورہ بالا اقوال اس پر

شاہر عادل کا تھم رکھتے ہیں۔

ابعبيده: صاحب! ميري عرض يه ب كم سلطان محمد كى موت مين تا خير از روئ

پیٹکوئی ہوئیں عتی تھی۔ اس کا جرم تھا۔ آپ کی آسانی ہوی کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اس کی سزا موت کی صورت میں مقدر ہو چکی تھی۔سلیس اردو میں یوں سمحسیل کہ اگر سلطان محمد سے محمدی کے ساتھ نکاح کرنے کا جرم سرزد ہوا۔ تو دہ ۱۸۱۲ سال کے اعدر اعدم

جائے گا۔ اس نے موت کی پرواہ نہ کی اور نکاح کر لیا۔ اب پیشگوئی کے مطابق اے ضرور ۱۷۱ مال کے اندر مرنا جاہیے تھا۔

مرزا قادياني! (خاموش مو مية) ابوعبیدہ: مرزا قاویانی مدت کے سوال کو جانے ویجے اور سلطان محمد کا اپنی

موت سے بے برداہ مو کر محمدی کے ساتھ نکاح کر لینا مجی تشلیم سہی۔ ہم آپ کا بد عذر

مجی تنایم کر لیتے ہیں کہ سلطان محمد بعد میں موت سے ڈر حمیا۔ البندا نہ مرا۔ اب آگر وہ

ساری عمر موت سے ڈرتا رہا۔ تو پھر تو آپ کے اصول سے ہمیشہ موت کا شکار ہونے سے

بیتا رہے گا اور اس طرح انذاری بیشکوئی کی اس خاصیت سے وہ فائدہ اٹھاتا رہا۔

تاآ تکہ جناب اس ونیا سے تشریف لے جائیں۔اس صورت میں محمدی بیگم کا نکاح جناب ے کیے ہو سکے گا؟ میرے خیال میں آپ میری اس دلیل کو اچھی طرح سمجہ رہے ہیں۔

مرزا قادیانی: ماسرُ صاحب! میرایه مطلب نہیں ہے کہ اب سلطان محد آف پی میری زندگی میں نہیں مرے گا۔ ذرا میرے الهامات سابقہ کا پھر مطالعہ سیجئے۔ بالخصوص فَسَيَكُفِيْكَهُمُ اللّٰهُ وَيَوْدُهَا إِلَيْكَ لَا تَبُدِيْلُ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ. اگر سلطان محد میری زندگی میں نہ مرے تو الهام میں یَوُدُها کے الفاظ بالکل ہِمعیٰ تھہرتے ہیں۔ باتی رہا سلطان محد کا ہمیشہ ڈر ڈر کر جان بچاتے رہا۔ سویہ نامکن ہے۔ سنے!

قول مرزا اسسام میں جائے رہا۔ ویہ ما کی جے ہے:

و اس کے اور خبث و عناد میں ترتی کریں گے۔ پس اس وقت خدا تعالیٰ اس مقدر امر کو بیلیٰ عادتوں کی طرف آ دی اس کی قضا کو رو نہیں کر سکتا۔ اور میں دیکتا ہوں کہ وہ بھر پہلیٰ عادتوں کی طرف باکل ہو رہے ہیں اور ان کے دل بخت ہو گئے ہیں ۔۔۔۔ اور خوف کی عادتوں کی طرف باکل ہو رہے ہیں اور ان کے دل بخت ہو گئے ہیں۔۔۔۔۔ اور خوف کے دنوں کو پھر بھلا ویا ہے اورظلم اور تکذیب کی طرف پھر عود کر رہے ہیں۔ پس عنقریب کی طرف پھر عود کر رہے ہیں۔ پس عنقریب خدا کا امر ان پر نازل ہو کر رہے گا۔' (انجام آ تھم ص ٢٣٣ ٢٣٣ فرائن ج ااس الینا) مول مرزا۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور پھر موت سے فی عان پر بی معالمہ ختم نہیں جائے گا۔ (یعنی سلطان محمد کے ڈرنے اور پھر موت سے فی عان پر بی معالمہ ختم نہیں جو جاتا۔ ناقل) اور بس یہی نتیجہ تھا جو ظاہر ہو گیا اور محمدی بیگم اور اس کے خاوند کی جیگوئی اپنے حال پر قائم ہے اور کوئی آ دی کی حیلہ پیشگوئی بس اس پرختم ہوگئی بلکہ اصلی پیشگوئی خدا کی دھری بیگم کے خاوند کی حلیہ اور عنقریب مے اور عنقریب می خدا کی کہ محمدی بیگم کے خاوند کے مرنے اور اس کے بعد محمدی بیگم کے خاوند کے مرنے اور اس کے بعد محمدی بیگم کے خاوند کے مرنے اور اس کے بعد محمدی بیگم کے عاد کے عربے اور کوئی آ دی کی پیشگوئی تجی ہے۔ پس عنقریب تم اس کی بیشگوئی کی ہے۔ پس عنقریب تم دکھری بیگم کے خاوند کے مرنے اور اس کے بعد محمدی بیگم کے خاوند کے مرنے اور دیتا ہوں اور اس کے بعد محمدی بیگم کے عاد کی کی پیشگوئی تجی ہے۔ پس عنقریب تم دکھری بیگم کے حاد دیتا ہوں اور اس کے بعد محمدی بیگم کی عرب نیا ہوں اور اس کے بعد محمدی بیگم کے عرب نیا ہوں اور اس کے بعد محمدی بیگم کے عرب نیا ہوں اور اس کے بعد محمدی بیگم کے عرب نیا ہوں اور اس کے بعد محمدی بیگم کے عرب نیا ہوں اور اس کے بعد محمدی بیگم کے عرب نیا ہوں اور کیا ہو ہونا ہونے کے لیے معیار قرار دیتا ہوں اور اس کے بعد محمدی بیگم کے میں اس پیشگوئی کو اپنے سیا یا جمونا ہونے کیا ہون کیا ہوں اور اس کیا ہوں اور اس کے بیکھ کی بیگو کی جس اس بی بیگر کی کو اپنے سیا یا جمونا ہونے کیا ہون کیا ہونے کیا ہون کیا ہونے کیا ہون کیا ہون کیا ہونے کیا ہون کیا ہونے کیا

(انجام آتھم ص ٢٣٣ خزائن ج ١١ ص الينا)

ابوعبيده: مرزا قادياني! ماشاء الله آپ کو تو اپنے البهام اور وُکی پر پورا پورا اعتاد

بلكه ايمان ہے۔ مگر مشكل ميہ ہے كہ واقعات كى رو ہے معلوم ہوتا ہے كہ پيشگو كى پورى نہ

ہوگى كيسا اچھا ہوتا۔ اگر محمرى بيگم كى پيشگو كى اس بيجارى كو بيوه كر كے آپ كے نكاح ميں

لانے كى بجائے كوارى حالت ميں ہى آپ كے ساتھ نكاح ہو جانے تك محدود رہتى۔ نہ

سلطان محمد درميان ميں آتا نہ اس كى موت كا سوال پيدا ہوتا۔

میں نے جو کچھ کہا الہام اور وحی سے معلوم کر کے کہا ہے۔"

قول مرزا..... ٥٨ " فدا تعالى نے لفظ فَسَيَكُفِيْكَهُمُ اللَّهُ سے اس طرف اشاره كيا ہے کہ میں احمد بیک کی بیٹی کو تمام رکاوٹیس دور کر کے واپس لاؤں گا اصل مقصود ہی پیشگوئی کا محدی بیم کے خاوند کو ہلاک کرنا ہے اور باتی رہا محدی بیم کا اس قدر زبردست رکاوت کو

دور کر کے میرے نکاح میں لانا۔ یہ پیٹیگوئی کی عظمت کو بردھانے کے واسطے ہے۔"

(انجام آئقم ص ١٤ـ ٢١٦ خزائن ج ااص الين )

حولاً اور قریبًا من ذالک كم و بیش ۸۰۸۵ سال هونے والی هوگی۔ سا ہے كہ وہ لڑك

الوعبيده: جناب والار اب ١٩٠٤ء مين تو جناب كى عمر حسب الهام ثمانين

مرزا قادیانی ماسر صاحب! میرا خدابرا قادر مطلق اور تکیم ہے۔ سنے اصل حقیقت۔

(محرى بيكم) اس وقت تك أيك ورجن تك اولاد نريد بهى پيدا كر چكى ہے۔ اس كے خاوند کا بیہ حال ہے کہ اس کی صحت ابھی تک بہت ہی عمدہ ہے۔ بظاہر تو مرتا نظر نہیں آتا۔ ابھی پورے زور پر ہے اور ادھر آپ کا بیا حال ہے کہ عمر ۸۰۸۵ کے لگ بھگ

بیان کی جاتی ہے۔ ذیابطُس، دورانِ سر، بدعضی اور مراق وغیرہ امراض نے جسم کو ویسے یہ حد کرور کر دیا ہے۔ اب یہ پیشگوئی کیسے بوری ہوگ۔ آپ کی پیشگوئی کی رو سے تو وہ عظیم الثان الرکا جس کی شان آپ نے ازالہ اوہام میں یہ کہر ہے۔'' کَانَّ اللَّهُ مَوْلَ مِنَ السُمَاء . لین گویا کہ خود خدا بی آسان سے نازل ہو گیا۔ نیز مجو آپ کی مسحیت کی نشانی بنے والا تھا۔ آپ کے قول کے مطابق محمدی کے بطن سے پیدا ہونا تھا پیشلوئی کے اس حصہ کا کیا جواب موگا؟ اب تو حالت یاس تک پہنچ چکی ہے۔ قصہ ختم کرنا جا ہے۔ شاکد آ مان پر محمدی کے ساتھ آپ کا نکاح پڑھا جانا قوت متخلّد کا بتیجہ ہو۔ آپ نے اجتہاد ے تحیل کا نام الہام رکھ لیا ہو۔ اس میں آپ معذور بھی ہو سکتے ہیں کیونکد اجتہادی غلطی تو آب سے ہو بھتی ہے۔ قول مرز ا.....<u>۵۵</u> "نیه امر که البهام مین میرسی تھا که اس عورت کا نکاح آسان پر میرے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ یہ دوست ہے گر جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس نکاح كے ظہور كے ليے ايك شرط بھى تھى جواى وقت ثالع كى كئى تھى اور وہ يدك أيُّتها الْمَراةُ تُوبِی بُوبِی إِنَّ الْمَلَاءَ عَلَی عَقَبِکِ پس جنب ان لوگوں نے اس شرط کو بورا کر دیا تو نكاح فنخ أبو كياب يا تاخير ميس بر كيا-" (تته هيفة الوي ص١٣١ فزائن ج٢١ ص ٥٥٠) ابوعبیدہ خوب! آپ کے ان چند فقرات نے تو آپ کے دعویٰ کی حقیقت الم

نشرح کر دی۔ ۱۸۸۷ء سے شروع کر کے ۱۹۰۵ء ک برابر ۲۰ سال آپ نہ صرف محموق بیم کے نکاح کی امید ہی میں بیٹے رہے بلکہ اے تقدیر مبرم قرار دیتے رہے۔ آپ کے بیمیوں اقوال سے ثابت ہوتا ہے کہ محمدی بیگم کے ضاوند کا ند مرنا گویا آپ کے جموثا ہونے یرمبر ہوگ۔ پھر محدی کا آپ کے نکاح میں آنا تقدیر مبرم تھا۔ جوٹل نہیں عتی۔ اس

ے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے سب دعادی معداس پیشگوئی کے غلط بیں۔ مرزا قادیانی۔ ( سر جھکائے ہوئے) "ماش صاحب! ہماری ہماعت میں سب

سے بڑے فلفی ومنطقی حکم نورالدین صاحب ہی ہیں۔ شائد وہ کچھ اس معمد کے حل کرنے میں ماری مدد کر سکیں۔' میوں مولوی جی!

تكيم نورالدين قاديني: "ماسر صاحب! مارے حضرت صاحب كا ايك كلته كى

طرف خیال نہیں گیا۔ درنہ آپ کے تمام اعتراضات کا جواب صرف ایک فقرہ میں ہو

جاتا ہے اور وہ پیہ ہے۔

قول حکیم نور الدین قادیانی "جب خاطب میں خاطب کی اوارد خاطب کے جانشین اور اس کے مماثل وافل ہو سکتے میں تو احمد بیب کی لڑی یا اس بڑی کی لڑی کیا

داخل نبیں ہو عتی ۔ اور کیا مرزا کی اوااد مرزا کی عصب نبیں۔ میں نے بار بار عزیر میال

محود کو کہا کہ اگرِ حفرت کی وفات ہو جائے اور بیاڑی (محمدی بیگم) نکاح میں نہ آئے تو میری عقیدت میں تزازل نہیں آ سکتا۔ پس اگر محمدی حضرت کے نکاح میں نہ آئی تو برواہ۔ نبیں۔ اس کی لڑی یا لڑی ورلزی اً رجمرت کے لڑ کے یا لڑے ورلؤ کے کے فکار میں آ كَنْ تَوْ بَعِي پيشِكُونَى يورى مو جائے گي . " (ربوبو آف ريلجسر ج عش عص ١٧٥ جولائي ١٩٠٨)

ابوسیده: مرزا قادیانی! واقعی آپ کے صحابی حضرت مولوی نور الدین قادیانی اليب منطق عالم بين كداين علم اورمنطل ك زور ع آدى كو كدها اور كدي كو آدى

ابت كر كت بير - مران كي منطق جارے سامنے نيس چل كتى - خيال كريس كة آب

کے کم وبیش ف۵ اقوال سے ٹابت ہو رہا ہے کہ محمدی بیگم ہی آنجناب کی بیوی بنیں گی اور پھر آ پے کے ہاں وہ اڑ کا پیدا ہوگا۔ جس کے متعلق آپ کی پیٹلوئی موجود ہے۔معلوم ہوتا

ب كمولوى نورالدين قادياني آپ كى پيشگوكى كا غداق اژا رہے ہيں۔ مرزا قادیانی! احصار دیکھیں مولانا محمد علی صاحب ایم۔ اے ایل ایل لی وکیل

میں۔ شائد کوئی حیلہ اور تادیل کرے آپ کی تشفی کر سکیس۔ " کیوں مولانا؟

مولوی محد علی مرزائی لا ہوری اعظر صاحب! ''یہ ج ہے کہ مرزا تا ایانی نے کہا تھا کہ نکاح ہوگا اور یہ بھی نیج ہے کہ نکاح نہیں ہوا ..... مَّر میں کبتا ہوں کہ ایک بات کو ليكرسب باتوں كوچھوڑ دينا مھيك نہيں۔كى امركا فيسله مجموى طور يركرنا جاہيے۔ جب تک سب کو نہ لیا جائے ہم متیجہ یرنہیں پہنچ کتے۔ صرف ایک پیٹلوٹی لے کر بیٹے جانا اور باقى پيشكوئيون كوچهور دينا .... يه طريق الصاف نهيس- " (انبار پيام سلم ايمور ١٦ جوري ١٩٣١) ابوعبیدہ: مرزا قادیانی! میں تو مولانا مجمعلی قادیانی کے جواب پر کچھ کہنا نہیں

عابتا کیا آپ کچھفرہائیں گے؟ مرزا قادیانی ماسر صاحب! میں تو کہہ چکا ہوں۔"میں اس پیشگوئی کو اینے

صدق یا کذب کا معیار بناتا ہوں۔' پس مولانا محم علی صاحب جو کچھ کہدرہے ہیں۔ بامر مجوری کہدرے ہیں۔ اور غلب محبت میں کہدرے ہیں۔ میں اس سے زیادہ کچھنیں کہدسکا۔ الوعبيده: الحجا جناب عالى إجند اور معروضات أبيان كرك رفصت موتا مول ـ

چند ایک سوالات میراے ول میں نبدا ہو رہے ہیں۔ میں بیان کرتا ہوں۔ آپ غور کیجئے

ادر اگر کوئی جواب بعقال ہوتو بیان کر کے ممنون فر ماہیئے۔

سوال .....ا آپ نے قول غمر ۵۵ میں فرمایا ہے کہ اس پیشگوئی کے ساتھ ایک شرط ۔ بھی تھی جو آی وقت شائع کر دی گئی تھی۔ جباں تک میں نے آ پ کی کتابوں کا مطالعہ کیا

ہے۔آپ نے بیٹگوئی کے اشتہارات میں کہیں اس فقرہ کو ممری بیم کے ساتھ تکاح والی پیشگوئی کے لیے شرط قرار نہیں دیا۔ آبر ایبا ہے تو براہ کرم پیشگوئی کے ساتھ اس کا بطور شرط شائع ہونا ثابت کریں ہم آپ کے بہت ہی ممنون ہوں گے کیونکہ آپ ہمارے ملکم

میں اضافہ کا باعث ہوں گ۔ سوال ...... " " تُوْبِين تُوْبِين تُوبِيرَ ال عورت! تَوْبِهَ كرائ عورت! إِنَّ البَلاء على

عَقَبَكَ بِ شَكَ بِلَا تَيْرَتَ يَحْجِهِ لَكُي مِولُ سِهِدَ اى على بنتكِ وبنت بنتِكِ ليني بلا تیری بنی (احمد بیک کی بیوی) اور تیری بنی کی بنی (محمدی بیکم) کے پیچھے گی بوئی ہے۔

(انجام آتھم ص ۲۱۳) آپ فرماتے ہیں کہ یہ شرط تھی جو ای وقت شائع کر دی گئی تھی۔ اگر

یہ شرط موجودتھی تو پیٹیگوئی مشروط ہوئی۔ اگر پیٹیگوئی مشروط تھی تو آپ نے اینے فدکورہ بالا بييول الوال بين كول اس بيشكوني كو تقدر سرم قرار ديا- كيا يدمض وهوكا اور جموك ثابت تہیں ہو**تا؟** 

سوال ..... اگر مان لیا جائے کہ انھوں نے توبد کی اور عذاب میں تاخیر ہوگی مرخود آپ تول نمبر۵۲ میں اعلان کر رہے ہیں کہ وہ پھر توبہ توڑ چکے ہیں اور عنقریب عذاب کا شکار ہوں گے۔ پس جب وہ توبہ توڑ سے میں تو پیش گوئی کا پورا ہونا ضروری تھا۔ اب تو یه عذر بھی شدر ہا کہ وہ توبہ کر رہے ہیں۔

سوال ..... ان کا گناہ تو محمدی بیگم کا آپ سے چھین لینا تھا۔ جب انھوں نے محمدی بيكم كوآب كے فكاح ميں ندديا تو توبه كهاں مولى۔ پس جب توبه بى ثابت نہيں تو عذاب کیوں نہ آیا؟

سوال ..... مرط تُوبِي تُوبِي سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ توب نہ كرت تو چر محمدی بیگم ضرور آپ کے نکاح میں آ جاتی۔ چونکہ انھوں نے توبہ کرلی۔ اس واسطے ان کی توبہ کی وجہ ے محمدی بیگم آپ کے نکاح میں آنے سے فی گئے۔ بی صاف ثابت ہوا کہ توبہ نہ کرنے کی صورت میں ان پر باد نازل ہو جاتی۔ گویا محدی بیم کا آپ کے نکاح میں آنا محمدی بیم کے لیے ایک ذات والا عذاب تھا جوان کی توبہ ے کل گیا۔ مر بہ سمجھ میں نہیں آتا كه أيك"نى"ك تكاح مين آنا تو رجت بوتا ہے۔ عذاب كيول كر بو كيا۔ جارا وخیال تو یہ ہے کہ ان کی توبہ اس طرح تھی کہ وہ محمدی آپ کو دے دیتے۔ پھر وہ عذاب سے گا جاتے۔ گر آپ اس کے خلاف نادانستہ طور پر خود ایل تو بین کر رہے ہیں کہ ان کی توب ے ممک آپ سے نے گئے۔ اگر یہ سیح ہے تو واقعی پھر محمدی اور اس کے اقارب قابل تمریک ہیں کہ وہ آپ کے نکاح میں آنے کے عذاب سے فیج گئ۔

سوال ١٠٠٠٠٠ آب اين قول نمبر ٢٠ يل فرما رب بين كديد نكاح محدى يكم اور اس کے اقارب کے لیے ایک رحت کا نشان ہوگا گر قول نمبر ۵۵ میں محمدی بیگم کا آپ ہے ی تکنا باعث رحمت قرار دیا جا رہا ہے جس کی وجدان کی توبہ تھی۔ پس آپ کا کون سا قول سياستمجما حيايئ

سوال ..... تپ نے تعلیم کیا ہے کہ خود خدانے آپ کا نکاح آسان برمحمدی بیگم ك ساتھ باعده ديا تھا۔ يہ بھى آپ سليم كرتے ہيں كہ بحر سلطان محد نے اس كو اپنے نکاح میں فے لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا سلطان محمد کا نکاح محمدی یکم کے ساتھ جائز تھا یا ناجائز؟ مارے خیال می آسانی تکا یک فکا سے نیادہ مضوط اور یکا ہوتا جاہے۔ پس سوال یہ ہے کہ باوجود محدی بیم کے سلطان محمد کے ساتھ آباد ہونے ک وہ آپ کی منکوحہ بھی تھی یا ند۔ اگر منکوحہ تھی تو آپ نے اس کا بازو لینے کی کوئی قانونی حاره جوئی کیوں نه کی؟

**سوال.....۸** فکاح فنخ ہو گیا یا تاخیر میں پڑ گیا۔' فنخ ہونا اور تاخیر میں پڑ جانا دو متفاد چزین ایک واقعه برس طرح منظبق موعق مین؟ کیونکه نکاح فنخ اس وقت بوسکتا ے کہ جب پہلے نکاح موجھی چکا ہو ہو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا نکاح ہو چکا

تھا۔ تا خیر میں پڑ گیا سے ظاہر ہوتا ہے کہ نکاح ابھی ہونا تھا ملتوی ہو گیا یعنی نکاح ابھی

ہوا بی نبیں تھا۔ پس بیتو بتلا ہے کہ کون سا پہلو سیا ہے؟

سوال ..... بب آپ کا نکاح محمدی بیگم کے ساتھ ہو چکا تھا۔ اس کے بعد سلطان محمر نے جرا نکاح بر نکاح بر هاليا۔ باوجود اپني منكوحه مونے كے آپ محمرى بيكم كى بيوكى كا انظار کیوں کرتے رہے؟ وہ تو آپ کی بیوی بن چکی تھی۔ و کھے۔ رسول کریم عظیہ کا

نکاح بھی حضرت زینب کے ساتھ خدا نے انھیں الفاظ سے بڑھایا تھا۔ جن الفاظ کو آپ خدا کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ یعنی زُوِّ جنا کھا وہ تو فوراً زمین پر وقوع پذیر ہو گیا۔

مر محمری کے ساتھ ای قتم کا نکاح آپ کے ساتھ بیں سال تک رہا اور آپ اس سے استفادہ نہ کر سکے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟

سوال .....١٠١ اگر فرض كرايا جائ كه نكاح في موكيا تواس كي وجه جوآب في ميان فرمائی ہے وہ تو جیسا کہ ہم اور بیان کر آئے ہیں۔ بالکل عقل و نقل کے خلاف ہے۔ ہاں من نکاح کی اور بھی کی صورتیں ہیں۔ غور کیجے! شائد ان میں سے کوئی وجہ واقع ہو گئ

ہو اور جناب کو اس کے سجھنے میں اجتہادی غلطی لگ مئی ہو۔ وجداوّل .... نان و نفقه ندري سے نكاح فنخ كرايا جا سكتا ہے۔

وجه دوم ..... مرد کو کوئی متعدی خبیث بیاری گلی بوتو عورت نکاح فنخ کراسکتی ہے۔

وجهسوم .... أكر خاوند نامرد ، و جائے تو عورت غالبًا تكاح فنخ كراسكى ہے۔

وجہ چبارم .... مرد اگر مرتد ہو جائے تو نکاح فنخ ہو جاتا ہے۔ کیا آپ مہر بانی کر کے فرما كين ك كدان وجوبات مين عو كوئى وجنين عي؟ تلك عشرة كاملة.

## ضرورى اعلان

> رابطہ کے لئے ناظم دفتہ ماہنامہ لولاک ملتان

د فتر مر کزیه عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت حضوری باغ رودٔ ملتان